



المعروفية



محدث كبير فقيه العصر فتى المعمر في المنت المنت



مفتی محمدوم إب منگلوري (سوات)

اهتمام واشاعت

مُولَا نَاخَافَظ مِينَ الْمُحَمِّدُ لِي أَمْ يَعْبُدُى مِنْ أَلْ الْعِلْوم مِنْ اللَّهِ وَإِلَى الْمُعْمِوالِي

### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ میں

نام كتاب: — قآوى ديوبنديا كتتان المعروف بفتاوي فريديه (جلدچهارم) افا دات: ——— محدث كبير فقيه العصر مفتى اعظم عارف بالله مولا نامفتى محمر فريدمجد دى زروبوي دامت بركاتهم يثنخ الحديث وصدر دارالا فتاء جامعه دارالعلوم حقانيها كوژه ختك ترتیب وتخ تنج: — مولا نامفتی محمد و باب منگلوری نقشبندی دارالا فتاء دارالعلوم صدیقیه كميوزنك: \_\_\_\_\_ إحافظ ولى الرحمٰن صديقي ..... (لوندخوژ) یروف ریزنگ: --- سلطان فریدی ضخامت: ——— ۵۲۸/صفحات طبع بإردوم: ----مارچ ١٠٠٩ء ،ربيع الاول ١٠٠٠ هـ تعداد باردوم: ---- تيرهسو ..... (١٣٠٠) تكراني: \_\_\_\_\_ مولا نامفتي سيف الله حقاني دارالعلوم حقانيها كوژه ختك ا هتمام واشاعت: — مولا ناجا فظ حسين احمد صديقي نقشبندي مهتم دارالعلوم صديقيه زروني ضلع صواني (پاکتان) فون وفيكس دارالعلوم :480534-0938 ريائش:480156 مویاکل:0300-5681986

# فطيخاليا

# 

| صفحه | عنوانات                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | كتاب الصوم<br>باب رؤية الهلال واختلاف المطالع                                                         |
| ۳۹   | صوم وعيد ثبوت شرى پر ہےنه كه مفروضوں پر                                                               |
| ۴.   | عید ورمضان کا حکم ثبوت شرعی پر ہے نہ کہ حساب دشار پر                                                  |
| ۴.   | حفرت علی رضی اللّٰدعنہ ہے مروی مہینوں کا حساب غیر ثابت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| ۳۲   | جب چاندنظر نه آئے تو رؤیت ہلال تمیٹی پراعتاد کرتا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| سوم  | قمری سال کا حساب و کتاب بہت آ سان اور مشاہد ہے                                                        |
| 42   | اس زمانے میں فسق عام ہے اس لئے رؤیت کے مسئلے میں قاضی تحری کرے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| M    | ریڈ بواور ٹیلی ویژن کی تفصیلی خبر پراعتماد درست ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| ۹۳   | سوال میں پیش کردہ تبحویز اصولی نہیں                                                                   |
|      |                                                                                                       |

| صفحه | عنوانات                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۰   | افغانستان اور پاکستان کے درمیانی علاقہ کے لوگ اہل فنؤی کے فیصلہ کا اتباع کریں           |
| ا۵ ا | عید وروزہ میں مقامی علماء کے فیصلہ کی پابندی اور باضابطہ ریڈیو اعلان                    |
| ۱۵   | رمضان اورعید ہمارے ہاں رؤیت ہلال شرعی پر ہوا ہے                                         |
| or   | عيد وروزه كي ثبوت كيليخ ثيليفون كي خبر كاحكم                                            |
| ٥٣   | ریڈیو وغیرہ پراعلان صوم وعیدمعتبر اور وحدت صوم وعید غیرمطلوب ہے                         |
| ۵۵   | ریڈیو پرعید کا اعلان خبر منتفیض میں داخل ہے یانہیں؟                                     |
| ۲۵   | ریڈیو پر ہلال کمیٹی کے اعلان کی شرعی حیثیت                                              |
| ۸۵   | صوم وعید کیلئے سعودی اعلان پر اعتماد علماء کا منصب ہے نہ کہ عوام کا                     |
| ۵۹   | روزه باعلان پاکستان اور عید باعلان سعود بیر بیه جائز نہیں ہے                            |
| ٧٠   | حکومت کی جانب سے رؤیت ہلال تمینٹی کا قیام قابل تخسین ہے                                 |
| 71   | جا ند د کھنے کے ثبوت شرق کے بعد ہلال کمیٹی کے اعلان نہ کرنے کا تھم وغیرہ                |
| 47   | صبح کومشرق اور شام کومغرب کی طرف جاند دیکھناممکن ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 45   | مملکة سعودیه کے ریڈیو کی تفصیلی خبر پر ( در بارهٔ روزه وغیره ) اعتماد درست ہے           |
| ۳۳   | صوم وفطر میں اختلاف نہ امرمستبعد ہے اور نہ امرمئکر                                      |
| 44   | مسئله لاعبرة لا ختلاف المطالع فقهاء كے درمیان میں اختلافی ہے اجماعی نہیں                |
| ۸۲ ا | اختلاف مطالع اورریڈ بواعلان کے بارے میں تفصیلی استفسار اورمخضر جواب                     |
| ∠۵ ِ | منحیل ثلاثین کے بعد عید کا حکم دیا جائے گا جبکہ دو گوا ہوں سے ثبوت رمضان ہوا ہو         |

| صفحه | عنوانات                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲   | ا ثبات ماه رمضان کیلئے تنین افراد کی گواہی اور خبر مستفیض کا تنکم                              |
| 22   | افوابين خبر مستفيض نهين بين                                                                    |
| 44   | ریته بیووغیره کے اعلان روز ہ وفطر پراعتما د کی شرا نط                                          |
| 4 ک  | دن کے وقت چاند کا نظر آنا آئندہ رات کا شار ہوگا                                                |
| 4 ح  | ثبوت عيد ورمضان اور بقرعيد مين اختلاف مطالع كا اعتبار وعدم اعتبار                              |
| ۸٠   | بلا دبعیده میں اختلاف مطالع کا مسئله اور سعودی اعلان برصوم وعید کا تھم                         |
| ۸r   | اختلاف مطالع اورریژیو وغیره پراعلان کانتهم                                                     |
| ۸۳   | بلا د بعیده مین سعودی اعلان پر روزه اور عید کاعوامی رواج                                       |
| ۲۸   | الفرائد اللوامع في تحقيق اختلاف المطالع                                                        |
|      | باب تعريف الصوم وانواعه                                                                        |
| 92   | علامات بلوغت ظاہر نہ ہونے کی صورت میں روزہ کی فرضیت کیلئے عمر کی حد                            |
| 9∠   | جہاں اکیس گھنٹہدن ہو وہاں اکیس گھنٹہروز ہ رکھا جائے گا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 99   | غروب شمس کے تحقق کیلئے مشرق کی جانب سرخی کا زوال شرط نہیں                                      |
| 100  | ایک علاقے میں روز ہ اور دوسرے میں عید ہوتو عید والے علاقے میں جا کر کیا کرنا چاہئے؟            |
| 104  | سحری کا آخری وفت اور دن میں یارات سے نیت روز ہرمضان کا حکم                                     |
| 1014 | غروب شمس ہے متصل افطار کا تھکم                                                                 |

۲

| صفحه | عنوانات                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۲۰ | رمضان میں گندم کی کٹائی کیلئے روزہ حجوز نابے باکی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| 100  | عالت حمل كا خون مانع صوم نبي <u>ن</u>                                                                   |
| 1+1  | ایران میں ایرانی اعلان کے خلاف پاکستانی اعلان پر عید منانا                                              |
| 104  | تحسى كومعلوم نه ہوكہ عيد ہے اوراپنے قياس پرعيد مجھ كرروز ہ افطار كيا؟                                   |
| 1+2  | یوم الشک کانفل روزہ با قاعدہ ثبوت رمضان کے بعد فرض شار ہوگا                                             |
| 1•٨  | خواص کیلئے صوم یوم الشک کا تقلم                                                                         |
| 109  | یوم الشک کا روز ہ جب نفل کی نیت ہے ہو مکروہ نہیں                                                        |
|      | یوم الشک کے بارے میں واردا حادیث اور مفتیٰ بہ قول                                                       |
| lir  | مجول کر کھانا بینا یا جماع کرناروز ہے کیلئے نقصان دہ نہیں                                               |
| 111  | شام ہے پہلے جاندو کیچکرشبہ کی وجہ ہے افطار کرنا موجب کفار ہبیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| lir* | مقامی اور مرکزی رؤیت ملال تمینی میں اختلاف کی صورت میں قضاء کا مسئلہ                                    |
| II M | مختلف علاقوں میں اختلاف رمضان کی وجہ سے قضاء کا مسئلہ                                                   |
| 110  | انتہائے سحری یعنی طلوع فجر کے وقت کاتعین                                                                |
| 117  | سحری کیلئے لاؤڈ سپیکر پر صلاقہ وسلام پڑھ کر لوگوں کو جگانا                                              |
| 112  | روز ہے مکمل کرنے کیلئے حیض کی بندش کی گولیاں کھانا تکلف اور تعمق ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 11/  | خزیر کا گوشت فروخت کرنا،عریان معاشره ادر گنده خوردنوش روز ه کیلئے مانع نہیں                             |
| 15.  | ۲۳/ رمضان کوسور قاعنکبوت وسور ۃ روم پڑھنے کے بارے میں ارشاد الطالبین کا حوالہ                           |
| (    |                                                                                                         |

#### صغي عنوانات باب مايفسد الصوم ومالايفسده روز و کی حالت میں کان ، ناک اور آئکھ میں دوائی ڈالنے کا تھم .. 172 روز ه کی حالت میں دواسو نگھنے کا حکم ..... 110 ومہ کے مریض کا انہیلر کے استعمال سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے. 110 باب الصوم میں جلاب کے بارے میں بہتی زیور کی عبارت کی وضاحت 124 کلی کر کے تری حلق میں پہنچ جانے سے روز ہ کا تھم ..... 112 انجکشن مفسد صوم نہیں ہے... ITA وریدی اور جلدی انجکشن کے حکم میں کوئی فرق نہیں . 119 انجکشن کے مسکلہ پر دوبارہ استفسار..... 194 وریدی انجکشن مفسد صوم نہیں ہے.... 1100 روز ہیں گلوکوز انجکشن یا ڈریپ چڑھانے کا تھم ... 1171 ریر ٔ هه کی بثری میں انجکشن لگا نا مفسد صوم نہیں ...... 124 ۔ انجکشن سے روز ہ تو نے کا حکم اصول مسلمہ کا مخالف ہے۔ 100 انسوار کینے ہے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے .... 1177 ا انسوار ہے روزہ ٹوٹ جانے کی تفصیل · بهرسوا نسوار ہےروز ہٹو ٹ جانے برد دبارہ استفسار

| صفحه | عنوانات                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irz. | پانی میں غوطہ لگانا مفسد صوم نہیں ہے۔                                                                    |
| IFA  | بیوی کا بوسه لینے یا اکٹھاسونے سے روز ہ فاسد نہیں ہوتا                                                   |
| IFA  | استمناء بالبيداور بالفخذين يے روز وثوث جاتا ہے                                                           |
| 1179 | با قاعدہ انزال نہ ہوا ہوتو روزہ فاسد نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| ir.  | زوجین کا دوران جماع صبح صادق کاطلوع ہو کرروز ہ کا تھم                                                    |
| IM   | منی ن <u>کلنے</u> کی مختلف صورتوں میں روزہ کا حکم                                                        |
| irr  | روز ہ کی حالت میں بیوی کے ساتھ بوس و کنار وغیر ہ کا تھم                                                  |
| Ipp  | قی فی الصوم میں مفتی بہ قول                                                                              |
| _    | باب ما تجب به                                                                                            |
|      | القضاء والكفارة                                                                                          |
| Irz  | روزے نەرىكىنے دالے كى توبەدرست اور قضا فرض ہے                                                            |
| IMA  | مفتی کے فتوی کی وجہ سے افطار کرنے پر کفارہ نہیں قضا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| 1179 | پانچ رمضانی روز ہے تو ڑے ہوں تو پانچوں کی قضا اور ایک کفارہ لازمی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 10+  | روز ہ کوتو ڑنے یا بعض دنوں میں نہ رکھنے یا سرے ہے نہ رکھنے والوں کا تھم                                  |
| 161  | معتمد عالم کے فتو کی کی صورت میں کفارہ لا زمنہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |

| صفحه | عنوانات                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ıar  | جس کی گواہی روہو جائے اور روز ہ تو ڑے تو اس پرصرف قضا ہے کفارہ نہیں                             |
| 100  | قے کرنے سے فطر کے گمان پر پانی پی لیا تو اس پر قضا واجب ہے                                      |
| ıar  | دمہ کے مریض کے لیے انہیلر سپرے کا استعال موجب قضا و کفارہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 100  | دانت نکالنے کیلئے پہلے کیسول کھانے کی صورت میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں                     |
| ۲۵۱  | روزه میں سگریٹ پینے سے کفارہ لازم ہے                                                            |
| rai  | روزه میں نسوار استعال کرنے سے قضا لازم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| 104  | بیوی کے ساتھ جماع کرنے سے قضا و کفارہ دونوں لازم ہیں                                            |
| IDA  | بوی سے ملاعبت کی وجہ سے انزال کی صورت میں صرف قضا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| 101  | روز و میں مشت زنی ہے قضالا زم ہے کفارہ نہیں                                                     |
| 169  | مشت زنی کی وجہ سے نذر کیا ہواروز ہ کو دوبارہ مشت زنی سے تو ڑنے کی صورت میں قضا کا حکم           |
| 17+  | روزه کی حالت میں لواطت کرنے ہے قضا و کفارہ دونوں واجب ہیں                                       |
| 17+  | روزه دارزانی پرقضا، کفاره ، توبهاور حدز تالا زم بین                                             |
| ודו  | قضا و کفاره میں زیا اور لواطت کا ایک تھم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 177  | وجوب كفاره ميں جماع حلال يا حرام كا كوئى فرق نہيں                                               |
| 141  | روز ہیں لباس سمیت جماع کرنے ہے قبضایا کفارہ وغیرہ کا تھم                                        |
| ٦٢٢  | حقه پیناموجب قضااوراحتیاطاموجب کفاره ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
|      |                                                                                                 |

| صفحہ ] | عنوانات                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | باب العوارض                                                                                                       |
|        | المبيحة للفطر                                                                                                     |
| 172    | حالت إضطراري اور قریب الموت شخص کیلئے روز ہ تو ڑنے کا تھکم                                                        |
| 172    | مبافر کوروز ہ میں اختیار ہے البتہ عدم مشقت کی صورت میں روز ہ رکھنا افضل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| AFI    | د وسرے ملک میں مقیم آ دمی مسافر نثری نہیں اسلئے روز ہے رکھا کر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| 149    | روز ہ رکھنے ہے مرض میں شدت آنے کی صورت میں روز ہ ندر کھنے کی اجازت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| 179    | دمہ کے مریض کیلئے روزے کا تھم.                                                                                    |
| 120    | مریض کولا پرواڑ اکٹر کی مدایت پر روز ہ نہ رکھنے کی اجاز ت <sup>نہی</sup> ں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 128    | ہائی بلڈ پریشر کے مریض کیلئے روز ہے کا مسئلہ                                                                      |
| 124    | افطار کیلئے زیادتی مرض کاظن غالب شرط ہے نہ کہ محض تو ہم اور خطرہ                                                  |
| 120    | غیر متیدین ڈاکٹرول کےمشورہ ہے روزہ نہ رکھنا خلاف شرع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| اكالا  | روز ہ عادل ڈ اکٹر کے مشورہ یا تجربہ کی بنا پر نہ رکھنا جا ہئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 120    | معد دم المال والنفقه مجبور دهقان رمضان میں روز ہ نه رکھ کرمز دوری کرسکتا ہے                                       |
| 127    | رمضان میں بیاری بڑھ جانے کی صورت میں روز ہ تو ڑنے کا تھم                                                          |
| 122    | شرقی مسافر اور مریض عاجز عن الصوم کیلئے افطار کی اجازت ہے۔۔۔۔                                                     |

| صفحه  | عنوانات                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | باب الفدية                                                                                     |
| ۱۷۸   | بورے رمضان کا فدیہ تقریبا (انگریزی سیرے) ڈیڑھ من گندم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| احما  | فدريه صوم كي مقدار اور متعدد مساكين مين تقسيم كالمسئله                                         |
| 129   | شیخ فانی اور صحت سے مایوس نہ ہوتو فدید دینا بے قاعدہ ہے                                        |
| 140   | فدیہ دیئے سے عاجز آ دمی استغفار پڑھا کرے                                                       |
| 14.   | گردہ کا مریض اگرصا حب استطاعت نہیں تو فدیہ دے سکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| IAL   | يمار كيلي روزوں كا فديد مقدار فديداور وقت فديد كا مسكه                                         |
| IAT : | ہیں سال سے روز ہنماز ادانہ کرنے والے کی قضا اور فدید کا طریقہ                                  |
| I۸۳   | شیخ فانی فدریه دیا کرے اور عدم استطاعت میں استغفار کیا کرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 187   | روبه مرض بیار فدیه دے سکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| 1/4   | فدیه میں مسکینوں کو دو وفت کھلانے کی صورت میں نفذ قیمت کافی نہیں                               |
|       | باب الاعتكاف                                                                                   |
| 184   | سگریٹ یا حقہ پینے کیلئے معتکف مسجد سے باہرہیں جائے گا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| 1/19  | ضرورت شدیده کی بنا پراعتکاف حچوڑنے کا تھم                                                      |

| صفحه | عنوانات                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/4  | محلے کی ہرمسجد میں اعتکاف کا مسئلہ                                                         |
| 190  | دوران اعتكاف مسجد مين د نياوي با تين وغيره مكروه بين                                       |
| 191  | د کا نوں کے اوپر بنائی گئی مسجد میں اعتکاف کا مسئلہ                                        |
| 192  | عورتوں کواعت کا ف کیلئے گھروں میں جگہ مخصوص کرنا جا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 195  | نماز باجماعت کیلئے دوسری مسجد جانا مفسداء تکا ف نہیں                                       |
| 191  | معتلف کیلئے سگریٹ نوشی اور مریضوں کوقیمتا دوادیئے سے بچنا جائے                             |
| 1917 | اعتکاف کیلئے گرمی کے موسم میں سرد علاقوں کو جانے کا تھم                                    |
| 190  | معتلف کا اخراج ریح کیلئے مسجد ہے نگلنے کا حکم                                              |
| 196  | جمعہ کیلئے جامع مسجد جانا مفسد اعتکاف نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| 197  | معتکف کا قرآن کریم سننے یا سانے کیلئے دوسری مسجد میں جانا                                  |
| 19∠  | عنسل جمعه کیلئے معتکف کامسجد سے نکلنا                                                      |
| 19८  | معتلف کا گرمی کی وجہ ہے عسل کیلئے نکلنا                                                    |
| 191  | اعتكاف ميں استثناء كا مسئله                                                                |
| 199  | معتكف كاجنازه كيلئة نكلنه كاحكم                                                            |
| r••  | معتکف کیلئے نسیا نا مسجد ہے نکلنے میں مفتی بہ قول                                          |
| 5+1  | فسادصوم سے اعتکاف مسنون تطوع بن جاتا ہے نہ کہ فاسد                                         |
| r• r | عالت اعتكاف ميں اخبار پڙهنااور ريڙيو پرخبري سننا                                           |
|      |                                                                                            |

| صفحه        | عنوانات                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۳         | اعتكاف مسنون كے قضا كى صورتيں اورمسجد ميں طبيلنے اورغسل كرنے كا مسئلہ                                |
| r•0         | سارے مہینے کے معتلف کامسجدے بلا عذر نطنے کی صورت میں قضا کا مسئلہ                                    |
| ۲۰٦         | عتكاف رمضان كے تو شنے كى صورت ميں قضا كا مسئلہ                                                       |
| <b>**</b> 4 | عتكاف عشره اخيره كى قضا اورعدم قضا كامسكه                                                            |
| r•A         | معتكف كيمرنے پراعتكاف كي تحيل كامسكه                                                                 |
|             |                                                                                                      |
|             | كتاب الحج                                                                                            |
|             |                                                                                                      |
|             | باب تفسير الحج                                                                                       |
|             | وشرائطه واركانه                                                                                      |
| rii         | سفر هج کے اسرار اور منافع                                                                            |
| rır         | عديث " من لم يحج فليمت ان شاء يهو ديا او نصر انيا" تغليظ پرمحول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| rir         | مرف نیت کرنے ہے حج فرض نہیں ہوتا                                                                     |
| rır         | مج اور عمره میں نیت کے الفاظ غلط پڑھنا                                                               |
| ۲۱۴         | دوسرے کے مال ہے حج کرنے والا دوبارہ اپنے مال ہے حج کرنے میں کمیا نیت کرے؟                            |
| ria         | عاجت اصلی ہے زائد زمین رکھنے والے پر حج کی فرضیت کا مسئلہ                                            |
|             |                                                                                                      |

| صفحه       | عنوانات                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ria        | مكانات اوردكانوں كى صورت ميں حج كى فرضيت كائتم                                                                 |
| MIN        | قرض کے کرنے کا حکم                                                                                             |
| MZ         | مسجد كيليئة زمين فروفت كى اس رقم پر ج كى فرضيت كامسئله                                                         |
| ria        | مشترکه مال میں حج کی فرمنیت کا مسئلہ                                                                           |
| PIA        | مشترکه مال میں مجج کی فرمنیت کا مسئلہ                                                                          |
| r19        | مشتركه مال سے حج كرنے والے فقير كا ذمه فريضه حج سے ساقط ہوجاتا ہے                                              |
| <b>719</b> | مال بفتدرنصاب حج مملوک نه مواس میں صرف تصرف کی اجازت ہوتو حج فرض نه ہوگا                                       |
| rr.        | حرام کے ساتھ مخلوط مال پر جج کرنے کا حکم                                                                       |
| rri        | قرض کے کرجے اوا کرنا اور پھر حرام حلال کے مخلوط مال سے قر ضدادا کرنے کا حکم                                    |
| rri        | مال حرام ہے جج کی ادا لیکن کا حکم                                                                              |
| rrr        | مال حرام سے مجے کرنے والے کے ذمہ سے فریضہ حج ساقط مگر ثواب سے محروم ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rrm        | حکومتی اعان <b>ت سے جج کرنے</b> والے کا فریضہ سماقط ہوجا تا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| rrr        | حکومتی اعانت ہے تعلی جج کیلیئے جانے کا حکم                                                                     |
| 977        | سرکاری اعانت پر حج کیلئے جانا جائز ہے جبکہ سیاسی رشوت نہ ہو                                                    |
| rra        | ہبہ سے غناء آنے کی صورت میں جج کی ادائیگی کا مسئلہ                                                             |
| rra        | جج بدل میں بیت الند شریف کے دیکھنے ہے فقیر پر حج فرض نہیں ہوتا                                                 |
| 772        | جج منظوری سے قبل رکھی گئی رقم امانت ہوتی ہے                                                                    |
|            |                                                                                                                |

| صفحه | عنوانات                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 772  | د فاعی فنڈ میں رقم وینے سے فریضہ حج سے ذمہ فارغ نہیں ہوتا                                                   |
| rra  | بلوغت کے بعد دوبارہ حج کی فرضیت کا مسئلہ                                                                    |
| 779  | فریضہ حج کی تاخیر کیلئے اولا د کاغیر شادی شدہ ہونا شرعی عذرتہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| rr.  | پہلے بیٹے کی شاوی کرائے یا حج اوا کرے؟                                                                      |
| rr.  | محرم کے بغیر حج کیلئے جانے کی کراہت میں عرب وعجم برابر ہیں                                                  |
| rrı  | بوڑھی عورت غیرمحرم کے ساتھ جج کیلئے نہیں جاسکتی                                                             |
| rm   | سنسی اجنبی شخص کو دینی بھائی بنا کر اس کے ساتھ جج کیلئے جانا جائز نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rrr  | ائیر بورٹ پرمحرم موجود ہے تب بھی سفر بغیر محرم کے جائز نہیں                                                 |
| rrr  | حج کیلئے بغیرمحرم کے سفر معصیت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       |
| gree | حاجيه کيلئے ديور يا شوہر کا چيا محارم نہيں ہيں                                                              |
| rro  | بلامحرم سفرنا جائزلیکن صحت حج اور فراغت ذ مه کیلئے مانع نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| rro  | کثیر حق مہر ہے جج کی فرضیت اور ہبد کی صورت میں فرضیت جج کا مسکد                                             |
| Pry  | فریضہ حج کی ادائیگی کیلئے شوہر ہے اجازت لینے کی ضرورت نہیں                                                  |
| rrz  | سمینی ہے اجازت کئے بغیر نفلی حج ادا کرنا                                                                    |
| rrz  | صحت کی امید کی صورت میں حج بدل درست نہیں ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| rpa. | عمرہ کی ادائیگی ہے فریضہ حج ادانہیں ہوتا                                                                    |
| rm   | ز مین حل کے رہنے والوں کیلئے طواف قد وم کا مسئلہ                                                            |
|      | •                                                                                                           |

| صفحہ  | عنوانات                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rra   | زمین حل کے رہنے والوں کیلئے طواف وواع کا مسئلہ                                                     |
| rr.   | حیض کی حالت میں طواف زیارت اور سعی کا مسئلہ                                                        |
| rr.   | عرفات میں جمع بین الصلا تنین کا مسئلہ                                                              |
| rm    | عرفات یا راسته میں نماز مغرب وعشاء نہیں پڑھے گا                                                    |
| rrr   | رمی جمرات کیلئے کنگریاں مزدلفہ یا رائے سے اٹھالائے                                                 |
| rrr   | تمام سریا چوتھائی حصہ کے منڈوانے یا کتروانے کے بغیراحرام سے نہیں نکلتا                             |
| 700   | احرام کی حالت میں ایک دوسرے کا حلق اور قصر کرنا                                                    |
| rrr   | جج میں عورتوں اور مردوں کیلئے بال کوانے کی مقدار                                                   |
| rra   | محرم کا حالت احرام میں سرمنڈ وانے میں ندہب شافعی اور حنفی کی تفصیل                                 |
| 44.4  | افعال حج کے ختم ہونے کے بعدا بنا اور دوسرے کے سر کاحلق جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rrz   | کمز ورغور زوں یا بیمار کیلئے رمی جمرات کا ترک کرنا یا وکیل مقرر کرنا                               |
| rm    | کوئی شخص حرم شریف گیا اور پولیس نے بکڑ کر واپس بھیج دیا؟                                           |
| ومرام | نفلی حج بہتر ہے یانفلی صدقہ؟                                                                       |
| t/*9  | ایوم عرفه اور یوم جعه کے تو افق ہے حج اکبر کا مسئلہ اور وار دشدہ حدیث میں کلام                     |
| roi   | ا جج کی وجہ سے گنا ہوں کی معافی کا مسئلہ                                                           |
| rar   | مج سے گناہوں کی معافی کی تفصیل                                                                     |
| rar   | جج ہے حقوق العباد کی معافی کی صورت                                                                 |
| ror   | چېل مسائل حج                                                                                       |
|       |                                                                                                    |

| صفحه | خوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | The same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | مسائل منثوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| וציו | دارالحرب كےزيراثرممالك سے حج كيلئے جاناممنوع نہيں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ryr  | عمرہ کے ویزہ پرسعودی عرب جا کر مزدوری کرنا شرعاممنوع نہیں ۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ryr  | عمرہ اداکر کے بعد میں محنت مزدوری کیلئے قیام کرنا اسلامی جرم نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ryr  | حاجی کیلئے سعودی سے سونا لانے میں کوئی حرج نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۲۳  | مقامات مقدسہ کے ماڈلوں سے مناسک حج کی تعلیم دینا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 240  | and the state of t |
| 244  | ملاز مین کی حج تمینی کیلئے شرائط وضوابط اور پالیسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 742  | حج سمیٹی کی شرعی حثیت<br>حج سمیٹی کے فنڈ میں غیرمسلم کا چندہ دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rya  | جے تمینی کے فنڈ میں غیر مسلم کا چندہ دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 749  | حرم میں عور توں کے محاذات کا مسئلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 120  | حجاج کی واپسی پر برائے دعوت طعام دنبہ وغیرہ ذبح کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 121  | دوران طواف اردو میں دعائمیں پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | فصل في الاحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121  | احرام کی چاوروں میں سفیدر تک مستحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحه        |                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121         | احرام باندھنے کے بعدایک بارتلبیہ پڑھناشرط اور زیادہ پڑھناسنت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 121         | حالت احرام میں اضطباع کا مسئلہ                                                                      |
| <b>1</b> 21 | احرام باندھنے اور ہرطواف کے بعد دورکعت نماز کا حکم                                                  |
| 121         | حالت احرام میں نماز کے وقت کندھوں کو چھپانا اور زندہ آ دمی کیلئے طواف وغیرہ کرنا                    |
| 120         | صلاة احرام اورصلاة طواف بعد العصراور بعد الفجرية هنه كاحكم                                          |
| <b>1</b> 24 | احرام کی حالت میں اگر چا درعلیحدہ ہوجائے تو تہبند کافی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| 144         | محرم کیلئے حرم میں رات گزار نے اور سرویا وَل کوڈ ھانپنے کا مسئلہ                                    |
| 144         | ابل طائف كيليّة احرام باندھنے كا مسئلہ                                                              |
| ۲۷۸         | مدینه منوره سے جدہ جانے جانے والا پھر مکہ مکرمہ میں آنے کیلئے احرام کہاں سے باندھے؟                 |
| r29         | کراچی ہے جدہ تک بغیراحرام کے جانے کامسئلہ                                                           |
| ۲۸۰         | مدینهٔ منوره سے جانے والا ذوالحکیفہ سے بغیراحرام کے تجاوز کرے؟                                      |
|             | باب القران والتمتع                                                                                  |
| MA          | ابل جده كيلية تمتع اور قران كا حكم                                                                  |
| MA          | اشہر حج میں جدی حاجی عمرہ کے بعد حج کی نیت کرے تو                                                   |
| MZ          | جج تمتع کی صورت میں دم شکر واجب اور عمرہ کے بعد احرام کھو لنے کا مسئلہ                              |
| FAA         | مكه مكرمه مين مقيم كاشوال مين عمره اداكرنے كى صورت مين حج افراد ياتمتع كا مسئله                     |

| _           |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | منوانات                                                                             |
| 1119        | تمتع کے تین روزے دسویں ذی الحجہ سے پہلے ایام حج میں رکھے جائیں                      |
| <b>r</b> 9• | دم شکر صرف قارن یا متمتع پر واجب ہے مفرد پرنہیں                                     |
| rar         | قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود روزے رکھنا کافی نہیں ہے                           |
| <b>797</b>  | عاجی پرعید الاضحیٰ کی قربانی واجب نہیں ہے                                           |
| <b>19</b> m | حرمين ميں مقیم حاجی پراضحیه کا مسئله                                                |
| <b>19</b> 0 | ایام النحر میں دم نہ کرنے والا حاجی اب کیا کرے؟                                     |
| 794         | مج کی قربانی سے کھانا ضروری نہیں خون بہانے سے ثواب مل جاتا ہے                       |
|             | ata                                                                                 |
|             | باب الحج عن الغير                                                                   |
| 13.51.7W    |                                                                                     |
| 199         | مج عن الغير     ميں      جج تمتع كرنا  جا ئز  ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۳           | جج بدل میں تینوں اقسام حج آ مرسے واقع ہوتے ہیں                                      |
| ۳.۵         | کسی حاجی کی جانب ہے حج بدل کرنے کا حکم                                              |
| r.4         | ج بدل میں نفقہ بذمہ آ مر ہے                                                         |
| ۳.4         | عورت كيلي محرم ند ملنے كى صورت ميں جج بدل كا مسئله                                  |
| ۳.۷         | ج بدل کرنے کی وجہ سے فقیر آ دمی پر ج فرض نہیں ہوتا                                  |
| r.A         | ایام جے سے پہلے مدینه منورہ سے واپسی پرا کیسٹرنٹ میں شہید ہونے والوں کے جج کا مسئلہ |
| <b>r</b> •9 | ج بدل کیلئے جانے والا اپنا ج کرے اور بدل کیلئے حربین میں کوئی مقرر کرے              |
|             |                                                                                     |

| صفحه        | مورات ا                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>r.</b> 9 | پاکتانی کیلئے ابوظہبی سے حج بدل کرنے کا سئلہ                                    |
| ۳۱۰         | ج بدل کیلئے جانے والے کاحرم شریف سے جج بدل کا احرام باندھنا                     |
| ۳11         | اگر جج فرض نه ہوتو ایصال ثواب کیلئے حرمین میں کوئی شخص بدل کیلئے مقرر کرسکتا ہے |
| rır         | ضعیف والد کیلئے سعودی عرب میں مقیم بیٹے کا حج بدل کرنے کا مسئلہ                 |
| ۳۱۳         | عورت کا مرد کی طرف سے حج بدل کیلئے جانا                                         |
| mm          | میت کی جانب سے جج کرنے ہے ذمہ فارغ ہوجائے گاان شاءاللہ                          |
| ساس         | وصی خود بھی حج بدل کرسکتا ہے اور کسی اور مخص ہے بھی کراسکتا ہے                  |
| 110         | وصی کے حج بدل پر دوبارہ استفسار                                                 |
| 710         | جج بدل سے میت کے فراغ ذمہ کی امید ہے اگر وصیت نہ کی ہو                          |
| ۲۱۲         | اگروصیت نہ کی ہوتو وارث کے حج بدل سے ان شاء اللہ ذمہ فارغ ہوجائے گا             |
| <b>F14</b>  | جج بدل كاتفصيلى مسئله                                                           |
| MIA         | والدین کوایصال تواب کیلئے ہرتم حج ہرجگہ ہے کر سکتے ہیں                          |
| MIA         | والدين كيلية عج كرنے ميں والدكومقدم ركھيس يا والده كو؟                          |
| ۳۲۰         | والدین ، صحت مند آ دمی اور نابالغ بچوں کی طرف سے حج وعمرہ کرنا                  |
| rrr         | رواجی شرکت کی صورت میں شرکاء کی اجازت کے بغیرا پی کمائی سے مج کرنا              |
| ٣٢٣         | جج بدل میں اپنی نذر کا عمرہ ادا کرنا                                            |
|             | مامور نے مج نبیں کیا ہو مج بدل کرسکتا ہے                                        |
|             |                                                                                 |

| صفحه        | مخوانات                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|             | جس مخض نے ج نہیں کیا ہواس سے ج بدل کرانا خلاف افضل ہے                       |
| rro         | ج بدل میں نماز ونوافل کا ثواب کس کو ملے گا؟                                 |
|             |                                                                             |
|             | باب العمرة                                                                  |
|             | بابعمره                                                                     |
| <b>rr</b> 2 | رمضان میں عمرہ کی فضیلت مروی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| MYA         | متمتع حاجی کا متعدد عمر بے کرنے کا مسئلہ                                    |
| ۳۲۸         | عمره كيلئة ممنوع ايام                                                       |
| <b>779</b>  | ر یہ سات آ دمی کاعمرہ بدل کرانا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| mra         | فقیرآ دمی عمرہ ادا کرکے واپس آ جائے تو حج کا کیا تھم ہے                     |
| 119         |                                                                             |
| rr.         | عمرہ ادا کرنے سے حج کے فرض ہونے شبہ                                         |
| ۳۳۱         | عمرہ کرنے والے پر حج کی عدم فرضیت کا مسئلہکا مسئلہ                          |
| ۳۳۲         | كياج عن الغير كي صورت ميں ج تمتع كيا جاسكتا ہے؟                             |
| rrr         | عمرہ کے بعد با قاعدہ حلق یا قصر واجب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|             |                                                                             |
|             | باب الجنايات                                                                |
| rry         | دم جنایت حرم میں ادا کرنی ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| rry         | خارج میقات تلبیه بھول گیا میقات کے اندر تلبیه شروع کیا تو دم واجب ہے        |

| صفحه        |                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳۸         | حالت احرام میں عینک لگانے سے دم یا صدقہ لازم نہیں ہوتا                                     |
| ۳۳۸         | حالت احرام میں زخمی ہونا موجب دم نہیں                                                      |
| <b>r</b> r9 | محرم کا ذرج کے وقت اپنے آپ کوزخمی کرنے کا حکم                                              |
| ۳۳.         | حچوٹی بچی کا دوران حج پیثاب کرنے اور دم جنایت کا مسئلہ                                     |
| ۳۴.         | بینک کے ذریعے قربانی اور حلق کی تقدیم کا مسئلہ                                             |
| rrr         | سرکاری ڈیوٹی کی وجہ سے گیار ہویں کی رمی اور طواف صدر چھوڑنے سے بھی وم واجب ہوتا ہے         |
| 444         | جمرہ عقبہ کے بعد چوتھائی ہے کم بال کٹوا کرواپس آنا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rro         | با قاعدہ تحلیل سے قبل عمرے کا احرام با ندھنا اور سلے ہوئے کیڑے پہننا                       |
| rro         | رمی جمار میں بلا وجہ شرعی تو کیل صحیح نہیں اور دم واجب ہے                                  |
| ٢٣٦         | ۱۲/ ذی الحجہ کی رمی جمار چھوڑ کر۱۳/ ذی الحجہ کوکر نے سے وجوب دم میں اختلاف ہے              |
| <b>m</b> r2 | سعی واجب کا ترک کرنا موجب دم ہے<br>                                                        |
| rra         | غلطی سے احرام کی جا در دورکر کے کپڑے پہننے اور حج کرنے کا مسئلہ                            |
| rra         | ترک مبیت منیٰ ہے دم لازم نہیں ہوتا                                                         |
| ٣٣٩         | متعدد عمرے کرنے والی عورت قصر نہ کریں تو کفارہ اور ایک دم واجب ہے                          |
|             | قربانی سے قبل حلق، رمی کی قضا، طواف زیارت میں ترک سعی، مزدلفہ میں عدم بیتو تت وغیرہ        |
| mm9         | امسائل                                                                                     |
| rar         | ضعیف و نا تو ان کا رمی جمار میں تو کیل اور دم وغیرہ کے مسائل                               |
|             |                                                                                            |

| صفحة       |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ror        | حائضه كاطواف زيارت اورطواف وداع ترك كرنا                                 |
| ror        | ج میں حاملہ عورت کیلئے واجبات ترک کرنے کے مسائل                          |
| raa        | قبل از ادائیگی طواف زیارت زوجہ سے جماع کا حکم                            |
|            | باب زيارة                                                                |
|            | صلیالله<br>قبر النبی عَلَیْهِ                                            |
| <b>209</b> | زیارت روضه مبارکه میں پہل افضل ہے یا جج میں؟                             |
| 209        | جج یا عمرہ میں زیارت روضہ نبوی کیلئے جانے کا مسئلہ                       |
| <b>241</b> | ویزه میں قلت ایام کی وجہ سے حاجی مدینه منوره نہ جاسکے حج متأثر نہیں ہوتا |
| ۳۲۲        | حرم نبوی تالیقی کی زیارت کے وقت افعال                                    |
| ۳۲۳        | مبجد نبوی میں داخل ہو کرتحیۃ المسجد پڑھے پھر زیارت کرے                   |
| 444        | زیارت قبراطہر کے وقت خطاب کے صیغے اور حروف ندا ذکر کرنا                  |
| 240        | اسطوانہ ابولبابہ کے پاس دور کعت پڑھنا مستحب ہے                           |
| ۳۷۲        | مساجد خمسه اورچهل نماز درمسجد نبوی                                       |
| 744<br>747 | مبحد قبا کی زیارت بروز ہفتہ مستحب اوراس میں نمازعمرہ کے برابر ہے         |
|            |                                                                          |

|     | كتاب النكاح                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | باب رسم النكاح وشرائطه وآدابه                                                                             |
| r21 | نگنی اور با قاعده نکاح میں فرق                                                                            |
| -27 | اح كيليّ باوصف عورت كا انتخاب اورشرعي طريقه شادي                                                          |
| -24 | وجه بیٹیوں کو گھر میں رکھنے اور شادی نہ کرانے کا حکم                                                      |
| -Zr | کی کو کیڑے پہنا نا اور آپس میں کھانا کھلانا اور دعا کرنا نکاح نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ~20 | اح میں کونی نیت کی جائے گی؟                                                                               |
| ~20 | اح سے قبل ایمان مجمل و مفصل سنوانا نه مطلوب ہے نه ممنوع                                                   |
| -22 | اح کے وقت دولہا دولہن سے شش کلمہ اور ایمان مجمل وغیرہ پڑھوا تا                                            |
| -22 | لبه نکاح نه پڑھنے سے فساد نکاح نہیں آتا                                                                   |
| -ZA | ح كا خطبه پہلے پڑھاجائے گا                                                                                |
| -21 | ند نکاح مبد میں افضل ہے                                                                                   |
| r29 | يث "النكاح بين العيدين" ثابت بيس                                                                          |
| ٣٨٠ | ح پڑھانے کا حقدار کون ہے؟                                                                                 |
| ٣٨٠ | نی اور مزنیه کا نکاح پڑھانے والے عالم کا حکم                                                              |

| صفحه               | عرس الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAI                | شیعه کا نکاح خوال ہونا اور بعد میں تجدید نکاح کا مسئلہ                                                                     |
| MAI                | نكاح خواني پر اجرت لينے كا مسئله                                                                                           |
| ۳۸۳                | با قاعدہ ایجاب وقبول اور شہادت نہ ہوتو بیا نکاح نہیں ہے                                                                    |
| ۳۸۳                | نکاح با قاعدہ ایجاب وقبول کا نام ہے نہ کہ شہرت کا                                                                          |
| ۳۸۵                | نابالغ اور نابالغہ کے ایجاب وقبول کا مسئلہ                                                                                 |
| PAY                | مجنون ایجاب وقبول کا اہل نہیں                                                                                              |
| <b>7</b> 1/2       | شاہدین حاضر مجلس نہیں دیوار کے پیچھے سامعین ہیں اس نکاح کا تھم<br>جہیز کا معاملہ طے کرنا ایجاب وقبول نہیں                  |
| ۳۸ <i>۷</i><br>۳۸۸ | جہر ہ معاملہ سے ترنا ایجاب و بول بین<br>وکیل نکاح کا کہنا کہ' میں نے قبول کیا''صحیح ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| r/\9               | و ال میں قلال کیلئے کہا ہے' خطبہ ہے نکاح نہیں                                                                              |
| <b>MA9</b>         | ایجاب وقبول کے الفاظ تین بار دہرانا ضروری نہیں                                                                             |
| <b>~9</b> •        | الرکی کیلئے صرف کپڑے جیجنے سے نکاح منعقد نہیں ہوتا                                                                         |
| ۳91                | ناکح (نکاح پڑھانے والا) گواہ بن سکتا ہے                                                                                    |
| rgr                | نكاح ميں ايك آ دمى طرفين كا قائم مقام موسكتا ہے                                                                            |
| ۳۹۳                | خطبہ اور نکاح میں'' ایجاب'' کاعرفی مطلب اور اس کے بعد عقد ثانی کا حکم                                                      |
| <b>797</b>         | صغیرہ کے نکاح کی شہرت اور دعویٰ اور مدعاعلیہا کے انکار کا مسئلہ                                                            |
| m90                | مفروراور مجرم شخص نکاح میں گواہ بن سکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             |
| 794                | بالغهار کی ہے اذن طلب کرنا اور تو کیل پر گواہ مقرر کرنے کامعروف طریقہ                                                      |

| صفحه        |                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۹۲         | شرعی مجبوری کے بغیرلڑ کی نکاح میں دے کر زخصتی نہ کرانا مکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| m92         | نكاح شغاركاتهم                                                                                         |
| <b>79</b> 1 | نكاح شغار كاحكم اورمهر كالمسئله                                                                        |
| <b>799</b>  | "ایک بیٹی تنہاری ایک تنہاری'' نه نکاح ہے نه خطبه                                                       |
| <b>799</b>  | جھوٹ بول کرلڑ کی کسی کے نام کرنے سے نکاح نہیں ہوتا                                                     |
| ۲۰۰۰        | نکاح میں لڑکی کی جانب ہے داڑھی منڈوانے کی شرط لگانے کا حکم                                             |
| ۲۰۰         | نکاح کا ثبوت شہادت شرعی پر ہے نکاح خواں کا انکار نامنظور ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| 141         | نکاح پر نکاح کا تھم                                                                                    |
| m. m        | نکاح برنکاح حرام اور خطبہ پر خطبہ کروہ تحریکی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| W- M        | ہمارے عرف میں'' دے دی''الفاظ کنائی اور نکاح وخطبہ دونوں کے متمل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| r.0         | خطبه ووعده میں ایک کا نام لیا اور نکاح میں دوسری کا نام؟                                               |
| ۲۰۹         | نکاح میں دلہن کی بجائے دلہن کی والدہ کا نام لینا                                                       |
| ۳۰۲         | نکاح میں آ دھانا م سیح لیااور آ دھاغلط نکاح کا کیا حکم ہے؟                                             |
| PZ          | لے پا لک لڑی کے نکاح میں والد کے نام لینے کا مسئلہ                                                     |
| r+9         | بیوه کا ایجاب وقبول اورشرط لگا کر پوری نه ہونے پرا نکار کا مسئله                                       |
| MII         | عورت کے قول'' کہ میں طلاق یافتہ ہوں'' پراعتماد کر کے نکاح کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| MIT         | شادی کرنے کیلئے والدے مکان لینے کا حکم                                                                 |
| MIT         | ایک جگہ خطبہ منظور کرکے پھر دوسری جگہ دینے کا حکم                                                      |

| صفحه   | عنوانات                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۳    | بعد البلوغ خطبه نكاح كا فنخ                                           |
| ۳۱۳    | بالغهاری کا ایک جگه طے شدہ منگنی ہے انکار اور دوسری جگه نکاح کا مسئلہ |
| MO     | بغیر مجبوری کے خطبہ کا عہدا بفاء نہ کرنے سے گناہ لازم آتا ہے          |
| MIY    | منگنی کے بعدا نکار مخالفت وعدہ ہے                                     |
| רוץ    | ضرورت کی وجہ ہے منگنی کا وعدہ توڑنے ہے گناہ نہیں ہے                   |
| M12    | خطبه کرنے والے انکار کریں تو دوسری جگہ نکاح میں دینے کی کراہت نہیں    |
| MIA    | خطبه کی وصیت کی خلاف ورزی اور دوسری جگه نکاح                          |
| MIA    | میلی فون کے ذریعہ نکاح کا حکم                                         |
| 14.    | خطوکتابت کے ذریعہ نکاح کا مسکلہ                                       |
| MLI    | مفقو دالخبر منگیتر کی مخطوبہ کے نکاح کا حکم                           |
| rrr    | صلح میں رشتہ دینے کی ایجاب وقبول اور خطبہ کا مسئلہ                    |
| ۳۲۲    | کیارسم سورہ میں لڑ کی دے کر نکاح منعقد ہوجا تا ہے؟<br>نحبہ ہ          |
| ויירוי | رخصتی کے بعد شوہر کے گھر پر نکاح پڑھنے کا حکم<br>                     |
| האה    | کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد تجدید نکاح کامسکلہ<br>                       |
| rra    | ہرمہینہ تجدید نکاح اور عام آ دمی ہے تجدید کرنے کا حکم                 |
| rra    | معثوقہ سے شادی نہ ہونے کی صورت میں آخرت میں ملنے کی دعا کرنا          |
| mry    | حضرت آ دم اورحواء علیهاالسلام کے نکاح مہر اور گواہوں کی شخفیق         |
|        |                                                                       |

| صفحه | عزالت                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
|      | باب مايجوز تزويجها                                                                 |
|      | ومالا يجوز (المحرمات)                                                              |
| pr.  | قانونی پابندی کے باوجود ہر مخص کوشرعا جار بیویوں کی اجازت ہے                       |
| اس   | پہلانکاح شرعی رجٹر میں درج نہ ہونے کے باوجود دوسری جگہ نکاح حرام ہے                |
| ۳۳۲  | حمل کا حمل کے ساتھ نکاح نکاح شرعی نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| ~~~  | کسی عورت کا جن مرد ہے نکاح کا مسئلہ                                                |
| ۳۳۳  | مخطوبة الاب سے نکاح کا تھم                                                         |
| سهم  | مقتول کی بیوی سے قاتل کا نکاح جائز ہے                                              |
| ه۳۵  | شاگرد کیلئے پیراوراستاذ کی بیوی یا بہن جائز ہے                                     |
| rro  | شاگرد کیلئے پیراوراستاذ کی بیوی یا بہن جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ٢٣٩  | و بنی بھائی سے نکاح اور مہر میں شریک ہونے کا مسئلہ                                 |
| ۲۳۷  | اجنبی شخص و کیل نکاح بننے سے بھائی نہیں بنتا                                       |
| MMZ  | وین بھائی بہن بنتا کید شیطانی ہے اور دونوں میں نکاح جائز ہے                        |
| ۳۳۸  | انشورنس کے کاروبار کرنے والے کی لڑکی ہے رشتہ کرنے میں کوئی حرج نہیں                |
| ۳۳۸  | مغوبیکا نکاح ندمسلم ہوندمبر ہن تو دوسری جگہ نکاح جائز ہے                           |
|      |                                                                                    |

| صفح   | مخوانات المساور |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mma   | نابالغ دبور کے ساتھ نکاح کے بعد دوسری جگہ نکاح باطل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| mm•   | سوتیلی ساس سے نکاح جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                  |
| m.    | بینے کی بیوی کا ساس کے دوسرے شوہر سے نکاح کرنا                                                                  |
| MMI   | ماموں بھانج کی مطلقہ سے نکاح کرسکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
| MMI   | زید کی علاقی بہن کا نکاح زید کے ماموں کے ساتھ درست ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| mmr   | چی اور ممانی کے ساتھ نکاح جائز ہے                                                                               |
| mm    | سوتیلی ماں کی بیٹی سے نکاح کا حکم                                                                               |
| سما   | بیٹے کی بیوی کی بہن سے نکاح کرنا                                                                                |
| LICH  | اخیافی جیتی سے نکاح حرام ہے                                                                                     |
| rra   | بھانج کی بیوی سے ماموں کا نکاح جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
| rra   | سوتیلے باپ کی بیوی اور بیٹی سے نکاح کا مسئلہ                                                                    |
| ul. A | بیوی کی موجودگی میں بیوی کی بہن سے نکاح باطل اور بیوی کے نکاح کیلئے مصر نہیں                                    |
| لألم  | علاتی بھائی کیلئے اخیافی بہن سے نکاح کا مسئلہ                                                                   |
| mm2   | باپ بوہ سے بیٹے بیوہ کی بیٹیوں سے نکاح کرے تو بیا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| mm    | سالى كى بينى كونكاح ميں لينے كى مختلف صورتيں                                                                    |
| ٩٣٩   | پھوپھی اوراس کی مجیتجی کونکاح میں جمع کرنے اور ہدایہ کی عبارت کی توضیح                                          |
| ro.   | ری کے ساتھ عمد یا خالدایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
|       |                                                                                                                 |

| صفحه  | عوالا                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101   | خاله بھانجی ایک نکاح میں جمع کرناحرام ہےخواہ خالہ اعیانیہ ہوں یاغیراعیانیہ                                  |
| rar   | خاله اور بھانجی ایک نکاح میں جمع کرناحرام ہے اگر چہ علاتی ہوں                                               |
| ror   | بیوی اور اس کی بھانجی کو نکاحا جمع کرنا جائز نہیں                                                           |
| ror   | ماں بیٹی دو بھائیوں کے نکاح میں ہوان کی اولا د کے درمیان نکاح کا مسئلہ                                      |
| raa   | ایک بیوی سے بیٹی اور دوسری بیوی ہے نوای ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں                                     |
| ran   | علاتی دادی اور پوتی کوایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں                                                       |
| ran   | عدت کے دوران میں نکاح کالعدم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         |
| raz   | عدت و فات گزار نے والی حاملہ عورت ہے نکاح کرنے والے کا حکم                                                  |
| MON   | دوران عدت نکاح کرنے والے کا طلاق ثلاثہ دینے کے بعد دوبارہ نکاح کا مسکلہ                                     |
| 109   | مطلقہ مغلظہ با قاعدہ نکاح وجماع وطلاق کے بعداول شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rag   | شوہر کیلئے عدت وفات نہیں ہے بیوی کی بہن سے ایک دودن بعد نکاح کرسکتا ہے                                      |
| ۳4.   | حرام زاده کا نکاح اور بعض دیگر احکام                                                                        |
| الديم | ولدالز نامسلمان لڑ کے لڑکی ہے نکاح صحیح ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| ٦٢٣   | مزنیہ کے ساتھ زانی کا نکاح جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
| ۳۲۳   | مزنیہ کی بیٹی سے زانی کا نکاح حرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| ۳۲۳   | زانی کے بھائی کا مزنیہ کی بیٹی سے نکاح جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| 444   | زانی مزنیہ کے بیٹے بیٹی کا آپس میں نکاح کا مسکلہ                                                            |
|       |                                                                                                             |

| صفحه | عنوانات                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٦  | حبلی من الزنا ہے نکاح سیجے اور غیرزانی کی صورت میں وضع حمل تک جماع حرام ہے                        |
| M42  | مزنیے کی پھوپھی سے نکاح جائز ہے                                                                   |
| ٨٢٦  | حاملہ مزنیہ سے نکاح اور اس شخص پر جر مانہ عائد کرنے کا مسئلہ                                      |
| و٢٦  | مسلمان عورت کا غیرمسلم ہے نکاح کالعدم ہے                                                          |
| rz.  | عیسائی عورت سے نکاح کا حکم                                                                        |
| M21  | عیسائی عورت سے نکاح اور ماں باپ کے ساتھ معاملات کے متفرق احکام                                    |
| mzm  | شیعہ سے نکاح کا حکم                                                                               |
| rza  | شیعه عورت یا مرد سے تی کا نکاح جائز نہیں                                                          |
| M24  | رافضی اورشیعی سے نکاح باطل اور کا تعدم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| MLA  | شیعہ سنی کے نکاح میں اہل سنت مولوی کے بیٹھنے کا حکم                                               |
| M21  | سنی شیعہ نکاح کرنے والوں اور اس مجلس میں شرکت کرنے والوں کا حکم                                   |
| PZ9  | قادیانی سے نکاح باطل اور کالعدم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| PAI  | مرزائیوں کے نکاح میں رجٹرار کے تعاوَن کا حکم                                                      |
| MAI  | قادیانی عورت مسلمان ہوکر دوبارہ قادیانی کے حوالے کرنا حرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| MAT  | قادیانی سے نکاح کالعدم اور حرام ہے اور اولا دصرف والدہ سے ثابت النسب ہوگی                         |
| ۳۸۳  | لاعلمی کی وجہ سے قادیانیہ کے ساتھ نکاح کرنے اور کرانے والے کا حکم                                 |
| MAD  | مشرکہ عورت سے دیو بندی عقیدہ رکھنے والے کا نکاح                                                   |
| 1    |                                                                                                   |

| 3                                       |                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸٦                                     | قبر پرست اور غیراللہ کے نام نذرونیاز کرنے والے کے ساتھ نکاح کا تھم           |
| ዮልካ                                     | پر چمی وظفتی بارٹی والوں سے نکاح کا حکم                                      |
| MZ                                      | فنخ نكاح كيليُّ ارتداد موجب فنخ اور مجوز نكاح ثاني نبيس                      |
| <b>የ</b> ለለ                             | شیعہ بن جانے سے سابقہ نکاح کا تھم                                            |
| 17/19                                   | مہر معجل کی عدم ادائیگی سے نکاح کو نقصان نہیں پہنچا                          |
| 179+                                    | بیوی کو بلا تحقیق خنتی کہد کر باپ کے گھر بٹھا ناظلم ہے                       |
| 191                                     | اڑی کے نکاح میں فریقین کا دعویٰ اور صورت فیصلہ                               |
| rqr                                     | کنیز کے ساتھ جماع کرنے اور نکاح نہ کرنے کامسئلہ                              |
|                                         | مسائل شتی                                                                    |
| (°94                                    | سلام کے الفاظ میں اضافی کلمات کی مقدار                                       |
| <b>~</b> 4∠                             | زلزله کے وقت مکان سے باہر نکلنا مستحب ہے                                     |
| 179A                                    | صدیث "من بشرنی بخروج صفر بشرته بالجنة" تابت تی ہے                            |
| <b>79</b> A                             | محرو وغبار محتم کرنے کیلئے راستوں میں بقدر حاجت پانی جیٹر کنا                |
| <b>(*44</b>                             | نوافل میں آیت واحدہ کی تھرار تمروہ فیلنوافل میں آیت واحدہ کی تھرار تمروہ فیل |
| <b>1799</b>                             | روضه رسول منالله برحاضر جو کر دوسرول کا سلام پہنچانا جائز ہے                 |
| ۵۰۰                                     | نابالغ يا كافرنة آيت مجده پر حدايا تو مكلف سامع پر مجده واجب ہے              |
| لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                                                              |

| صفحہ | عنوانات                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠١  | کھانا کھانے کے بعد ٹشؤ ہیپرے ہاتھ صاف کرنا                                               |
| ۵٠١  | امام ما لک رحمہ اللّٰد تا بعی ہے یا تبع تا بعی؟                                          |
| 00r  | موبائل میں مھنٹی کی بجائے آیات قرآن یا ذکراللہ کی آواز بھرویتا                           |
| o•r  | مخصوص فتم کے کتوں کے ذریعے قاتل و چور کا کھوج لگانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| ۵۰۳  | مردوں کیلئے سرخ کپڑے پہننا جائز نہیں                                                     |
| ۵۰۵  | خراب انڈ اخریدنے کے بعد دکاندار کو واپس کرنے کا مسئلہ                                    |
| ۵۰۵  | منگنی ہونے کے بعدایک دوسرے کے گھر عبدی وغیرہ بھیجنا                                      |
| ۵۰۵  | لا وارث میت کے حقوق مانی کی اوا میگی کا طریقه                                            |
| ۲-۵  | وضو میں گردن کامسح مشروع اور ثابت ہے                                                     |
| ۵٠۷  | اجتماعی ختم خواجگان پر دوام مندوب اور التزام مکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵۰۹  | روتی کےاوپرسلاد کے پتے یانمک رکھنا مگر وہ نہیں                                           |
| ۱۵۱۰ | سنن قبلیہ نبیں پڑھے اور امامت کرے                                                        |
| ۱۵۱۰ | دو آ دمی اکٹھا ذبح کررہے ہوں تو دونوں پرتشمیہ پڑھنا واجب ہے                              |
| ۵H   | ا پہنے سلام کرے یا اب زت طلب کرے؟<br>**                                                  |
| ΔH   | کیک اور ڈیل رونی حجیری کے ساتھ کا ٹنا جائز ہے۔۔۔۔۔۔                                      |
| ااد  | حديث "كل قرض جر نفعا فهو ربا" كاثبوت                                                     |
| ٥١٢  | زندہ آ دمی کا اپنے لئے قبر تیار کرنے کا مسئلہ                                            |
| ۱۵۱۳ | نام مبارک نبی تعلیقه کے ساتھ لفظ سیدنا پڑھنا                                             |

| صفحه | عنوانات                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۱۳  | مدارس دینیه میں دستار بندی کی شرعی حیثیت                                                        |
| ۳۱۵  | ذبح کے وقت تسمیہ کس وقت کہنا چاہئے؟                                                             |
| ساھ  | حکومت کے خرچ پر حج کرنے ہے فریضہ سما قط ہوجا تا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| ۵۱۵  | عورت کیلئے پاکستان سے جدہ تک جہاز میں بغیرمحرم کےسفر کرنا                                       |
| ۵۱۵  | صاحب استطاعت کیلئے تبلیغ پر حج مقدم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| ۲۱۵  | حالت فقر میں جج کے بعد دوبارہ حج لازی نہیں                                                      |
| ria  | خطبه نکاح کا سننا داجب اور اس دوران با تنم وغیره کرنا جائز نہیں                                 |
| ۵۱۷  | مكانات پر هــذا مـن فضل ربی لکھنے کا تھم                                                        |
| 012  | افطاری کے وقت دعامیں ''و بک امنت '' کہنے کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| ۵۱۷  | آ ب زمزم کی خرید وفر وخت کا مسئله                                                               |
| ΔfA  | متعدداموات کوایک چیز کاایصال تو اب ہرایک کو پوراپوراملتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 219  | جنازہ کیلئے کئے گئے تیم پر فرض نماز پڑھنے کا مسئلہ<br>سریار سری میں میں معمل پر بھا             |
| ۵۱۹  | کفار کے شکار کئے ہوئے مجھلیوں کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| ۵۲۰  | چاند پرنماز پڑھنے کا تھم                                                                        |
| 071  | مَنوفياء كے اشغال داذ كاركاتكم                                                                  |
| ori  | تالی سوار ہے اور سامع پیادہ جار ہاہے بحدہ تلاوت کے تکرار کا کیا تھم ہے؟                         |
| orr  | وساوس اور رغبت معصیت دور کرنے کا وظیفہ                                                          |
| arm  | قرآنی آیات اور دعائیں لکھ کر پینے اور پلانے کا مسئلہ                                            |

#### بسم الثدالرحن الرحيم

## فآوي ديوبنديا كتتان المعروف بفتا وي فريد بير (جلد چهارم)

الحمد لله القديم المنعم العظيم وصلى الله تعالىٰ على سيدنا محمد عبده الحليم ورسوله الكريم وعلىٰ آله وأصحابه أجمعين، امابعد!

ارباب علم فضل، فقهاء ومشائخ ،علاء وطلباء اور عام مسلمانوں کی خدمت میں فآوی ویوبند پاکستان المعروف بفتا وی فرید بیر کی جلد چہارم بیش کی جارہی ہے، فقیر مرتب اللہ کریم کا شاکر بلانہایت ہے کہ مجھ جیسے ہے ماریاورسیاہ کارکواس علمی اور دین خدمت کی توفیق بخشی ، المحمد لله حمد اً کئیر اً علی ذلک.

فقاوی کی ابتدائی جلدول میں ہے جلد دوم اور سوم کے تین ایڈیش نکل چکے ہیں جبکہ جلداول کی ابھی تک چہار ایڈیشن نکلے ہیں اس سلسلہ کو مقبولیت ہے نوازا ہے اور امت مسلمہ ایڈیشن نکلے ہیں اس سلسلہ کو مقبولیت ہے نوازا ہے اور امت مسلمہ برابراس سے استفادہ فرماری ہے، یقینا سرب کچھ خانوادہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی ویٹی علمی اور اصلاحی خدمات جلیلہ اور دار العلوم تھانیہ کے نیفنان کا نتیجہ ہے، اس جلد (چہارم) میں کشاب الصوم، کتاب المحج (کامل) اور کتاب الذی اور کیث ویز کمین میں بھی ان شرائط کتاب الذی اور کیث ویز کمین میں بھی ان شرائط اور لواز مات کا پوراپورالحاظ رکھا گیا ہے جو پہلی جلدوں میں ہم نے اختیار کئے تھے، بلکہ اس میں اس سے بھی زیادہ محنت اور لگن سے کام لیا گیا ہے، کامیا بی الند کریم کے ہاتھ میں ہے۔

ہرباب اور قصل تیار ہوتے ہی رئیس دارالا فاء (جامعہ حقائیہ) حضرت مولا نامفتی سیف اللہ حقائی مدظلہ العالی کی خدمت میں چیش کیا جاتا ، آ ب انتہائی جانفشانی کے ساتھ اس پر نظر ثانی فرماتے اور بعض مقامات پر جہاں آ ب وضاحتی کلمات کا اضافہ محسوس کرتے آ ب بی کے حوالہ ہے اس میں درج کئے ملئے ہیں تا کہ کسی کا بیضد شہ باتی شدر ہے کہ شاید اس میں فک واضافہ کیا گیا ہے ، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ حضرت مفتی صاحب دامت برکا جم کے فاوی اپنی اصل شکل میں نقل ہوں اور حضرت مفتی صاحب کے ہزاروں شاگر داور مریدین و متعلقین یہ فیصلہ خور بھی کر سکتے ہیں کہ یقینا یہ فاوی اپنی اصل شکل میں منقول ہیں۔

الله کریم کااس پر بھی بندہ شاکر بلانہایت ہے کہ سابقہ جلدون کی طرح بیجلد بھی ایک ایک باب حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی خدمت اقدس میں پیش کی تن اور شدید ضعف ونقابت اور کمزوری وعلائت کے باوجود ملاحظہ فرما کرخوشی کا اظہار کیا ان اللہ اللہ کیا اللہ اللہ کیا اللہ اللہ کیا اللہ اللہ کی تصدیق وقت یہ کے ساتھ شائع ہوں۔

ترتیب، حذف محررات ، تخریخ تی و تحقیق میں تلاش وجستی ، کمپوزنگ کی نگرانی اور پروف میں فقیر نے کوئی کوتا ہی نہیں ہونے وی ، ہبرحال سولہ مہینے کی شاندروز محنت اور مسلسل کاوش کے بعد ہم اس سے سبکدوش ہور ہے ہیں محدود وسائل اور برا ملاحیتوں کے مار مسلسل کاوش کے بعد ہم این طالب علمانہ بساط کی حد تک اپنی کاوشوں کو برائے مار میں میں تھے ہم جتنا بچھ بھی اپنی طالب علمانہ بساط کی حد تک اپنی کاوشوں کو بروئے کارلاسکتے تھے اس کا متیجہ آ ہے کے سامنے ہے :

فقیر کو کم مائیگی تقصیراور تبی دامنی کا پورا اعتراف ہے لیکن اپنے شخ ومر بی نہ ہے المحد ثین فقیہ النفس زبدۃ العارفین حضرت مولا نامفتی محمد فریدصا حب دامت برکاتہم اوراسا تذہ کرام ووالدین کی دعاؤں سے یہ فقیراس علمی خدمت گرامی کے لائق ہوسکا ہے،اللہ کریم ان تمام کا سابیہ عاطفت ہم پر تادیر قائم رکھے اور علمی اور دینی کاموں میں اخلاص اور پورے سکون کے ساتھ منہمک رکھے فقیر مرتب ایک اورا پنے اکابر ومشائخ اور علماء اسلام کا خادم ہے،اسلئے کورے سکون کے ساتھ منہمک رکھے فقیر مرتب ایک اورا پنے اکابر ومشائخ اور علماء اسلام کا خادم ہے،اسلئے کہیں بھی ٹھوکر کھانے اور غلطی کرنے ہے کہ جہاں کہیں بھی ٹھوکر کھانے اور غلطی کرنے سے کسی انسان کومفرنہیں اسلئے ناظرین اور علماء کی خدمت میں عرض ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی غلطی نظر آئے بلاتا مل اطلاع سے نوازیں تا کہ استخدہ ایڈیشن میں اس کی تھی کردی جائے۔

آخریں ان تمام حفرات کاشکر بیادا کرنا ضروری جھتا ہوں (من لیم یشکو الناس لم یشکو الله) جوکسی جھی درجہ میں اس کام میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں، خواہ صرف دعا کیں کرنا اور حوصلہ افزا کلمات کہنا کیوں نہ ہو بالخصوص مولا نامجہ اسحاق حقانی جوکھ میں انفقہ کا طالب علم ہے نے تخریج میں پوری معاونت کی اس طرح عافظ ولی الرحمٰن صدیقی (لوند خوڑ) جنہوں نے کمپوزنگ کا کام بہت چا بکدئی کے ساتھ سرانجام دیا اور ساتھ جناب سلطان فریدی صاحب کہ آپ نے بروف اور اردو محاورہ کی تھے میں کامل جہدو مشقت سے کام لیا، اللہ کریم ہم سب کی ان محنول کو قبولیت سے نواز ہے اور دنیا و آخرت کی کامیا ہوں اور کامرا نیوں سے متمتع فرمائے، قار کین و ناظرین سے استدعا والتجاء ہے کہ ہمیں دعائے خیر میں یا در کھیں۔

ولله الحمد اولاً و آخراً وبه التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان ربنا لا تؤاخذنا ان نيسنا او اختطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفرلنا وارحمنا. آمين يارب العالمين

هاب دیا. فقیر محمد وهاب منگطوری عفی عنه ۲۰/۰۷/۲۰۰۷





بسم الله الرحمن الرحيم

# كتاب الصوم

باب رؤية الهلال واختلاف المطالع

صوم وعيد شوت شرعي بربنه كمفروضول بر

سوال: کیافرمات ہیں علاء دین اس مسلہ کے بارے میں کہ اہلیان مردان ہرسال دو تین دن پہلے محض مفروضوں اور حساب کتاب پرروزہ رکھتے ہیں، اس طرح عید بھی کرتے ہیں جبکہ دوسرے علاقوں اور حکومتی کمیٹی کا اعلان بعد میں ہوتا ہے، اس بنا پر بندہ نے ایک معجد کی امامت سے استعفیٰ بھی دے دیا ہے اور حکومتی کمیٹی کا اعلان بعد میں ہوتا ہے، اس بنا پر بندہ نے ایک معجد کی امامت سے استعفیٰ بھی دے دیا ہے اور میرے خلاف پر و پسکینڈہ بھی کیا جاتا ہے اب کیا کروں؟ بینو اتو جو و ا

البواب السلامة الماميكم ك بعدواضح رب كرآ ب ثبوت ثر ك ك يغير ندروزه ركيل اورندي مناكيل المحالة الكاساني: وبيان ما يعرف به وقته فان كانت السماء مصحية يعرف برؤية الهلال وان كانت متغيمة يعرف باكمال شعبان ثلاثين يوما ..... و كذلك ان غم على الناس هلال شوال اكملوا عدة رمضان ثلاثين يوما الان الاصل بقاء الشهر و كماله فلا يترك هذا الاصل الا بيقين على الناس الاصل الا بيقين مثله فان كانت السماء مصحية ورأى الناس الهلال صاموا وان شهد واحد برؤية الهلال لا تقبل شهادته مالم السماء مصحية يقع العلم للقاضى بشهادتهم في ظاهر الرواية ولم يقدر في ذلك تقديراً. وبدائع الصنائع ۲:۰۲ قبيل اختلاف المطالع)

ے کہ مردان کے لوگ احتیاط نہیں کرتے اللہ کریم ان کوتو فیق دے۔ و هو الموفق عید ورمضان کا حکم ثبوت شرعی بر ہے نہ کہ حساب وشار بر

سوال: کیافرماتے ہیں علاودین اس مسئلہ کے بارے ہیں کداس سال دنوں کے حماب سے
عید جمعہ کے دن آتی ہے ، رات میارہ ہجے ریڈ ہونے بھی اعلان عید کردیا اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ روز ہے
عمل ہو گئے اور بعض کہتے ہیں کہ روز ہے ہور نے ہیں ہوئے ڈائری ہیں بھی ایک دن کم ہے کیونکہ اس میں
تمیں روز ہے حماب کئے گئے ہیں لہٰذااس ایک روزہ کا کیا تھم ہوگا؟ بینو اتو جو و ا
المستفتی فضل حق کھوٹ ضلع دیر سے الم و کا کا کا عدہ ۲۰۱۱ او

المبعد البعد آپ کے روز کے ممل ہیں کیونکہ بیر مضان انتیس دن کا تھارؤیت ہلال کی بناپر رمضان کا تھارؤیت ہلال کی بناپر رمضان کا تھم دیا گیا تھا اورای طرح شوال کا بھی ، ڈائری اور جنتری کے حسابات پرکوئی اہل علم اعتماد نہیں کرتا گہذا شک وشبہ نہ کریں اور آپ پریاکسی اور کے ذمہ قضانہیں ﴿ الله و هو المعوفق

## حضرت علی رضی الله عندے مروی مہینوں کا حساب غیر ثابت ہے

سوال: کیافرماتے ہیںعلاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداگر کوئی شخص سیدناعلی کرم اللہ وجہہ کے حساب سے مہینہ معلوم کر کے روزہ اور عید کا تھم بغیر رؤیت ہلال اور شہادت دے دیں تو بیسی جے بانہیں؟ اور سندین سکتی ہے یانہیں؟ بیر سندین سکتی ہے یانہیں؟ بیر ساب کتاب فتاوی نورالہدی جامع الفوائد ۳۳۲ میں درج ہے۔ بینو اتو جرو ا

﴿ ا ﴾ قـال الـمـلا عـلى قارى: ان الاستقصاء في معرفه الشهر لا الى الكتاب والحساب كما عـليه اهل النجامة فالمعنى ان العمل على ما يعتاده المنجمون ليس من هدينا وسنتنا بل علمنا يتعلق برؤية الهلال فانا نراه مرة تسعا وعشرين ومرة ثلاثين.

(مرقاة المفاتيح شرح المشكواة ٣:٣٣ باب رؤية الهلال الفصل الاول)

المجواب يرحماب رواية اوروراية مردود به اما الاول فلاته لم يرو عن اصحابنا لا في النظواهر ولا في النوادر ولا في الفتاوي المعتبرة (ا ) واما دراية فلاته معارض بالحديث وتعامل السلف (۲) وايضا لم يرو عن على رضى الله عنه بسند صحيح (۳). وهوالموفق (ا ) قال العلامة ابن عابدين: قوله ولا عبرة بقول الموقتين اي في وجوب الصوم على الناس بل في المعراج لا يعتبر قولهم بالاجماع ولا يجوز للمنجم ان يعمل بحساب نفسه وجمه ما قلناه ان الشارع لم يعتمد الحساب بل الغاه بالكلية بقوله نحن امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ٠٠١ مطلب لا عبرة بقول المؤقتين في الصوم)

(مشكواة المصابيح ١: ٩٠ باب رؤية الهلال)

وسم کی بیتو قیت اورانداز بعض سلف سے منقول بین کین ان کی حیثیت محض لطائف سے زیادہ نہیں شریعت میں مشاہدہ کوا عتبار ہے مثلا علام محمد مغربی نے لکھا ہے کہ قمری کیلنڈر میں چار مہینوں تک سلسل میں کا چاند ہوسکتا ہے گر اس کے بعد نہیں (الیواقیت العصریہ ۱۳۹۱) اور حضرت اس کے بعد نہیں اور انتیس کا چاند سلسل مین ماہ تک ہوسکتا ہاں کے بعد نہیں (الیواقیت العصریہ ۱۳۹۱) اور حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ کسی رمضان کی پائج تاریخ جس دن ہوا گلے رمضان کا پہلا روز وال زماای دن ہوتا ہے علامہ مغربی کہتے ہیں کہ اس قاعدہ کو پچاس سال آز مایا میں ہمیشہ میں گلا (الیواقیت ۳۳۲) ابن عبد البر نے تصریح کی ہے کہ مہینہ چار مہینوں تک مسلسل ناقص رہ سکتا ہے اور پانچواں پورا تمیں رہے گا، اور علامہ نووی نے کہا ہے ، قالوا وقد ہقع النقص متو الیا فی شہرین و ثلاثة و اربعة و لا یقع فی اکثر من اربعة .

(نووی شرح مسلم ا : ۳۳۷ باب رؤیة الهلال) ..... (بقیه حاشیه الگلہ صفحہ پر)

## <u>جب جا ندنظر نير آئے تو رؤيت ہلال تميڻي پراعتاد کرنا جائز ہے</u>

الجواب: ریڈیواوردیگرآلات اطلاعات ونشریات جب جاند کے متعلق اعلان کرتے ہیں تو

(بقيه حاشيه) ليكن علام تو و كاورابن عبد البرغ الم شما استقراء بواعتاد كيا باورد كيل استقرائي مفيد يقين يمل بوقى، قال ابو عبد الله قطب الدين الرازى: الاستقراء هو الحكم على كلى لوجوده فى اكثر جزئياته ..... لان مقدماته لا تحصل الا بتبع الجزئيات وهو لا يفيد اليقين لجواز وجود جزئ جزئيات يستقر ويكون حكمه مخالفا لما استقرئ، (القطبى ٣٣٨ بيان الاستقراء) للخاري للم يستقر ويكون حكمه مخالفا لما استقرئ، (القطبى ٣٣٨ بيان الاستقراء) للخاري للغيد بوسكا بحلى قارى: فان النووى وابن عبد البوصوحا بان الشهر قد يستقص اربعة اشهر متوالية لا خمسة قال ابن حجر و كانهما اعتمدا فى ذلك على الاستقراء ومع ذلك الظاهر انه لو وقع خلاف ذلك عمل به (مرقاة المفاتيح ٣٠ ٢٣٣ باب الاستقراء ومع ذلك الظاهر انه لو وقع خلاف ذلك عمل به (مرقاة المفاتيح ٣٠ ٢٣٣ باب ورقية الهلال) اوربيود يث و بهما المفاتيح ٣٠ المراد الما المفاتية وليس مرادكي اوربيدي نقصان اي غالبا عن الثلاثين او مرادكي اوربيدي نقصان اي غالبا عن الثلاثين او ثوابا ولو نقصا عددا او لا ينقصان معا في سنة واحدة او في سنة معينة اراها عربي المناف فقط الممراد انهما لا ينقصان حساكما اجمعوا عليه ولا عبرة بمخالفة بعض الشيعة لانه مخالف المماداد انهما لا ينقصان حساكما اجمعوا عليه ولا عبرة بمخالفة بعض الشيعة لانه مخالف للمشاهدة ..... قال بعض الحفاظ صام رسول الله المنافية تسع رمضانات منها رمضانان فقط ثلاثون كذا في شرح ابن حجر.

(مرقاة المفاتيح شرح مشكواة المصابيح ٢٣٥:٣ باب رؤية الهلال)....ازمرتب

اعتادی اواره (رؤیت ہلال کمیٹی) کی طرف سے اعلان کرتے ہیں جس سے اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے البندا اس پراعتاد کرکے عیداورروزه رکھنا جائز ہے وہ ایک امام (معجد) کے سامنے ثبوت رؤیت ضروری نیس ہے بلکہ ایک جگہرؤیت ٹابت ہونے پرتمام لوگوں کوروزه رکھنا ضروری ہے (نسمسافسی المهندیة ۱۹۸۱) ﴿۲﴾. وهو الموفق

#### <u> قمری سال کا حساب و کتاب بہت آ سان اور مشاہد ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ شمی اور عیسوی سال تقریبا تمین سو پنیسٹے دن کا مانا گیا ہے لیکن اس کے برعکس قمری سال میں ایک مہینۃ میں دن کا اور ایک انتیس اور کبھی دو میں اور دو انتیس دن کے ایکن میرے خیال میں کسی کو بھی ضیح علم نہیں کہ کونسا مہینۃ قمری کا انتیس کا ہے اور کونسا تمیں کا ہے اگر واقعی کوئی ضیح حساب موجود ہے تو اس کو کمل طور پرتحریر سیجئے تا کہ ہم بخو بی واقف ہو سکیں ، یا اس کا صیح علم صرف خداوند کریم کو ہے ، اور اگریہ کوئی مشکوک چیز ہے تو کیا دین میں بھی شک جائز ہے؟ بینو اتو جو و السمت میں ایک کا ہے۔ اور اگریہ کوئی مشکوک چیز ہے تو کیا دین میں بھی شک جائز ہے؟ بینو اتو جو و اللہ میں ایک کا ہے۔ اس اللہ میں ایک کا میں ایک کا ہے۔ اور اگریہ کوئی مشکوک چیز ہے تو کیا دین میں بھی شک جائز ہے؟ بینو اتو جو و ا

#### الميد اب سمسى سال كاشروع اوراختنام اي طرح مهينوں كى ابتدااورانتها بهميں صرف تقليداور

﴿ ا ﴾ قال ابن عابدين: وقد يقال ان المدّفع في زماننا يفيدغلّبة الظن وان كان ضاربه فاسقا لان العائدة ان المؤقت يذهب الى دار الحكم آخر النهار فيعين له وقت ضربه ويعينه ايضا للوزير وغيره واذا ضربه يكون ذلك بمراقبة الوزير واعوانه فيغلب على الظن بهذه القرائن عدم الخطا وعدم قصد الافساد.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١١٥:٢ مطلب في جواز الافطار بالتحري)

﴿٢﴾وفى الهندية: وان لم يكن بالسماء علة لم تقبل الاشهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم وهو مفوض الى رأى الامام من غير تقدير هو الصحيح كذا في الاختيار شرح المختار. (فتاوى عالمگيرية ١ : ١٩٨ الباب الثاني في رؤية الهلال)

حساب سے معلوم ہوتا ہے ہوا کہ ور نہ ہم بینہیں دیکھ سکتے کہ سورج فلان نقط سے فلاں تاریخ کوروانہ ہوا اور اس نقطہ کو فلاں تاریخ کو پہنچا ، اور اس طرح مبینے کی ابتدا اور انتہا کا حال ہے بلکہ جولوگ شمس کوساکن خیال کرتے ہیں تو ان کیلئے سال سٹسی کی بجائے سال ارضی نام رکھنا چاہئے ، اور ان کیلئے ضروری ہے کہ زمین کے ایک خاص نقطہ سے حرکمت کی ابتدا اور انتہا مقرر کریں بخلاف قمری سال اور مبینۂ کے کہ اس کی ابتدا اور انتہا کا وار مدارشر بیت مقد سے میں ہمار ہے ہوت پر رکھا گیا ہے جو کہ بہت آسان ہے اور اسی ہوت کی بنا پر مبینے بعض وار مدارشر بیت مقد سے میں ہمار ہے ہوت پر رکھا گیا ہے جو کہ بہت آسان ہے اور اسی ہوت کی بنا پر مبینے بعض ہمال کرتی ہے اگر ہمال کو ۲۵ سال دن کا شار کیا جا تا تو کیا نڈر پانچ سکنٹ اڑتا کیس منٹ کا سیکنڈ سالا نہ کے حساب ہے مسلسل ہیز چاتا ہم سے مندرہ وزیل کیفیت جنم لیتی ۔

چارسانوں ہیں تئیس گھنٹے پندرہ منٹ اور چارسیکنڈ کا فرق ہوتا۔ سوسالوں میں چوہیں دن پانچ گھنٹے سولہ منٹ چالیس سیکنڈ کا فرق ہوتا۔ چارسوسالوں میں ۹۱/ دن ۴۱/ گھنٹے ۲/منٹ ۴۰/سیکنڈ کا فرق ہوتا۔ چار ہزار سالوں میں ۹۲۸/ دن انیس گھنٹے چھمنٹ چالیس سیکنڈ کا فرق ہوتا۔ اس فرق کو دورکرنے کیلئے عیسوی تشسی تقویم میں مندرجہ ذیل ضا بطے وضع کئے مسمئے ہیں۔

(m) .....اگر ہرصدی میں چوہیں دن بڑھائے جائیں تو چارسوسال میں ۹۷/ دن کا اضافہ ہوگا، جبکہ اس عرصہ میں اصل فرق تقریبا کے اور دن ہوتا ہے لہٰ ذااس ایک دن کی کی کو پورا کرنے کیلئے .......(بقیہ حاشیہ اسکلے صفحہ پر )

تمیں دن کے ہوں گے اور ابعض انتیس دن کے ، فافھم و تدبو ﴿ ٢﴾ . لہذا اس کا یقین نہ کرنا شریعت سے
نا واقفیت کا جُوت ہے اور اللہ تعالی کی معلومات میں کوئی شک ممکن نہیں ہے لیکن ہماری معلومات میں شک
واقع ہوتا ہے مثلا یوم الشک جو کہا جاتا ہے تو خدا کے علم میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے خدا کو یہ معلوم ہے کہ بیدن
رمضان کا ہے یا شعبان کا ، شک ہم کو عارض ہے کہ ہم سے کمل تحقیق نہ ہو تکی ۔ و ہو الموفق

(بقیہ حاشیہ) چارصد یوں کا آخری سال یعنی وہ سال جس کے اعداد ۲۰۰۰/ پر پور آتھتیم ہوجا کیں لیپ شار کیا جاتا ہے۔ (۲) ۔۔۔۔۔۔ اگر ہر چارصد یوں میں ۹۷/ دن بڑھائے جا کیں تو چار ہزار سال میں ۹۵۰/ دن کا اضافہ ہوجائے گا جب کہ اس عرصہ میں اصل فرق تقریباً ۹۲۹/ دن کا ہوتا ہے، لہٰذا ایک دن کے قالتو اضافہ کورو کئے کیلئے ہر چار ہزار سال بعدوہ سال جن کے اعداد ۲۰۰۰/ پر پور آتھتیم ہوجا کیں لیپ شار ہیں کیا جاتا ،اس عرصہ کے بعد جو چند کھنٹوں کا فرق رہ جاتا ہے اسے چوہیں کھنٹے یا ایک کمل دن بنے کیلئے تقریباً ہیں ہزار سال چاہئیں۔

ندکورہ بالا سارا اہتمام جدیدگر یکورین کیلنڈر میں کیا گیا ہے قدیم جیولین کیلنڈر میں ہرصدی کا آخری سال لیپ شارکیا جاتا تھا، الہذا جب پوپ گریگوری نے ۱۵۸۲ء میں ایک فرمان کے، ریابے جدید کیلنڈر کے ضوابط جاری کئے اس وقت عیسوی کیلنڈراصل ہے تقریباً ڈیڑھ ہفتہ پچھے جل رہا تھا، اس فرق کو یوں دور کیا گیا کہ جمرات چارا کو برا ۱۵۸۱ء کے بعددس دن حذف کردیئے گئے یعنی اس سے اگلاروز جمعہ بجائے پانچ اکتوبر کے بندرہ اکتو بر قرار پایا، پروٹسنٹ ممالک نے پوپ سے اپنے فرہی اختلافات کے پس منظر میں اس ترمیم کوجلد قبول نہ کیا تا آم مخلف ممالک اے مختلف وقفوں سے اپناتے رہے، مصراور جاپان نے اسے انیسویں صدی کے تیسرے رائع کے قرار پایا، چول کیا، چین، ترکی، روس اور بو بان نے اسے ابنے باس جیسویں صدی میں جارئی کے اس وقت کے بیشویں عدن کے تیسرے رائع کے قرون ہو چکا تھا۔

افعاروی صدی کے وسط ۱۵۵۴، میں جب گریگورین کیلنڈر انگلشان میں نافذ کیا گیو، ندگورہ بالافرق میارہ دن تھا، انبذا اس سال بدھ دو تقبر ہے ، عدیو ، وہ ن تا زئیس سے سے مینی اس سے اسکے رہ زیسہ اس کو تین مقبر کی بجائے چود و تقبر قرار دیا گیا ، علاو وازیں انصنان میں ای سال سے سال نو کا اول دن میم جنور کی قرار ہیں ، جبکداس سے پیشتر وہاں دوشتم کے کیلنڈر رائ تنے ، سول Civil یا قانونی Legal سال کو آناز پہیس ورث ہے ، وہ تا تا اس طرح آئر مثال کے طور یہ دلا ا ، واز فرق روز زوزی وارب والتا تھا کا روز پہیں ورب کا بال ا۵۵۱ء کا پہلا دن ،اس کے برعکس تو اریخی Historical سال کیم جنوری ہی ہے شروع کیا جاتا تھا ،اس طرح اگر ایک ہی دن قانونی سال کے اعتبار سے چوہیں مارچ • ۵۵اء تھا تو تو اریخی سال کے اعتبار سے چوہیں مارچ • ۵۵اء تھا تو تو اریخی سال کے اعتبار سے چوہیں مارچ تک تم امریخ کی کیفیت تھی ،اس سے قبل ساتو میں صدی سے تیرھویں صدی تک سال نوکر مس کے دن سے شار کیا جاتا رہا ،اس کے علادہ بھی عیسوی تقویم میں چھوٹی موثی تبدیلیاں ہوتی رہیں مگر موجودہ تقویم حسابوں میں کیسانیت اور سہولت کی خاطرتمام عرصے کے سالوں کا آغاز کم جنوری ہی سے کیا جاتا ہے (ماخوذ از جو ہرتقویم) .....(از مرتب)

۴ ﴾ واضح رے كةرى مبينے نے جاندے شروع ہوتے ہيں اور حسابي قواعد صرف حساب ميں اختصار اور آساني کی خاطرتر تیب دیئے گئے ہیں علوم فلکیات کی روسے رویت ہلال کے مشاہداتی معیار کا مطالعہ کیا جائے تو بیے حقیقت آ شکاراہوجاتی ہے کہ جس طرح ہم ہفتے کے ایام اور شمی تاریخیں مشرق کے ایک مخصوص مقام (۱۸۰/ درجه طول بلد کے ساتھ گزرنے والی بین الاقوامی ڈیٹ لائن) ہے ایک مخصوص وقت پر (رات بارہ بجے) شروع کرتے ہیں اور آئندہ چومیں گھنٹوں کیلئے اس سے مغرب کی طرف واقع مقامات پران جگہوں کے معیاری اوقات کے مطابق ان کی مکسال مطابقت کرتے جاتے ہیں قمری اعتبار ہے ایبا ہونا ہرگزمکن نہیں، کیونکہ جاند کی غیر مکسال ماہانہ گروش کے باعث رویت ہلال کا آغاز ہمیشہ کسی ایک مخصوص مقام پرنہیں ہوتا ، نیا جاند کرہُ ارض کے وسطی یا مغربی حصول میں مشرقی مقامات سے پہلے نظر آسکتا ہے دوسرے الفاظ میں ہرمہینے کی قمری ڈیٹ لائن مختلف مقامات سے شروع ہوتی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ شمی ڈیٹ لائن کی مانند بی تقریبا ایک سیدھ میں نہیں بلکہ خمیدہ بینوی قوس کی صورت میں ہوتی ہے اور یوں ایک ہی طول بلد ہر واقع تمام مقامات سے نہیں گزرتی بلکہ مشرق سے مغرب کی جانب توس کے صرف اندرونی درجوں کو گھیرتی ہے۔ یہی دجہ ہے کہ بعض اسلامی ممالک میں جاندو کیھے جانے کے با قاعدہ انتظامات کے باوجود کئی مرتبدان کی رویت ہلال میں دوسر مےممالک سے ایک روز کی تاخیر ہوجاتی ہے ان وجو ہات کی بناپررویت ہلال کےمطابق ایک حتمی بین الاقوامی قمری تفقیم تیار کرنا قطعامکن نہیں لبذا ندکورہ بالاحسابی قاعدوں کوہم حرف آخرنبیں بلکہ قریب ترین درست تاریخ معلوم کرنے کا ایک آسان طریقہ کہہ سکتے ہیں ،جس میں رویت بلال سے ایک آ دھ روز کا اختلاف بسا اوقات ہوجاتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمری مہینوں کی امسل مدت ۲۹/ دن جو تصفی اور ۲۹/ دن ۲۰/ تصفیے کے درمیان مختلف مہینوں میں ..... (بقیدهاشیدا محلے صفحہ پر)

## اس زمانے میں فسق عام ہے اس لئے رؤیت کے مسئلے میں قاضی تحری کرے گا

الجواب: اس باب میں خن عالب کود یکھاجاتا ہے اگر قاضی کی تنفی ان کے بیان پر ہوجائو کو کھر ہے ہے اس زمانے میں توفس عام ہے اس وجہ سے قاضی تحرک کرےگا، و الفاسق اهل للقضاء حتی لو قلد یصح ہالا انبہ لا ینبغی ان یقبل القاضی فلا ینبغی ان یقبل القاضی شہادته ولو قبل جاز عندنا (هدایه ۲:۲۲۱) ﴿ ا ﴾ جب قاضی کومعلوم ہوجائے کہ یولوگ اگر چہ شہادته ولو قبل جاز عندنا (هدایه ۲:۲۲۱) ﴿ ا ﴾ جب قاضی کومعلوم ہوجائے کہ یولوگ اگر چہ القیم طائیہ کا تھی مان کے مالا وہ اس کے مالا وہ اس کے علاوہ حساب میں ہولت کی خاطر برقری سال کے مہینے ایک بی تربیب سے ۳۰/اور ۲۹/دنوں میں تقسیم کے جاتے ہیں جبکہ علی طور پر قطعا ایسانہیں ہوتا ،اس معمولی سے سقم کے باوجودان قاعدوں کی افادیت بہر حال مسلم ہے جو تھی امور میں کافی میں خاب ہوسکتی ہے۔

(ماخوذ ازجو ہرتقو بم لضیاءالدین لا ہوری)۔

خلاصہ: .....ان دونوں نظاموں کی تفصیلی تقویم ہے معلوم ہوا کہ شمی نظام تقویم مفروضوں اور انسانوں کے تعین و تخصیص کے ساتھ قائم ہے، اور اس لئے طویل میعاد گزرنے کے بعد اس میں کمی بیشی کی جاتی ہے، جبکہ قمری حساب میں ایسانہیں ہے اور اسلئے شریعت نے جاند کے جوت اور عدم جوت پر معیار رکھا ہے جو کہ انتہا کی آسان اور سہل ترین طریقہ ہے۔....(ازمرتب)

﴿ أَ ﴾ (هداية على صدر فتح القدير ٢: ٣٥٨ كتاب ادب القاضي)

# ریر بواور ٹیلی و برون کی تفصیلی خبر براعتما دورست ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداگرایے مقام یاعلاقہ میں لوگ رہے ہیں کہ اگرایے مقام یاعلاقہ میں لوگ رہتے ہیں جن کوعمو مااول رات کا چاند نظر آتا ہوا گر کسی وجہ ہے ان کوچاند نظر ندآ کے تواس تم کے لوگ ریڈیو کے اعلان پراعتا وکر سکتے ہیں یانہیں ؟ بینواتو جروا

المستقتى: ( يشخ الحديث) مولا نامغفور الله صاحب دار العلوم حقانيه ١٩٤٨ مراء ١٩٠١م

السجسواب و والمارات جوظن غالب كاافاده كري ان پراعتاد بلاتقيد جائز ميتوريد يوادر شيل و يشتن پريطري اولى جائز بوگا، بشرطيد ترتفصيلي بواور هم و بهنده اور منشأ هم پرشتل بو، احسا الاول فلما في منحة المخالق على هامش البحر ٢: • ٢٠ لم يذكروا عندنا العمل بالامارات الظاهرة الدالة على ثبوت الشهر كضرب المدافع في زماننا و الظاهر وجوب العمل بها على من سمعها ممن كان غائبا عن المصر كاهل القرى و نحوها النج ﴿ ٣﴾. و اما الثاني فلكونها ﴿ ا ﴾ قال ابن عابدين: قال في جامع الفتاوي و اما شهادة الفاسق فان تحرى القاضي الصدق في شهادته تقبل و الا لا، و في الفتاوي القاعدية هذا اذا غلب على ظنه صدقه و هو مما يحفظ در د اول كتاب القضاء و ظاهر قوله و هو مما يحفظ اعتماده.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۳:۳ ا ۳ کتاب الشهادات)

﴿٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٩٩:٢ قبيل مطلب لا عبرة بقول المؤقتين في الصوم) ﴿٣﴾ (منبحة الخالق على هامش البحر الرائق ٢:٠٥٠ قبيل باب مايفسد الصوم وما لايفسدد) واضحة الدلالة لعدم احتمال التخلف بضرب المدافع وغيرها ﴿ ا ﴾. واما الثالث فلحصول اليقين على الظن مالم يعتمدوا على قول الطاعنين. وهو الموفق

#### سوال میں پیش کردہ تجویز اصولی ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ پاکستان ہیں ہمیشہ عیدالفطراور عیدالفطراور عیدالفطراور عیدالفظر اور عیدالان کے متعلق اختلاف آرہا ہے لہٰذااگر ہم سعودی عرب کے ساتھ صرف ایک دن کا فرق رکھ کرصوم وغیرہ کا اعلان کرتے رہیں توبیہ تو یر عندالشرع جائز ہے؟ بینو اتو جو و المستفتی: ملک عجب خان آفریدی درو آدم خیل ۲۲۰۰۰/۱/۱۰۱۰

الجواب: چونکہ عوم وفطر کا دار مدار ثبوت شرعی پر ہے نہ کہ نفس الا مراور اصل حقیقت پر لہذااس میں اختلاف سلفا وخلفا آر ہا ہے اس کو منکر سمجھنا منکر ہے ﴿ ٢﴾ اور جو تبحویز آپ نے پیش کی ہے وہ غیر اصولی ہے، نیز اختلاف مطالع کا اعتبار نہ کرنے میں خطرہ ہے کہ عوام کالانعام بلالگام پاکستانی رویت پر دوزہ رکھیں گے اور ۲۲/ یا ۲۸/ دن بعد سعودی ریڈ یو پر افطار کریں گے۔وھو الموفق

﴿ ا ﴾ قال ابن عابدين: وقد يقال ان المدفع في زماننا يفيد غلبة الظن وان كان ضاربه فاسقا لان العاصة ان الموقت يذهب الى دارالحكم آخر النهار فيعين له وقت ضربه ويعينه ايضا للوزير وغيره واذا ضربه يكون ذلك بمراقبة الوزير واعوانه للوقت المعين فيغلب على الظن بهذه القرائن عدم المخطا وعدم قصد الافساد والا لزم تاثيم الناس وايجاب قضاء الشهر بتمامه عليهم فان غالبهم يفطر بمجرد سماع المدفع من غير تحر ولا غلبة ظن والله تعالى اعلم. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ١٥:٢ ا مطلب في جواز الافطار بالتحرى) المحتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له وفي رواية فاكملوا العدة ثلاثين اقول لما كان وقت الصوم مضبوطا بالشهر القمري باعتبار روية الهلال (بقيه حاشيه الكلم صفحه پر)

#### افغانستان اور یا کستان کے درمیانی علاقہ کے لوگ اہل فتویٰ کے فیصلہ کا اتباع کریں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے میں کہ ہمارے علاقہ میں پہلی رات کا جاند نظر نہیں آتا خواہ آسان صاف ہویا گرد آلود ہو کیونکہ یہاں او نچے او نچے پہاڑ ہیں چونکہ ہمارا علاقہ قبائلی ہے جوافغانستان اور پاکستان کے درمیان واقع ہے تو ہم عید اور صوم پاکستان کے ساتھ کریں یا افغانستان کے ساتھ ، حالانکہ اکثر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک دودن کا فرق ضرور ہوتا ہے؟ بینو اتو جروا ساتھ ، حالانکہ اکثر پاکستفتی : عبید اللہ افغانی مقام تیراہ کرم ایجنسی ..... شوال ۱۳۸۹ھ

المب و اب ایسے درمیانی علاقہ کے اہل کیلئے اہل علم وفتوی کے فیصلہ کے رو سے دونوں ملکوں کے ساتھ موافقت جائز ہے ﴿ ا﴾ لیکن بہتر ہے ہے کہ جس وطن کی خبر پر رمضان کا تھم دیو ہے تو فطر میں بھی اس کی موافقت کریں۔و ہو الموفق

(بقيه حاشيه) وهو تارة ثلاثون يوما وتارة تسعة وعشرون وجب في صورة الاشتباه ان يرجع الى هذا الاصل وايضا مبنى الشرائع على الامور الظاهرة عند الاميين دون التعمق والمسحاسبات النومية، بل الشريعة واردة باخمال ذكرها وهو قوله المنابسة انه امية لا نكتب ولا نحسب واعلم ان من المقاصد المهمة في باب الصوم سد ذرائع التعمق ورد ما احدثه فيه المتعمقون فان هذه الطاعة كانت شائعة في اليهود والنصاري ومتحنثي العرب ولمما رأوا ان اصل الصوم هو قهر النفس تعمقوا وابتدعوا اشياء فيها زيادة القهر وفي ذلك تحريف دين الله وهو اما بزيادة الكم اوالكيف .... واصل التعمق ان يؤخذ موضع الاحتياط لازما ومنه يوم الشك ومن الكيف النهي عن الوصال والترغيب في السحور ... ثم الهلال يثبت بشهادة مسلم عدل او مستور انه رآه وقد سن رسول الله الله الصورتين .... وكذلك الحكم في كلما الصورتين ....

(حجة الله البالغة ٢: ١ ٥ احكام الصوم)

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله ولو كانوا ببلدة (بقيه حاشيه الكلح صفحه پر)

#### <u>عیدوروز ه میں مقامی علماء کے فیصلہ کی یا بندی اور با ضابطہ ریڈیواعلان .....</u>

سبوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے ہارے میں کہ ہمارے علاقہ تیراہ میں ہمیشہ آسوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے ہارے میں کہ ہمار کے باس شعبان المعظم کی آتی ہے لہٰذا اگر آپ کے باس شعبان المعظم کی شہادت آئی ہواور کسی دن کا شوت ہوتو ہمیں ارسال فرما کرمشکور فرماویں؟ بینو اتو جو و المستفتی : حکیم محمد الیاس بروٹ نیل تیراہ کو ہائے۔ ۱۹۸۱ء/۳/۸

المجواب: ہمارے ہاں ماہ شعبان المعظم کی رویت لیسلة الاربعاء (بدھ کی رات) کوہوئی مقلی ، نیز ماہ رمضان المبارک (۱۳۹۲ھ) کی رویت شب جمعہ کوہوئی تھی اور اس پرشہادت بھی قائم کی گئی تھی اور تیر شہادت بھی قائم کی گئی تھی اور تیر نے تھی تائم کی گئی تھی اور تیر نے تھی تائم کی گئی تھی ہوئی تھی باتی آپ کے علاقہ کے لوگ مقامی علاء کے فیصلہ کی پابندی کریں اور دیڈیو کی تفصیلی خبر پر بھی اعتماد کر سکتے ہیں ہی ہے۔ و ہو الموفق

#### رمضان اورعید ہمارے ہاں رؤیت ہلال شرعی برہوا ہے

#### سوال: بخدمت اقدس مخدومي وسيدي حضرت شيخ الحديث صاحب دام مجدكم ؛

(بقيه حاشيه) لا حاكم فيها صاموا بقول ثقة) وفي السراج ولو تفرد واحد برؤيته في قرية ليس فيهاوال ولم يأت مصرا يشهد وهو ثقة يصومون بقوله قلت والظاهر انه يلزم اهل القرئ المصوم بسماع المدافع او رؤية القناديل من المصر لانه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن وغلبة الظن حجة موجبة للعمل كما صرحوا به واحتمال كون ذلك لغير رمضان بعيد اذ لا يفعل مثل ذلك عادة في ليلة الشك الالثبوت رمضان.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٩ ٩ كتاب الصوم)

﴿ ا ﴾ قال العلامة عبد الحنى اللكنوى: المراد الجمع الذى يحصل بخبرهم غلبة الظن وهو مفوض الى راى الامام من غير تقدير عدد وهو الصحيح والعالم الثقة في بلدة لا حاكم فيه قائم مقامه. (عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية ١: ٣٠٩ بيان روية هلال صوم)

السلام علیم ورحمة الله و بركاته! معروض اینکه بهار علاقه میں مطلع صاف بونے کی وجہ ہے رمضان شریف كے ابتدائی روز و میں بہت اختلاف ہے بعض نے رید یو کی خبر پر جمعه کوروز و رکھا اور بعض نے ہفتہ کو، لہذا عرض ہے کہ آپ اپنے علاقہ کے حالات ہے آگاہ فرماویں، تا کہ عید پر بہم چاند کا صحیح جائز ہ لے کیں اور یہ فتو کی عوام الناس کے سامنے بطور جمت بیش کرسکیں۔والسلام

المستقتى: مولا ناعبداللطيف مدرسه عربية تميد بينعمانية اظبار الاسلام ذيره غازي خان ١٩٧٨ ١٩٢٨ الم١٦/١٣١

البعد البعد البن بهارے ہاں رؤیت ہلال شرعی کی بنا پرصوم اور افطار کا تھم دیا گیا ہے بھارا جمعہ کے دن مجم رمضان تقااور ہفتہ کے دن مجم شوال تقار ایک آپ کا خط سات شوال کوموصول ہوا اسلئے یہی وجہ تاخیر کی ہے۔ وہو الموفق

#### عيدوروزه كشبوت كيلئے ٹيليفون كى خبر كاحكم

**سوال:** کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ عید دروزہ کے ثبوت کیلئے ٹیلیفون کی خبر پراعتماد کیا جاوے گایانہیں؟ ہینو اتو جووا

المستفتى : عمرمحمه ولايت زابل افغانستان .... ۱۹۸۷ ء/ ۲۳/۷

الجواب: شيليفون غير محفوظ آله بالبيته الرمحفوظ مواور آواز كالنياز موسكتا بي واس پراعتماد

﴿ ا ﴾ قال الملاعلى قارى: (قال رسول الله النه التصوموا حتى تروا الهلال) اى حتى يثبت عندكم روية هلال رمضان بشهادة عدلين او اكثر ويثبت بعدل واحد عند ابى حنيفة ايضا اذا كان فى السماء غيم وعند الشافعي ايضا في اصح قوليه وعند احمد سواء كان فى السماء غيم ام لا وعند مالك لا تثبت اصلا قاله ابن الملك وقال القاضى اى لا تصوموا على قصد رمضان الا ان يثبت وهو ان يرى هو او من يئق عليه والمنفرد بالرؤية اذا لم يحكم بشهادته يجب عليه عندنا ان يصوم الخ.

(مرقاة المفاتيح شرح مشكواة ٢٠ ١ ٢٢ باب رؤية الهلال)

جائز عند افادة الطن التلفون والتيلي غراف والراديو عند افادة الظن الغالب الا اذا كان غير محفوظة مثل التلفون العوامي، فافهم ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

#### ریڈ بووغیرہ براعلان صوم وعیدمعتبراور وحدت صوم وعیدغیرمطلوب ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدریڈیو، ٹیلی فون اور تار کے ذریعے صوم وفطر کے اعلان کا اعتبار ہے یانہیں؟ اور ایک ہی دن تمام عالم اسلام میں عیدین منانے اور صوم رکھنے کی کوششیں کس حد تک صحیح ہیں؟ بینو اتو جوو ا

المستقتى :عبدالقهار دارالعلوم عربيل..... ١٩٤١م/٣٥

الجواب: وحدت صوم وفطر مطلوب شرى نہيں ہاورا ختلاف ميں كوئى ضررنہيں ہے، ولم

﴿ الله بِدا یک مسلمة قاعده ہے کہ مشھادت من و راء الحجاب معتبر نہیں ،اور فون کے ذریعہ خبرایک قسم کی غائبانہ اطلاع ہوتی ہے نہ کہ شہادت میں مجلس قضامیں شاہد کا سامنے آ کر بیان کرنا شرط ہوتا ہے ، پس بیشہادت نہیں بلکہ خبر ہوتی ہے ،لہذا حدود شرعیہ کے ساتھ مطابقت کی صورت میں بی خبر معتبر و مقبول ہو سکتی ہے مطلقا اور ہر حال میں مقبول و معتبر نہیں ہوگی جب فلیظن کیلئے مفید ہواور دھوکہ وفریب کا اندیشہ نہوتو اس خبر کا اعتبار مجھے ہے۔

قال ابن الهمام: ولو سمع من وراء حجاب كثيف لا يشف من ورائه لا يجوز له ان يشهد ولو شهد وفسره للقاضى بان قال سمعته باع ولم ارشخصه حين تكلم لا يقبله لان النغمة تشبه النغمة الا اذا احاط بعلم ذلك لان المسوغ هو العلم غير ان رؤيته متكلما بالعقد طويق العلم به فاذا فرض تحقق طويق آخر جاز.

(فتح القدير ٢: ٣٢٣ فصل كيفية الشهادة).

اور علامه صلفى درمخ اريس لكصة بين: وقبل بالا دعوى وبلا لفظ اشهد وبلا حكم ومجلس قضاء لانه خبر لا شهادة للصوم مع علة كغيم وغبار.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٩٨:٢ كتاب الصوم)

اور ملاعلی قاری مرقاة شرح مشکواة میں فرماتے ہیں: بقیه حاشیه الگلے صفحه پر)

يبال به الصحابة رضى الله عنهم كما في حديث رواه مسلم وابو داؤد ﴿ ا ﴾ حيث صرح فيه باختلاف اهل المدينة باهل الشام في الصوم والفطر ﴿ ٢﴾ . اورآ لات وعلامات پراغما و چائز عند افادة الظن الغالب كما في منحة الخالق على هامش البحر ٢: ٢٥٠ لم يذكروا عندنا العمل بالامارات الظاهرة الدالة على ثبوت الشهر كضرب المدافع (بقيه حاشيه) (وعن ابن عباس قال جاء اعرابي) اى واحد من الاعراب وهم سكان البادية (الى النبي المنافق أني رأيت الهلال) يعنى و كان غيما وفيه دليل على ان الاخبار كاف ولا يحتاج الى لفظ الشهادة و لا الى الدعوى . (مرقاة المفاتيح شرح المشكواة ٣ ٢٣٨ هل يقبل شهادة المستور في الهلال) .... (ازمرتب)

﴿ ا ﴾ عن كريب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل على رمضان وانا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألنى عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال انت رأيته فقلت نعم وراه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة الحبعة فقال انت رأيته فقلت نعم وراه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلثين او نراه فقلت اولا تكتفى برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا امرنا رسول الله الله الله الله المناسبة، ورواه الجماعة الا موابو داؤد ا : ٣٢٨ باب اذا رأى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة، ورواه الجماعة الا البخارى وابن ماجه (نيل الاوطار ٣٠١٣)

﴿٢﴾وفى السنهاج: (قوله قال الصوم يوم تصومون) ..... ولا يبعد ان يكون معناه انكم اذا صمتم او افطرتم او اضحيتم او وقفتم عرفات وفقا لقواعد رؤية الهلال ولم يكن الامر الواقع كذلك فلا ضير فيه لان المعتبر في هذه الامور الثبوت الشرعي دون الموافقة بنفس الامر، ففي هذا الحديث دليل واضح على ان تعدد الاعياد والصيامات غير منكر، وتوحيدها ليس بمطلوب، لان المدار على الثبوت الشرعي وهو ربما يختلف دون نفس الامر وهو لا يختلف، قلت وكذا وقوع هذا الاختلاف في عهد . ... (بقيه حاشيه الكر صفحه بر)

فى زماننا والظاهر وجوب العمل بها على من سمعها ممن كان غائبا عن المصر كاهل القرئ ونحوها الخ ﴿ ا ﴾ قلت والراديو آلة محفوظ جدا فجاز الاعتماد بخبرها عند بيان منشأ الحكم واسم الحاكم خاصة لا يصل اليها كل احد اذا عرف السامع الصوت وصاحبه فافهم. وهو الموفق

#### <u>ریڈ بو برعید کا اعلان خبر ستفیض میں داخل ہے یانہیں؟</u>

سے ال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے میں کہ خبر مستفیض میں ریڈ ہواعلان برائے عید داخل ہے یانہیں اور ہارے قبائلی علاقے اس اعلان کی حدود میں آ کتے ہیں یانہیں؟ بعض علما ء نے فتویٰ دیا ہے کہ روز ہ رکھنے کیلئے اگریفین آ جائے تو گنجائش ہوسکتی ہے کیکن عید کیلئے رؤیت یا شہا دت یا خبر مستفیض کی ضرورت ہے اور ریڈیو کی خبر شرعی لحاظ سے ان میں داخل نہیں ہے رؤیت اور شہادت تو ظاهر باورخرمستفيض توكتب فقه مين استفاضه كاليمعن لكهاب، قبال الرحمتي: معنى الاستفاضة ان تأتي عن تلك البلدة جماعات متعددون كل منهم يخبر عن اهل تلك البلدة (بقيه حاشيه)معاوية رضي الله عنه من غير نكير يدل على انه غير منكر. (منهاج السنن شرح جامع السنن ٢:٣ ا باب ان الفطريوم تفطرون النخ) قال العلامة مفتى محمد شفيع البديه وبسندى: تمام شهرون مين ايك بي دن رمضان ياعيد منانانه مسلمانون يرلازم بهنداس كه ابهتمام مين يرانا کوئی اسلامی خدمت یا شرعی اجر ہےاور نہ عادۃ ایسا ہوسکتا ہے کیونکہ مغربی اورمشر قی ممالک میں مسافت طویلہ کے بعداختلاف مطالع كاوجود يقيني اوراس كااعتبار جمهور كے نز ديك ثابت ہےا سلئے عہد صحابہ ميں رمضان وعيد مدينه میں میں اور مکہ میں کسی روز ،شام میں کسی دن ،عراق ومصر میں کسی دن ہوتی تھی ،ان سب شہروں میں ایک ہی دن رمضان یاعیدمنانے کاجواہتمام اس زمانہ میں ممکن تھاحصرات صحابہ و تابعین نے اس کابھی اہتمام ہیں فرمایا الخ۔ (آلات جدیدہ کےشرعی احکام ۷۵او صدت صوم وعید کا کوئی شرعی اجزئیس)

﴿ ا ﴾ (منحة الخالق على هامش بحرالرائق ٢: • ٢٥ قبيل باب مايفسد الصوم ومالا يفسده)

انهم صاموا عن رویته لا مجرد الشیوع من غیر علم من اشاعه (شامی مصری از ۲۹۱) نیز احسن الفتاوی ۱۳۳۹ در بهتی زیور حصه ششم اور جدید آلات کا شرع تکم مصنفه مولانامفتی محمر شفیح صاحب میں عدم جواز کا تکم ہے؟ بینو اتو جروا .

محمر شفیح صاحب میں عدم جواز کا تکم ہے؟ بینو اتو جروا .

المستفتی: مولانا عبدالمستعان مهندا یجنسی ۱۹۷۳ ما/ ۱۷

الجواب: وفي منحة الخالق بعد ذكر عدم اختلاف المطالع وبعد تعريف الاستفاضة: لم يذكروا عندنا العمل بالامارات الظاهرة الدالة على ثبوت الشهر كضرب المدافع في زماننا والظاهر وجوب العمل بها على من سمعها ممن كان غائبا عن المصر كاهل القرى ونحوها الخ (هامش البحر ٢٤٠٠) ﴿ ا ﴾ قلت غائبا عن المصملة بالراديو محفوظة جدا فكما جاز الاعتماد عليها لمن تحت ولاية الحاكم لافادة الظن الغالب فكذلك جاز الاعتماد لغيرهم ايضا للعلة السابقة مع ان اهمل القرى ونحوها اعم ممن يكون تحت الولاية ولان ضرب المدافع وانارة القناديل لا يختصان بالحكم فافهم وتدبر. وقلت اخبار الجماعات قد يتحقق فيه الغلط والتلبيس فلما جاز الاكتفاء عليه فجواز الاكتفاء بالاخبار الذي يوجد بتوسط هذه الآلة يكون مشروعا بطريق اولى لعدم مظنة الغلط والتلبيس كما هو مشاهد ومجرب. وهو الموفق

## ریڈیویر ملال سمیٹی کے اعلان کی شرعی حیثیت

سوال: كيافرمات بين علماء وين اس مسئله كه بار عيس كدريد يو پر بلال كميثي جواعلان ميد الله و الله الله عيد الله و ا

وصوم کرتی ہے میں جانبیں؟ نیزموجودہ ہلال کمیٹی کے جومبر ہیں بیعادل ہیں یانبیں؟ اگرنبیں تو ان کے اعلان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بینو اتو جووا اعلان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بینو اتو جووا استفتی :مولانا عبدالسلام ....۲۰۱۲ م/۱۹/۱۹

المجواب بالكميني كاعلان اوراخبار بذريعه ريديووغيره واجب الاعتاد موكا جبكة بتفصيلي مو، اس میں تھم دہندہ اور سبب تھم مذکور ہوتا کہ ظن غالب حاصل ہو اور تو ہات بعنی سائنسی اصول برمبنی ہونا، دور بینوں سے دیکھنا، ہوائی جہازوں وغیرہ سے دیکھناوغیرہ سے قطع اور زائل ہو، فلیتفکو فی ما حرره العلامة الشامي في منحة الخالق على هامش البحر (٢: ٠٤٠) لم يذكروا عندنا العمل بالامارات الظاهرة الدالة على ثبوت الشهر كضرب المدافع في زماننا والطاهر وجوب العمل بها على من سمعها ممن كان غائبا عن المصر كاهل القرئ ونحوها كما يجب العمل بها على اهل المصر الذين لم يروا الحاكم اه ﴿ ا ﴾ قلت: الراديو وغيرها اشد حفاظة واوضح دلالة كما لا يخفي بخلاف ضرب المدافع او روية القناديل من المصر لانه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن وغلبة الظن حجة موجبة للعمل كما صرحوا به ﴿٢﴾ قلت هذا يقتضي كون غلبة الظن مقصودة ومطلوبة ايضا. چونكه قاضى اور محكم اور سلطاني مناوى مين عدالت شرطنبين بالبذاان ﴿ اللهِ (منحة الخالق على هامس البحر الرائق ٢:٠٤٠ قبيل باب مايفسد الصوم ومالايفسده)

و ٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله وقبل بلاعلة يقع العلم الشرعى وهو غلبة الظن) لانه العلم السرعى وهو غلبة الظن) لانه العلم المعمل لا العلم بمعنى اليقين نص عليه في المنافع وغاية البيان ابن كمال ومثله في البحر عن الفتح وكذا في المعراج.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۰۰۱ كتاب الصوم)

ممبران كى عدالت كى تحقيق ضرورى نبيس ب،وفى الهندية ٢: ٣٣٢ خبر منادى السلطان مقبول عدلا كان او فاسقا كذا فى جوهر الاخلاطى ﴿ ا ﴾.

ملاحظہ: ۔۔۔۔۔کمیٹی کا بیاعلان کہ رؤیت نہیں ہوئی ہے اس سے دیگرمسلمانوں کی رؤیت پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔و ہوالموفق

## صوم وعيد كيلئے سعودى اعلان براعتاد علماء كامنصب بينه كه عوام كا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدریڈ یوسعود بیعر بید کا علان برائے صوم وعید یا کستانیوں کیلئے حجت ہے یانہیں؟اگرنہیں اور کسی نے افطار کیا تو اس پر کفارہ ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو ا المستفتی :تحریک طلباء اسلام برمل وزیرستان ۱۹۸۶، ۱۹۸۸ء ۸/۷

الجواب: بنابرظامرالروایت اختلاف مطالع معتبرنیس ہے اوررید یوبنسبت امارات کے واضح الدلالت ہے لمعدم احتمال الغلط فیہ بعدلاف المدافع ﴿٢﴾، پس معودی عرب کی تفصیلی خبر پر اعتماد کرنا قابل اعتراض نبیس ہے البتہ یہ اعتماد علماء کا منصب ہے نہ کہ عوام کا ﴿٣﴾ وعوام کا لانعام بلالگام سے بعید نبیس کہ پاکتانی رؤیت پردوز ورکیس گے اور عرب کی رؤیت پر افطار کریں گے اور ستا کیس اٹھا کیس موالی رفتاوی عالمگیریة ٤: ٩ س کتاب الکو اهیة باب فی العمل بنجبو الو احد)

العلامة ابن عابدين: العمل بالامارات الظاهرة الدالة على ثبوت الشهر كضرب
 المدافع في زماننا والظاهر وجوب العمل بها على من سمعها ممن كان غائبا عن المصر الخ.
 (منحة الحالق على بحرالرائق ٢:٠٠٢ قبيل باب مايفسد الصوم ومالايفسده)

وهو مفوض الى راى الامام من غير تقدير عدد وهو الصحيح والعالم الثقة في بلدة لا حاكم فيه قائم مقامه.

(عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية ١: ٩ • ٣ بيان رؤية هلال صوم)

روز \_ ركيس كے جوكدامراجمائل اورمنصوص كے خلاف ہے اور جس نے اس پراعتماد كيا اور نصف النهار ميس انطار كيا تواس پر كفاره واجب ند ہوگالو جو د الشبهة فافهم ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

#### روز ہ باعلان پاکستان اور عید یا علان سعود ریم بیدجا تر نہیں ہے

البواب: چونکہ قمری مہیندائیس دن ہے کم نہیں ہوتا ،اورروید ندکورہ اس حکم منصوصی اور اجماعی کا خلاف ہے ﴿٢﴾ لہذا بدینا جائز ہے اور علاوہ ازیں عوام قضاء کرنے پر بھی تیار نہیں ہوتے ﴿٣﴾ ۔و هو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن نجيم: وانما لم تجب الكفارة فيما اذا رأى هلال رمضان ولم يصم لان القاضى رد شهادته بدليل شرعى وهو تهمة الغلط فاورث شبهة وهذه الكفارة تندرئ بالشبهات لانها الحقت بالعقوبات الخ.

(البحر الرائق ٢٤٥٠ كتاب الصوم)

﴿٢﴾ قال الشرنبلالى: يثبت رمضان برؤية هلاله لقوله الشيئة صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فاكملوا عدة شعبان ثلاثين فلذا قال او بعد شعبان ثلاثين يوما ان غم الهلال فلم ير لغيم ونحوه لما روينا وهذا بالاجماع.

(امداد الفتاح شرح نور الايضاح ٢٢٢ فصل فيما يثبت به الهلال)

﴿ ٣﴾ .... أقال العلامة ابن عابدين: لو صام رائ هلال رمضان واكمل العدة لم يفطر الامع الامام العدة لم يفطر الامع الامام لقوله عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون رواه الترمذى وغيره والناس لم يفطروا في مثل هذا اليوم فوجب ان لا يفطر . ... (بقيه حاشيه الكلم صفحه بر)

# <u>حکومت کی جانب سے رؤیت ہلال کمیٹی کا قیام قابل تحسین ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ حکومت پاکستان نے موجودہ صورت حال میں رؤیت ہلال کمیٹی مقرر کی ہے وہ روزہ افطار وغیرہ کا حکم لگا کرریڈیوٹی وی پراعلان کرتے ہیں اورلوگ ان پراعتماد بھی کرتے ہیں ابسوال بدہے کہ یہ کمیٹی کوئی شرعی حیثیت رکھتی ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى: قارى اشرف كل دُ هب تنگيني كرك. ....۱۹۸۹ م/ ۱۸

البوال المینی کا تیام قابل حسین ہے، کین ہے۔ کومت پاکستان کی طرف سے رؤیت ہلال کمیٹی کا تیام قابل حسین ہے، کین پاکستان کے مغربی صوبوں میں سے کمیٹی ناکام ہے نہ حکومت نے علت سے خالی فضاؤں میں رؤیت کنندہ گان مقرد کئے ہیں اور نہ عوام الناس کی اس کمیٹی یا حکومت سے کوئی ہمدردی ہے، نیز یہ کمیٹی آزاد (بااختیار) بھی نہیں ہے جب مشرقی صوبول کے لوگوں کے روزے اٹھا کیس ہوں یا جمعہ کوعید ہونے والی ہوتو یہ کمیٹی شریعت پر مصلحت کوتر جے دیتی ہے بہر حال ضرورت رؤیت کنندگان کی تقرری کا ہے، عیدوفطر کا تھم ایک معتمد عالم بھی دے سکتا ہے ہوا کی دوفق

(بقيه حاشيه) (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٩٨:٢ مبحث في صوم يوم الشك)

.....☆وفى المنهاج: لا نفطر براديو العرب فى باكستان لان العوام يصومون برؤية باكستان ويضطرون برؤية العرب ثم لا يقضون عند نقصان الشهر ويقومون ليلة العيد دون ليلة رمضان بالتلوم.

(منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذي ٣٥٠ قبيل باب ما يستحب عليه الافطار) ﴿ الله قال عبد الرحمن الجزيرى: لا يشترط في ثبوت الهلال ووجوب الصوم بمقتضاه على الناس حكم الحاكم ولكن لوحكم بثبوت الهلال بناء على اى طريق في مذهبه وجب الصوم على عموم المسلمين ولو خالف مذهب البعض منهم لان .....(بقيه حاشيه الكلم صفحه بر)

# <u>جاندد کھنے کے ثبوت شرعی کے بعد ہلال کمیٹی کے اعلان نہ کرنے کا حکم وغیرہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین مسائل ذیل کے بارے ہیں کہ!

(۱) اگر شرعی خبوت کے ہوتے ہوئے عید کا اعلان مقامی طور پر علماء کریں تو عام لوگ عید مناتے ہیں لیکن فوجی لوگ جو وہاں رہائش پذیر ہیں ان کیلئے مخالفت کرنا کیسا ہے؟ (۲) شرعی رؤیت اور اعلان قاضی کے بعد رؤیت ہلال کمیٹی کا اعلان نہ کرنا مانع تھم شرع ہے؟ (۳) اگر شوت کے باوجود ہلال کمیٹی اعلان نہ کرنا مانع تھم شرع ہے؟ (۳) اگر شوت کے باوجود ہلال کمیٹی اعلان نہ کرنے کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى: مولا نااشرف الدين خطيب فوج نوشهره ....١٩٧٨ ء/١١/٢٢

الجواب: (۱) ثبوت شرق کے بعد کوئی شخص خواد آری کا آدمی ہویا سول ، مخالفت کرنے کا مجاز نہیں ہے ﴿ اللّٰ ہِ ر ۲) ہلال کمیٹی کا اعلان نہ کرنا تھم شرق کیلئے مانع نہیں ہے (بشرط صدق وثبوت) ﴿ ۲﴾ ۔ (۳) ثبوت شرق کے باوجود کمیٹی کا اعلان نہ کرنا مصلحت پر منی ہوسکتا ہے خدا پر تی نہیں ہے۔ و ہو الموفق (۳) ثبوت شرق کے باوجود کمیٹی کا اعلان نہ کرنا مصلحت پر منی ہوسکتا ہے خدا پر تی نہیں ہے۔ و ہو الموفق (بیقیہ حاشیہ) حکم الحاکم یر فع المحلاف و هذا متفق علیہ. (الفقه علی المذاهب الاربعة ۲۸۲: ۱

﴿ ا ﴾ وقال في الهندية: ولا يشترط في هذه الشهادة لفظ الشهادة ولا الدعوى ولا حكم الحاكم حتى انه لو شهد عند الحاكم وسمع رجل شهادته عند الحاكم وظاهره العدالة وجب على السامع ان يصوم ولا يحتاج الى حكم الحاكم.

(فتاوى عالمگيرية ١ : ٩٤ ا الباب الثاني في رؤية الهلال)

٣ قال عبد الرحمن الجزيرى: لا يشترط في ثبوت الهلال ووجوب الصوم بمقتضاه على الناس حكم الحاكم ولكن لو حكم بثبوت الهلال بناء على اى طريق في مذهبه وجب الصوم على عموم المسلمين.

(الفقه على المذاهب الاربعة ١ : ٣٨٣ هل يشترط حكم الحاكم في الصوم)

# مبح کومشرق اورشام کومغرب کی طرف جاندد کھناممکن ہے

سوال: کیافرماتے ہیں عاماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ایک جیدعالم دین نے اعلان کیا کہ کل عید ہوگی کیکن اس سے کم ترعلم رکھنے والے نے بیلکھ دیا کہ بیعید ناجائز ہے چنانچہ خود بھی روزہ رکھا ہوا خما و متعلقین کو بھی کہ تاریخ ہوئی کہ تا ہے کہ اس دن میں نے چاند مشرق کی جانب دیکھا ہے لہذا اس دن میں نے چاند مشرق کی جانب دیکھا ہے لہذا اس دن میں کون غلطی پر ہے اورکون سیحے جبینو اتو جروا اس دوزم خرب کی جانب چاند نہیں ویکھا جاسکتا، اب ان میں کون غلطی پر ہے اورکون سیحے جبینو اتو جروا اس مستقتی: مولانا محمد ابراہیم طوطی آ بادئی مروت سیس اس موال ۲۰۱۱ھ

البه والبه اللامليم كا بعدواضح رب كرددالحتار ۱۳۱۱ مسطور بكرما الدورساء دويت ممكن ب وعبارته هذا: وشمل قولهم لا عبرة برويته نهارا ما اذا رؤى يوم التاسع والعشرين قبل الشمس ثم رؤى ليلة الثلاثين بعد الغروب وشهدت بينة شرعية بذلك فان المحاكم يحكم برؤيته ليلاكما هو نص الحديث ولا يلتفت الى قول المنجمين انه لا تمكن رؤيته صباحا ثم مساءً في يوم واحد كما قدمناه (الهاليس بهرمال المنافقت كنده كامنشاً فاسم بهدو الموفق

## مملکة سعود بد کے دیڈیو کی تفصیلی خبر بر (دریار وروز ہ وغیرہ) اعتاد درست ہے

سوال: ما ذا يقول العلماء في المسائل الآتية: (١) ما حكم الاخبار والعمل براديو الرياض من السعودية او غيره من الممالك الاسلامية العربية والحال ان في الافغانستان ليس بسلطان ولا امير الا امراء المجاهدين والعلماء؟ (٢) وما حكم التلفون والراديو من الآلات الاستخبارية في القوة والضعف والظن واليقين؟ (٣) فاذا ﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٣٠١ مطلب في اختلاف المطالع)

لم يوجد السلطان والامير فكيف حكم العالم بالعمل بهذا الاخبار مع وجود الاحتلاف الشديد بين العلماء فبعضهم يعمل بهذا الاخبار وبعضهم لا يعمل به فما حكم الفريقين؟ بينو إتوجروا

المستقتى: بهيئت علماء حركت انقلاب اسلامي افغانستان ١٩٨٤ ء/١/٣

الجواب: (۱) جاز الاعتماد باخبار راديو الرياض اذا كان مفصلا ذكر فيمه الحاكم وسبب الحكم (ماخوذ من منحة الخالق على هامش البحر) (۲: ۲۷) (۱) التلفون آلة غير محفوظة فلا بد من التحرى في الاحبار الموصولة بها. (۳) العلماء اتفقوا على ان لا يتفقوا ولاضير في الاختلاف لوجوده سلفاً وخلفاً (۳). وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين الشامى: واذا كانت الاستفاضة فى حكم الثبوت لزم العمل بها ان المراد بالاستفاضة تواتر الخبر من الواردين من بلدة الثبوت الى البلدة التى لم يثبت بها لا مجرد الاستفاضة لانها قد تكون مبنية على اخبار رجل واحد ..... ولم يذكروا عندنا العمل بالامارات البطاهرة الدالة على ثبوت الشهر كضرب المدافع فى زماننا والظاهر وجوب العمل بها على من سمعها ممن كان غائبا عن المصر كاهل القرئ ونحوها الخ.

(منحة الخالق على هامش البحر الرائق ٢: ٠٥٠ قبيل باب مايفسد الصوم و مالايفسده) (٢٠٠٥ في السنهاج: ان تعدد الاعياد و الصيامات غير منكر و توحيدها ليس بمطلوب لان السدار على الثبوت الشرعى وهو ربما يختلف دون نفس الامر وهو لا يختلف ، قلت و كذا وقوع هذا الاختلاف في عهد معاوية رضى الله عنه من غير نكير يدل على انه غير منكر. (منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذي ٢: ١ باب ان الفطر يوم تفطرون) وقال الحصكفى: ولو كانوا ببلسة لا حاكم فيها صاموا بقول ثقة و افطروا باخبار عدلين. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢ ؛ ٩ ٩ مطلب لا عبرة بقول الموقتين)

#### <u>صوم وفطرمیں اختلاف نہ امر مستبعد ہے اور نہ امر منکر</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دیناس مسلد کے بارے میں کہ ہمارے بال آپ باس دیباتی علاقوں میں عیدالفطر منانے پراختلاف کی وجہ ہے دوعیدیں منائی گئی ہیں، ایک طبقہ نے پورے شعبال کے تمیں دن بوری کر کے روزہ شروع کیا تھااور انتیس روزے رکھے اور دوسرے طبقہ نے بھی ای دن سے روزے شروع کر کے میں روزے رکھے، لہذا ہر دوفریق ایک دوسرے پرلعنت اور کفارت کی پکارلگاتے ہیں ایک طبقہ کہتا ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ آپ نے روزہ کھا کر کفارہ اداکرنا ہے، اور یاور ہے کہ طبقہ اولی نے فیلفون کر کے عید منائی ہے اب جانبین آپ صاحبان کے تمم کے منتظر ہیں، لہذا آپ اس بارے میں کیافرماتے ہیں ؟ بینو اتو جروا

المستفتى بمحمد جان خطيب جامع مسجد داروژه ملا كنڈ ايجنسي

الجواب واسح رب كه مديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته عملوم بكسوم وفطركا واردار وسي المستجد وفطركا واردار وسي المستجد وفطركا واردار وسي المستجد والمحدود والمح

واختلف العلماء فيما اذا رؤى الهلال ببلد من (بقيه حاشيه اگلے صفحه پو)

اور ندام منکر ہے، بیچ مسلم شریف وغیرہ کی روایات کی بنا پرخیر القرون میں بھی بیاختلاف وتوع پذیر ہوا ہے پس صورت مسئولہ میں فریقین کا ایک دوسرے پرلعن وطعن کرنا ایک عوامی اور جاہلا ندرویہ ہے عوام کیلئے ضروری ہے کہ اسپنے مقامی ارباب علم وفتو کی پراعتماد کیا کریں ﴿ ا﴾ ۔ و هو المعوفق

(بقيه حاشيه) البلدان فهل يجب الصيام او الافطار على عموم المسلمين او ان كل قطر له حكمه في الصيام والافطار حسب مطلع قطره الذي هو فيه؟ فذهب جمهور العلماء ومنهم الامامان ابوحنيفة واحمدالي انه اذا رؤى في بلد لزم حكمه جميع الناس عملا بهذا الحديث والخطاب للمسلمين عامة ولاعبرة باتفاق المطالع واختلافها ، وذهب الشافعي وجماعة من السلف الي القول بالحكم باختلاف المطالع وقالوا ان الخطاب في الحديث نسبي فان الامر بالصوم والفطر موجمه الى من وجد عندهم الهلال. فمسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين وهو من الاختلاف السائع وقيد اختلف اهيل العلم في هذه المسألة على قولين فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع ومنهم لم يراعتباره واستدل كل فريق بادلته وقد مضي على ظهور هذا الدين مدة اربعة عشر قرناً ولا نعلم فيها فترة جرى فيها توحد اعياد اسلامية على رؤية واحدة، فيجب صوم رمضان عملي رؤية الهملال او الشهادة على الرؤية والاخبار بها او اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما فخلاصة الاقوال في الصوم والفطر ثلاثة الاول انه اذا رؤى في بلد لزم الناس كلهم الصوم نظرا الى ان الخطاب لَكل المسلمين بقوله اذا رأيتموه ، الثاني اعتبار اختلاف المطالع وتحديده بالكيلات مع الاختلاف وهذا ملاحظ فيه ان الخطاب خاص لمن يمكن رؤيته في قطرهم، الثالث لزوم الصوم والفطر اذا كانوا تحت ولاية واحدة اي بلاد متقاربة، فالصحيح من حيث الدليل الاول وعمل اليوم على الثالث. (ملخص ماقرر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة السعودية على هامش على بلوغ المرام ٢٠٥ كتاب الصيام .... ازمرتب

﴿ ا ﴾ قال العلامة عبد الحنى اللكنوى: والعالم الثقة في بلدة لا حاكم فيه قائم سقامه. (عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية ١: ٩ ٣٠ بيان رؤية هلال صوم او فطر)

#### مسئله لاعبرة لاختلاف المطالع فقهاء كه درميان ميں اختلافی ہے اجماعی نہيں

سوال: فيضيلة الشيخ المه حتوم مولانا مفتى محرفريد مؤلاجام و تقانيا كوره و تلك العداز سلام (۱) لا عبوة لا حديدة المسلط المسلمة مناء مناء متلامتون است و ظاهر المد به آنت و ظاهر الدواية و هو الاصح و عليه الفتوى على ما في المستخلص و نور الايضاح و غيره، پس قول زيلتى كه از ابل اجتها و نيست بلكة قول مقلدونا قل است بكدام دليل شرى زداو تانى معمول شدوند به احناف و مالكيه و حنا بله را شاعلاء كرام باكتان ترك كرده اند دليل شرى آن را نوشته كنيد (۲) سيكر و راد يواتعامل الناس وجميع العلماء معمول است پس شار درخصوص صوم چرا آنرااعتبار نميد به بيدو آن مثل مشافه بهم بيباشد ، اعلانات على العموم فبر نيست حتى كه شرائط بخوام بلكه انشاء است استفاضه آن شرط نيست ، پس اعلان قضائى وسلطنت عربستان را بكدام دليل شرى شاعتر زميد بيد ، دليل منع نوشته مع واله كتب معتبره ؟ و اجو كم على الله المستفتى : افغان مها جرين اكوره و خلك كمپ ...... ۱۹۸۹ ما ۲۰/۵ منا

المنجواب: واضح باد كه ظاہر الروایت اگر چه عدم اعتبار اختلاف مطالع است کیکن مرادازیں عدم اعتبار دربلا دقرینبه ست نددر بلا دقریبه و نائمه جرد و ﴿ ا ﴾ \_

منصوصى اجماعى فاذا صام اهل باكستان برؤيتهم وافطروا برؤية العرب كما هو المنطنون من العوام فيلزم خلاف الامر الاجماعى والمنصوصى وهو واضح. واما ثالثا: فلان اهل البلد النائيى كاميريكة اذا رؤا الهلال واخبر بها مسلم بالآلات الجديدة الى اهالي باكستان فيصل اليهم الخبر عند طلوع الشمس لان وقت الغروب. عليهم وقت الشروق علينا فيلزم الحرمان من صلاة التراويح وصيام اليوم الاول حتما دائماً.

واما ما قالوا فيلزم اهل المشرق برؤية اهل المغرب فالمراد منه المشرق والمغرب للبلد القريب مثلا اذا رآها الناس فئ مغرب باكستان فيلزم اهل المشرق من الهند والباكستان برؤية اهل المغرب﴿ ا ﴾.

ملاحظه: ..... كتبت المسئلة بالعربية لنلا تقع عند غير اهل العلم. وهو الموفق و المحقال العلامة عبد الحتى اللكهنوى: نزوطا كفراز صفين و المحقول المحتورة المحتو

#### اختلاف مطالع اورریڈیواعلان کے بارے میں تفصیلی استفساراورمختصرجواب

سوال: موجوده رؤيت ہلال تميني كي طرف سے جوطريقه كارمنظرعام برآچكا ہے وہ شرعى لحاظ سے بہت تشویشتاک ہے بنابریں مناسب معلوم ہوا کہانی علمی بے بصناعتی کے باوجود جونقائص شرعی لحاظ ہے ہمیں (بقيه حاشيه) لا يلزم فانما المعتبر في حق اهل بلدة رؤيتهم وفي الخانية لا عبرة باختلاف المطالع في ظاهر الرواية وفي القدوري ان كان بين البلدتين تفاوت لا يختلف به المطالع يلزمه وذكر شمس الائمة الحلواني انه الصحيح من مذهب اصحابنا، وصاحب إبرايه ورمخارات التوازل مئ آرد:اهيل ببليدة صاموا تسعة وعشرين يوما بالرؤية واهل بلدة اخرى صاموا ثلاثين بالرؤية فعلى الاولين قضاء يوم اذا لم يختلف المطالع بينهما واما اذا اختلف لا يجب القضاء، ....وزيلعي ورهبين الحقائق شرح كنز الدقائق عطرازو: و لا عبيرة بساختلاف المطالع ومعناه اذا رأى الهلال اهل بلدة ولم يره اهل بلدة اخرى يجب ان يصوموا برؤية اولئك كيف ماكان على قول من قال لا عبرة باختلاف المطالع وعلى قول من اعتبره ينظرفان كان فيهما تقارب بسحيت لا يختلف المطالع يجب وان كان بحيث يختلف لا يجب واكثر المشائخ على انه لا يعتبسر حتى اذا صام اهل بلدة ثلاثين يوما واهل بلدة اخرئ تسعة وعشرين يوما يجب عليهم قبضاء يوم، والاشبه أن يعتبر لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف المطالع كما في دخول وقت الصلاة وخروجة يختلف باختلاف الا قبط اد ..... خلاصه كلام اين است كه مذهب اعتبارا ختلا ف مطالع مطلقا وعدم لزوم حكم رؤيت يك بلده بلد أديكر اكرچة متقارب باشدغيرمعتبراست وند بهب عدم اعتبارا ختلا ف مطالع مطلقا ولزوم تعم رؤيت يك بلده ببلد هُ ديكرا گر چەمتباعد باشد بغایت بعدمخالف حدیث ابن عماس است داصح المذ اہب عقلا ونقلا جمیں است که ہر دو بلد هُ که فیما بین آنهامسافتی باشد که دران اختلاف مطالع مے شود وتقدیرش مسافت یک ماہ است دریں صورت حکم رؤیت یک بلده ببلد هٔ دیگرنخوا مدشدودر بلا دمتقار به که مسافت کم از یک ماه داشته باشند حکم رؤیت یک بلده ببلد هٔ دیگر لازم خوامد شدبشرطیکه ثبوت آن بطریق موجب شده باشد .

(مجموعة الفتاوي على هامش خلاصة الفتاوي ٢٥٥:١ كتاب الصوم)

معلوم ہوئے ہیں بزرگوں کے سامنے رکھ کر اطمینان حاصل کریں۔(۱) تمام مملکت کیلئے بیک وقت روزہ،
افطار اور عید کو ضروری قرار دینے کی نظیر خیرالقرون میں نہیں ملتی اور غیر ضروری قرار دینے کی بھی۔(۲) کی ہزار
مربع میل مملکت میں یہ بات اعتبار اختلاف مطالع کے خلاف ہے کیونکہ اختلاف مطالع کا مقدار ایک ماہ کی
مسافت فقہاء کرام تحریفر ماچکے ہیں جو کہ میلوں کے حساب سے تقریبا چارسوای میل مسافت بنتی ہے جبکہ کرا چی
کی مروت سے آٹھ سومیل سے زیادہ فاصلہ پرواقع ہے،اور محققین فقہاء کرام کے زدیک اعتبار اختلاف مطالع
کا قول سے اور اراخ ہے جس کی تحقیق کیلئے مولانا عبد الحکی رحمہ اللہ کی مختصر گرجامع بحث درجہ ذیل ہے:

درباب اختلاف مطالع فقهاء حنفيه برچنداقوال مختلف اند، بعضے برآ نند كه اختلاف مطالع معتبر است، واعتبار رؤیت یک بلده ببلد ه دیگرنیست، بلکه برائے اہل ہر بلده رؤیت ہماں بلده معتبراست ونز د اكثر مشائخ حنفيه موافق ظاہر الرواية اختلاف مطالع رامطلقا اعتبار نيست، پس رؤيت يک بلده ببلد هُ ديگر اگر چه فیما بین هرد و فاصله کثیر باشد، بعد ثبوت آن بطریق شرعی ملزم دمعتبرخوا بدشد، ومز د طا کفه از محققتین حنفیه ایں است که بلا دی که بحسب تو اعدملم همیاً ة اختلا ف مطالع دارند ومقدارش نز دایشاں مسافت یک ماه است دران اختلاف مطالع معتبر شده تکم یک بلده ببلد هٔ دیگر ملز وم نخو ابد شدودر بلا دمنقاریه که مسافت کم از یک ماه دارند ثبوت رؤيت بك بلده بلد و ويكر ملزم خوابد شده ، درمراقی الفلاح ي نويسد اذا ثبت المهلال في بللمة ومطلع قبطرها لزم سائر الناس في ظاهر الرواية وعليه الفتوي وهو قول اكثر المشائخ فيلزم قضاء يوم على اهل بلدة صاموا تسعة وعشرين يوما لعموم الخطاب صوموا لرؤيته وقيل يختلف ثبوته باختلاف المطالع واختاره صاحب التجريد كما اذا زالت الشمس عند قوم وغربت عند غيرهم فالظهر على الاولين لا المغرب لعدم انعقاد المسبب في حقهم انتهي، وطحطا وي درحواشي مراقي الفلاح مي نويسد قبوله كما ذهب اليه صاحب التجريدوهو الاشبه لان انفصال الهلال من شعاع الشمس يختلف باختلاف الاقطار

كما في دخول الوقت وخروجه وهذا مثبت في علم الافلاك والهيأة واقل ما اختلف المطالع مسيرة شهر كما في الجواهر انتهي ، ودرفآوي تا تارخانية عدة رو اهل بلدة اذا رأوا الهلال هل يلزم في حق كل بلدة اختلف فيه فمنهم من قال لا يلزم فانما المعتبر في حق اهل بللمة رويتهم وفي الخانية لا عبرة باختلاف المطالع في ظاهر الرواية، وفي القدوري أن كان بين البلدتين تفاوت لا يختلف به المطالع يلزمه وذكر شمس الائمة المحلواني انه الصحيح من مذهب اصحابنا انتهى وصاحب بدايد دمخارات النوازل عآرد، اهل بلنة صاموا تسعة وعشرين يوما بالرؤية واهل بلدة اخرى صاموا ثلاثين بالرؤية فعلى الاولين قضاء يوم اذا لم يختلف المطالع بينهما واما اذا اختلف لا يجب القضاء انتهى، وزيلى وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مطرازو، و لا عبرة باختلاف المطالع ومعناه اذا رأى الهللل اهل بلدة ولم يره اهل بلدة اخرى يجب ان يصوموا برؤية اولنك كيف ماكان على قول من قال لا عبرة باختلاف المطالع وعلى قول من اعتبره ينظر فان كان فيهما تقارب بحيث لا يختلف المطالع يجب وان كان بحيث يختلف لا يجب واكثر المشائخ عملي انه لا يعتبر حتى اذا صام اهل بلدة ثلاثين يوما واهل بلدة اخرئ تسعة وعشريان يوما يلجب عليهم قبضاء يوم والاشبه أن يعتبر لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف المطالع كما في دخول وقبت البصلواة وخروجه يختلف باختلاف الاقطار حتى اذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم أن تزول في المغرب وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع الفجر لقوم وطلوع الشمس لبعضهم وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم والدليل على اختلاف المطالع ما روى كريب ان ام الفضل بعثته

, الى معاوية بالشام قال فقدمت الشام وقضيت حاجتها واستهل على شهر رمضان وانا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهرفسألني عبدالله ابن عباس ثم ذكر الهلال متى رايتم الهلال فقلت رايناه ليلة الجمعة فقال انت رأيته فقلت نعم وراه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا راينا ه ليلة السبت فلانزال نصوم حتى نكمل ثلاثين اونراه فقلت اولاتكتفي بروية معاوية وصيامه قال لاهكذا امرنا رسول مُنْكُنِينَ قال في المنتقى رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجة انتهى خلاصه كلام اين است كه ندبهب اعتبار اختلاف مطالع مطلقا وعدم لزوم حكم رويت يك بلده ببلد هُ ديگر اگر چه متقارب باشد غيرمعتبراست ومذهب عدم اعتبارا ختلاف مطالع مطلقا ولزوم حكم رؤيت يك بلده يبلد هُ ديگراگر چهتباعد باشد بغايت بعد مخالف حديث ابن عماس است واصح المذابب عقلا دنقلا جمين است كه مردو بلده كه فيما بين آنها مسافتی باشد که دران اختلاف مطالع میشود وتفتریش مسافت یک ماه است در می صورت تمکم رؤیت یک بلده ببلد هٔ دیگرنخو امدشد، ودر بلا دمنقار به که مسافت کم از یک ماه داشته باشند تکم رؤیت یک بلده ببلد هٔ دیگر لازم خوابدشد بشرطيكة بوت آن بطريق موجب شده باشد انتهى (مدا في مسجد موعة الفتاوي على هامش خلاصة الفتاوئ ١ :٢٥٥،٢٥٣).

علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے عرف الشذی ۳۵۳ (مطبع قاسمیہ دیوبند) میں علامہ زیلعی شارح کنز کا فذکورہ بالامسلک نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے، و کنت قطعت بما قال الزیلعی شم رأیت فی قواعد ابن دشد اجماعا علی اعتبار اختلاف المطالع فی البلدان النائیة، رمضان کا مسلدتو نبین کی شعف ساہے کیونکہ اس میں تو شہادت نبیں صرف اخبار ہے گرمشکل مسلد آ کے عید کا آر ہا ہے جس کیلئے شہادت ضروری ہے، اور شہادت میں تو شرعا اور عقلا گواہوں کی حاضری ضروری ہے اور اگر نقل صحم قاضی ہوتو اس کیلئے بھی دو گواہ ضروری ہیں حالا نکہ یہاں حکومت نے اس جگہ کے علاوہ جہاں رؤیت

مونى مورد يكرتمام جگهول كيك ئيلى فون اورر يديو پرتكم پنجان كا انتظام كيا به حالا نكه بهار ب ناقص خيال ميل ية واعد فقه يه كرو سے قطعا غلط معلوم بور بے بيل صاحب بحرك سے بيل، واعلم ان ماكان من باب السديسان ات ف انه يكتفى فيه بخبر الواحد العدل كهلال رمضان و ماكان من حقوق العباد و فيه النزام محص كالبيوع و الاملاك فشرطه العدد و العدالة و لفظ الشهادة مع باقى شروطها و منه الفطر انتهى (بحر ٢٤٢٢) اور مجموعة الفتاوى ادى ١٤٥١ ميل به بحسب ضوابط فقهي محرد اخبارات تاروغيره و رباب صوم وافظار معتبر نبيل \_

ورمخارش ب: فليزم اهل المشرق برؤية اهل المغرب اذا ثبت عندهم روية اول لنك بطريق موجب كان يتحمل اول لنك بطريق موجب كان يتحمل اثنان الشهادة ويشهدا على حكم القاضى او ليستفيض الخبر، ال ك بعد تحرير مات بن، قال الرحمتى معنى الاستفاضة ان تأتى من تلك البلدة جماعات متعددون كل منهم يخبر عن اهل تبلك البلدة انهم صاموا عن رؤية لا مجرد الشيوع من غير علم بمن اشاعه انتهى.

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ رؤیت ہلال رمضان کے بارے میں ریڈیو، ٹیلی فون اور تارکے ذریعہ اطلاعات ان صورتوں میں شامل نہیں ہو سکتیں جن کو فقہاء امت شری لحاظ سے قابل اعتبار قرار دیتے ہیں چہ جائیکہ اس پر عید کی بنا کر سکے ، کیونکہ صاحب بحرو غیرہ تمام فقہاء کرام نے بالا تفاق رویت ہلال عید کے اثبات شری لحاظ سے شہادت کوشر طقرار دیا ہے اور شہادت میں تو شرعا اور عقلا وونوں لحاظ سے گواہوں کی حاضری شرط اول ہے شری لحاظ سے کتب تھہیہ میں شوت موجود ہے اور عقلا اس لئے کہ آج تک تمام ذی عقل اور اہل تعلیم فاضل جے صاحبان نے جا ہے وہ کافر کیوں نہ ہوں ریڈیو، ٹیلی فون اور تار پر شہادت کیکر فیصلہ دینا جائز قرار نہیں دیا ہے۔

پی اگرہم قول مرجوح پڑمل کریں اور اعتبار اختلاف مطالع کا نہ کریں تو ایک مجرب جھوٹی منادی (ریڈیو) پر کیسا اعتماد کیا جائے جبکہ مجرب جھوٹا پن کے ساتھ ساتھ اعلان کنندہ بھی فاسق ہواور اگر ہم ان سارے نقائص کونظر انداز کرسکتے ہیں تو پھر سعودیہ عربیہ کے اعلان پر لبیک کیوں نہ کہیں تا کہ ساری امت کاروزہ اور عیدایک ہو؟ بینو ابتو جروا

المستقتى:مولا ناعزيز الرحمٰن بنول تخصيل كلى مروت .....١٩٧٥ م/٣/٦

البيواب: واضح رہے كەخىرالقرون ميں صوم دعيدى وحدت كيضرورى ياغيرضرورى مونے دونوں کی نظیر نہیں ملتی ،البتہ وحدت کے مشروع ہونے کی دلیل ملتی ہے و ہو قبولیہ عبلیہ البصلاقہ والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ﴿ ١ ﴾ وجه الدلالة ان الخطاب فيه عام لجميع المسلمين، والمراد من الرؤية ثبوت الرؤية بالمشاهدة او الشهادة وغيرها لا الرؤية المحضة اجماعا وهو واضح فاذا ثبتت عند اهل المشرق رؤية اهل المغرب ثبوتا شرعيا فيلزم عليهم الصوم والافطار وهو ظاهر الرواية كما صرحوا به، وخصص ابن عباس الخطاب باهل البلد حيث قال هكذا امرنا رسول الله مَنْ فيكون عدم حكمه بناء على رأيه المستنبط من الحديث دون منطوق الحديث والاصل في الخطاب هو العموم فيكون ظاهر الرواية قويا من حيث الدليل وهو الراجح عند المحققين كذا صرحوا به ﴿٢﴾، واما ما اختاره الزيلعي فهو غير ظاهر الرواية والمراد من الاجماع في ﴿ ا ﴾ اخرجه احمد في المسند (٢: ٣٥٣) و البخاري في الصوم باب قول النبي المسند (٢: ٣٥٣) رأيتم الهيلال فيصوموا، ومسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وغيرهم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.

﴿٢﴾ قبال المدكتور وهبة النزحيلي: ان الجمهور استدلوا بالسنة والقياس اما السنة فهو حديث ابي هريرة وغيره صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته .....(بقيه حاشيه اگلے صفحه پر) كلام ابن رشد اجماع المالكية، نيز واضح ربكري يونبايت ايك تفوظ آلهاك موجود بوت جونبر شرك جاتى بوه واضح الدالات بوتى بي بخلاف مافع وغيره كجن من غير كاحمال بحى موجود بوتا بي بهل جب مافع براعما ورست بوكا، كما فى منحة الخالق على هامش البحر ٢: ٢٠٥٠ لم يذكر واعندنا العمل بالامارات المظاهرة منحة الخالق على هامش البحر ٢: ٢٠٥٠ لم يذكر واعندنا العمل بالامارات المظاهرة الدالة على ثبوت الشهر كضرب المدافع فى زماننا والظاهر وجوب العمل بها على من المقيم حاشيه فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين فهو يدل على ان ايجاب الصوم على كل المسلمين معلق بمطلق الرؤية والمطلق يجرى على اطلاقه فتكفى رؤية الجماعة اوالمفرد المقبول الشهادة ، واما القياس فانهم قاسوا البلدان البعيدة على المدن القريبة من بلد الرؤية اذلا فرق والتفرقة تحكم لا تعتمد على دليل هذا وقد ذكر ابن حجو فى الفتح منة اقوال فى الموضوع، وقال الصنعانى: والاقرب لزوم اهل بلد الرؤية وما يتصل بها من المجهات التى على سمتها اى على خط من خطوط الطول وهى ما بين الشمال الى الجنوب اذ بدلك تنحد المطالع و تختلف المطالع بعدم التساوى فى طول البلدين او باختلاف اذ بدلك تنحد المطالع و تختلف المطالع بعدم التساوى فى طول البلدين او باختلاف درجات خطوط العرض.

وقال الشوكاني ان الحجة انما هي في المرقوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاده المذى فهم عنه الناس، والمشار اليه بقوله هكذا امرنا رسول الله النه وقوله فلا نزال نصوم حتى نكسل الثلاثين والامر الوارد في حديث ابن عمر، لا يختص باهل ناحية على جهة الانفراد بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين فالاستدلال به على لزوم رؤية اهل بلد لغيرهم من اهل البلاد اظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم لانه اذا رآه اهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمهم ..... وهذا الرأى (رأى الجمهور) هو الواجح لدى توحيدا للعبادة بين المسلمين .

(الفقه الاسلامي وادلته ٣: ٢٢٢ ا المطلب في اختلاف المطالع)

سمعها ممن كان غائبا عن المصر كاهل القرئ و نحوها النح ﴿ ا ﴾. نيز واضح ربك منادى المطان مقبول المطان مين عدالت كى شرط نين به كسمافى الهندية ٥: ٣٣٢ و خبر منادى السلطان مقبول عدلا كان او فاسقا كذا فى الجواهر الاخلاطى ﴿ ٢ ﴾ اور جبر يديوك وربعه تقصيل خبر جس ين فيصله كننده اورمنشا (رؤيت وغير با) فدكور بوكوكى خدش نيس بي وهو الموفق

### جميل ثلاثين كے بعد عيد كا حكم ديا جائے گا جبكه دو گوا بون سے ثبوت رمضان ہوا ہو

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بشب پیرتیسویں رمضان کو چاند دیکھنے پرشہا دت شری پیش ہوئی اور عید فطر کا اعلان کیا گیا اس کے بعد بشب منگل لیعنی کیم شوال کو آئندہ رات جاند نہیں دیکھا گیا، آیا بید دوسرے دن کا جاند ند دیکھنا شہادت ندکورہ کی تکذیب کی دلیل نہیں ہے؟ بینو اتو جووا

المستفتى : كل محمد والهايان خويشكي نوشهره ..... ١٩٤٧ م/١٠/٢

المسجواب: چونکه دوسری رات کاچاند بنسبت بهلی رات کے بلنداور برا ہوتا بہلزادوسری رات کونظرند آنا دروغ بیانی یاغلطی کی دلیل بالبت تمیں دن پورے ہونے کی وجہ سے باوجود عدم رویت کے عید کا تحکم دیاجائے گا، کے مافی الهندیة ا: ۱ ۱ ۲ واذا شهد علی هلال رمضان شاهدان والسماء متغیمة وقبل القاضی شهاتهما وصاموا ثلثین یوما فلم یروا الهلال شوال ان کانت مصحیة یفطرون ایضا علی الصحیح کذا فی المحیط ﴿ ٣﴾ وهوالموفق

<sup>﴿</sup> الله (منحة الخالق على هامش البحر ٢٤٠:٢ قبيل باب ما يفسد الصوم وما لايفسده)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (فتاوي عالمگيرية ٥: ٩ ٣٠ كتاب الكراهية)

وس (فتاوى عالمگيرية ١٠٩١ الباب الثاني في رؤية الهلال)

# <u>ا ثبات ماه رمضان کیلئے تین افراد کی گواہی اورخبرستفیض کاحکم</u>

سبوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ایک گاؤں ہیں رمضان بریف کا جاند دیکھا گیا اور اس میں روزہ کا اعلان کیا گیا ، اب جب دوسرے گاؤں والے بیخبر لے کر جائیں تو اس کے موجب طریقہ کونسا ہے اگر تین عام آدمی اس گاؤں ہے آجا کیں اور بیا کہہ دیں کہ اس وسرے گاؤں میں جاند ویکھا گیا ہے اور فرضیت رمضان کا اعلان کریں کیا بیشہاوت کا فی ہے یا خبر مستفیض ضروری ہے ؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى: مولا ناعبدالرحمٰن وانثه هشهاب خيل لكي مروت

البواب: واضح رب كتبوت على طريق موجب تين شم كاب كه مافسى ردال محتدار المعتدار قوله بطويق موجب كان يتحمل اثنان الشهادة او يشهدا على حكم القاضى او يستفيض المخبر بخلاف ما اذا اخبر ان اهل بلدة كذا رء وه لانه حكاية ﴿ ا ﴾ لب اس بنا به بين بيخ كرا المنتقب المخبر بخلاف ما اذا اخبر ان اهل بلدة كذا رء وه لانه حكاية ﴿ ا ﴾ لب اس بنا به بين بيخ كرا المنتقب بين بيخ كرا المناب بحى بين بيخ كرا المنتقب من موجبات عثم المناب بين بيخ كرا المحتار ٢ : ١٥٥ وغلبة الظن حجة موجبة للعمل موجبات عثم المناب بين المستقبض يوجب من حيث انه يفيد الظن الغالب كما صرحوا به ﴿ ٢ ﴾ قلت والخبر المستقبض يوجب من حيث انه يفيد الظن الغالب فلا يملزم الزيادة على الثلاثة فافهم، لبن اگريا شخاص معتد بول توان كي فجر براعتما وكرنا غلان خبرهم ليس مادون من صوت المدافع فافهم. وهو الموفق

﴿ اَ ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٠٥٠ اكتاب الصوم مطلب في اختلاف المطالع) ﴿ اَ ﴾ قال العلامة ابن عابدين: والظاهر انه يلزم اهل القرئ الصوم بسماع المدافع او رؤية القناديل من المصر لانه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن وغلبة الظن حجة موجبة للعمل كما صرحوا به. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٩٩:٢ كتاب الصوم مطلب لا عبرة بقول المؤقتين)

### <u>افواہیں خبرستفیض نہیں ہیں</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے ہارے میں کدایک جگہ چند آ دمی قاضی یا امام کو خبر دیں کہ مثلاً فلاں جگہ میں شہادت دی گئی ہے کہ چاندنظر آیا ہے اور ساتھ بیجی کہد ہے کہ وہاں کے مولوی صاحب نے عید کا اعلان کیا ہے اور مولوی صاحب کا تعین نہیں ہے اور نہ گوا ہوں کے بارے میں پچھلم ہے تو کیا وہ قاضی یا امام عید کا اعلان کر سکتا ہے ؟ بینو اتو جرو ا

المستقتى:مولوي يحي مهندا يجنسي متعلم حقانيه ..... كيم ذي الحجة ١٣٩٩ه

البعدة ولا يعلم من اشاعها النح ﴿ ا ﴿ ا ﴿ وهو المعوفق المعنى المعلم من السلام النح المعاهدة الله النح المعاهدة والمعاهدة والمعاهدة الله المعدد والمعاهدة وال

## ریٹر بیووغیرہ کے اعلان روزہ وفطر پراعتاد کی شرائط

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ موجودہ زمانے میں حکومت ریڈیو اور دیگر ذرائع ابلاغ پرصوم وفطر کا اعلان کرتی ہے کیاعندالشرع ان کا اعتبار کیا جائے گا؟ بینو اتو جرو ا المستقتی: مولا تا احمد زمان منگوری باڑہ چنار.....۱۸۱۱/۱۸۱

الجواب: جَبُدرافع وغيره پراعمّا وجائز ٢٠٥٨ في ددالمحتاد ١٢٥:٢ ﴿٢﴾

﴿ ا﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢٠ قبيل مطلب في رؤية الهلال نهاراً) ﴿٢﴾ قبال العلامة ابن عبابدين: قلت والظاهر انه يلزم اهل القرى الصوم بسماع المدافع ورؤية القناديل من المصر لانه علامة ظاهرة تفيد غلبة ﴿ بقيه حاشيه الكلم صفحه بر) ومنحة الخالق على هامش البحر ٢:٠٥٠ ﴿ ا ﴾ پس يد يووغيره براعتاد بيطريق اولى جازب، لكونها ادل على المرام لان اصوات المدافع قد تكون لغير دخول الشهر، البته جوازاعتاد من شمط يب كماطلان كرنے والأسلم بواور قرتفيلي بو ﴿ ٢ ﴾ كونكه موجوده دور يس يدخطره بكمانبول في ماہرين فلكيات كے مفروضوں براعتا و تدكيا بواور چونكه شريعت على مهيدانتيس ونوں سے كم نميل بوتا تو (بقيه حاشيه) المظن و غلبة المطن حجة موجبة للعمل كما صرحوا به واحتمال كون ذلك لغير رمضان بعيد اذ لا يفعل مثل ذلك عادة في ليلة الشك الا لثبوت رمضان. (ردالمحتار مماسل المدالم عادة في ليلة الشك الا لثبوت رمضان. (ردالمحتار هامش الدرالمحتار ٢:٩٩ كتاب الصوم مطلب لا عبرة بقول الموقتين في الصوم) ﴿ ا ﴾ قال العلامة محمد امين الشهير بابن عابدين: لم يذكروا عندنا العمل بالامارات المظاهرة الدالة على ثبوت الشهر كضرب المدافع في زماننا والظاهر وجوب العمل بها على اهل المصر الذين لم يروا الحاكم قبل شهادة الشهود.

(منحة المخالق على هامش البحر الرائق ٢: • ٢٥ قبيل باب مايفسد الصوم و مالايفسده) ﴿٢﴾ ريْدِيواعلان برائے صوم وعيداس حد تك معترب كهاس عليه ظن جوموجب جحت بوحاصل بوسكتا بور (۱) رؤيت بلال كميثى متدين علماء مفتيوں اور الل لوگوں يرمشتل بو۔

ن کاریٹر بوطومتی کنڑول میں ہواوراس ملک میں حکومتی ریٹر بوشیشن خبروں کے لحاظ ہے محفوظ ہواورعوام میں وہ مشہورومعروف ہوورنہ عوامی ایف ایم اینٹینوں سے خطرہ رہے گا۔

(۳) اعلان تفصیلی ہوتھن ادھرادھر کی خبروں پرمشتمنل نہ ہومثلاً یہاں عید ہے فلاں جگہ جا ند دیکھا گیا ہے ہمارے یہاں بھی آج عید ہے یارمضان ہے وغیرہ بی خبرتھن ہے اعلان شہادت وغیرہ نہیں۔ (۳) ہلال کمیٹی کے شری فیصلے کے رویے سرکاری اعلان ہو۔

(۵) تمینی اوراعلان کننده براطلاعاتی وزراء یا اورکسی شخص یا حکومتی مفادا ثر انداز نه ہو۔

(۲) حکومتی ذرا کع اس کے اہتمام میں مشہور ومعروف ہو، وغیرہ۔

( ماخوذ از فهّاوی ﷺ الاسلام، نظام الفتاوی، جدید فقهی مسائل، جوا برالفقه وغیره) ۔....(ازمرتب)

وهاعماً دغير معتد موكا جواس كيليُّ سلزم موروا ﴾ وهو الموفق

### <u>دن کے دفت جاند کا نظر آنا آئندہ رات کا شار ہوگا</u>

سسوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ عید کا جاتہ جب دن میں نظر آ جائے تو کس وفت افطار کرنا چاہئے بعض کہتے ہیں کہ دیکھنے کے وفت اور بعض کہتے ہیں کہ شام کواذان کے وفت افطار کرنا جاہئے تول کونسا ہے؟ بینو اتو جروا

المستقتى: صلاح الدين ايبث آباد.....۸۱/ ذي قعده ١٣٩٧ ه

البول البول المنظرة عائز المرات المنظرة عائز المرات المنظرة المنظرة على المنطب المنظرة المنظر

# ثبوت عيدورمضان اور بقرعيد ميں اختلاف مطالع كااعتبار وعدم اعتبار

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے ہارے ہیں کدھیں پاکستانی مسلمان ہوں اور امریکہ میں مقیم ہول یہاں ہرسال عید کے دنوں میں مسئلہ بیدا ہوتا ہے وہ بید کہ عید کا چا ندامر یکہ میں نظر آجائے تو عید منائی جائے اور رمضان کا جاند یہاں نظر آجائے تو روزے شروع کئے جا کیں یا اگر چا ندمصر، ﴿ ا ﴾ قال العلامة شبیر احسم العثمانی: فینبغی ان یعتبر اختلافها ان لزم منه التفاوت بین البلدتین باکثر من یوم واحد لان النصوص مصرحة بکون الشهر تسعة وعشرین او ثلاثین فلا تقبل الشهادة ولا یعمل بهما فیما دون اقل العدد ولا ازید من اکثرہ.

(فتح الملهم بشرح مسلم ١١٣:٣)

﴿٢﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ٢:٣٠١ كتاب الصوم مطلب في رؤية الهلال نهارا)

الجواب محرم المقام سلم الرحمن السلام عليم ك بعدواضح رب ك ظاهر الروايت كى بنا پراختلاف مطالع كاكوئى اعتبارتهي به البيان امريك عبر ك ثابت شده رويت پرصوم وعيد كريخ بين المساخ و عليه مسرح التنوير: واختلاف المطالع غير معتبر على ظاهر المذهب وعليه اكثر المشاخ و عليه المفتوى، فيلزم اهل المشرق برؤية اهل المغرب اذا ثبت عندهم رؤية اولئك بطريق موجب انتهى بحذف، (هامش ردالمحتار ٢: ١٣١) ﴿ ا ﴾ البيترباني المختار ٢ في موادر ك المنابع عما في ردالمحتار ٢ المال كلك في حق الاضحية لغير الحجاج لم اره والمظاهر نعم لان اختلاف المطالع انما لم يعتبر في الصوم لتعلقه بمطلق الرؤية وهذا بخلاف الاضحية، فالظاهر انها كاوقات الصلوات يلزم كل قوم العمل بما عندهم فتجزئ الاضحية في اليوم المثالث عشر وان كان على رؤيا غيرهم هو الرابع عشر ﴿٢﴾. وهو الموفق في اليوم المثالث عشر وان كان على رؤيا غيرهم هو الرابع عشر ﴿٢﴾. وهو الموفق

**سوال:** کیافر ماتے ہیں مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بھارا علاقہ مہندا بجنسی

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٣٠٢ كتاب الصوم)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٥٠١ قبيل باب مايفسد الصوم ومالايفسده)

کے اس خطہ میں واقع ہے کہ جہاں نہ پاکستانی حکومت ہے اور نہ افغانی بلکہ کممل طور پر آزاد علاقہ ہے ہم سعودی عرب کے اعلان پرعبیدین وصوم کرتے رہتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جوسعودی اعلان پرعمل نہیں کرتے ،اب سوال بدہے کہ سعودی اعلان پرعمل کرنا جائز ہے یا نہیں اور اس دوسر سے طبقہ کا کیا تھم ہے کہ وہ سعودی اعلان پرعمل کرنا جائز ہے یا نہیں اور اس دوسر سے طبقہ کا کیا تھم ہے کہ وہ سعودی اعلان پرعمل نہیں کرتے ؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى:مولا نافضل الله آزاد قبائل مهمندا يجنبي .... ۱۹۸۹ م/۱۰/۸

البواب المشرق الله مغرب كارويت اختلاف مطالع معترفيس بيس الماسمرق الله مغرب كارويت براكتفا كرسطة بيس كما في شرح المتنوير قبيل باب مايفسد المصوم و مالا يسفسده ﴿ ا ﴾ اوربعض الل علم الل روايت برعمل كرسة بيل اوربعض علاء الل بعل تهدكم بلك كمة بيل كرية من المدانع ٢ : ٨٣ هذا بيل كرية ما ما بالمدانع ٢ : ٨٣ هذا الما كانت المسافة بين البلدتين قريبة لا تختلف فيه المطالع فاما اذا كانت بعيدة فلا يلزم احد البلدين حكم الآخر لان مطالع البلاد عن المسافة الفاحشة تختلف فيعتبر في المل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر ، انتهى مافي البدائع ﴿ ٢ ﴾ اور برج معودية بيد عودية بيد عودية بيد الملادين عن المسافة الفاحشة تختلف فيعتبر في الملادين عن المسافة الفاحشة تختلف في الملادين عن المسافة الفاحشة تختلف في الملادين عن المسافة الفاحشة تختلف في الملادين عن الملادين الملادين عن الملادين الملادين عن الملادين عن الملادين عن الملادين عن الملادين عن الملادين الملا

(۱) .....اور به که جس طرح بلال شب اول افق انتهائی سے بلند ہوجائے اور بعداز غروب شمس اکیاؤن منٹ گر رجائے پس بیچا ندمغربی بلاد میں ای بلندی کے وقت میں سات سو پچاس میل تقریبا افق پر ﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفى: واحتلاف المطالع غیر معتبر علی ظاهر المذهب وعلیه اكثر المشات خوعلیه الفتوی فیلزم اهل المشرق برؤیة اهل المغرب اذا ثبت عندهم رؤیة اولئک بطریق موجب.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٣٠١ كتاب الصوم) ﴿ ٢﴾ (بدائع الصنائع ٢:٣٠٢ كتاب الصوم اثبات الاهلة)

د یکھا جاسکتا ہےاور میہ بلا د بلا دقریبہ ہیں اورای مسافت سے بعید بلا د بلا د بعیدہ ہیں۔

(۲) ..... نیز بیمنصوصی اوراجها گی تھم ہے کہ مہینہ کا انتیاں روز سے کم ہونا قیاں اوررائے سے متغیر کرنا جا کرنہیں ہے اوراگر ظاہر الروایت کواپنے اطلاق پر چھوڑا جائے تو اس سے بیتغیر لازم آتا ہے کہ اہل پاکستان (عوام) روز ہے کو پاکستانی رؤیت پر رکھیں کے اور فطر کوسعودی ریڈیو پر کریں گے، پس رمضان بعض اوقات میں اٹھا کیس دن کا رہے گا خلاصہ کلام بیکہ اگر ظاہر الروایت براطلاق خود ممل شود پس عوام بیک لگام صوم بروئیت پاکستان وفطر برراد یو عرب خواہند کر دواز قضاء یک یا دوروزگر برخواہند کرد، پس براہل علم انسدادای مفیدہ ضروری است ﴿ الله وقق

# اختلاف مطالع اورريثه بيووغيره براعلان كاحكم

سوال: ما يقول العلماء في هذه المسئلة اى في خبر الآلات الجديدة كالتار والتلفون وغيرهما اذا اخبر من العرب وغير ذلك من الممالك الاسلامية هل يصح لمنا الصوم والافطاربه ام لا؟ وهل يثبت حكم الشرعى بهذه ام لا؟ وهل يختلف المطالع باختلاف الاقطار ام لا؟ نرجوا منكم ان ترشدنا الى طريق الصواب بالبراهين.

المستقتى:مولا ناغلام رسول.....٢ ١٩٤١<u>ء/ ٥/</u>

والمحمد يوسف البنورى: والابد من تسليم قول الزيلعى والالزم وقوع العيد يوم السابع والمعشرين والعشرين اوالحادى والثلاثين والثلاثين والثلاثين اذا كان بين البلختين مسافة بعيدة كالهند والقسطنطينية فربما يتقدم طلوع الهلال في بلاد القسطنطينية يومين فاذا رؤى الهلال في بلاد الهند بعد رؤية الهلال هناك بليلتين ثم بلغتنا رؤيتهم فان لزمتنا رؤيتهم لزم تقدم العيد وان رآى رجل الهلال في القسطنطينية ثم جاء نا قبل العيد فهل يعمل برؤيته او برؤية اهل بلدنا الخ.

(معارف السنن ٥: ٣٣٤ مسئلة اختلاف المطالع)

الجواب: ليعلم ان ههنا مسائل: الاولى في اعتبار اختلاف المطالع ، فالراجح فيه عدم الاعتبار الا اذا يستلزم التغير لامر متقرر في الشرع كما اذا استلزم كون الشهر شمانية وعشرين يوما يدل عليه ما في الدرالمختار، واختلاف المطالع غير معتبر على ظاهر المذهب وعليه اكثر المشائخ وعليه الفتوى ﴿ ا ﴾ واما حديث ابن عباس فيمكن ان يقال ان رده مبنى على فوات المحل فكانها شهادة الفرد على الافطار، او يقال ان المظاهر عدم بناء الرد على اعتبار اختلاف المطالع عنده بل الرد بناء على اعتبار الرؤية ال كل قوم مخاطب بما ثبت عندهم دون غيرهم قربوا او ابعدوا ولم يذهب اليه احد من المحنفية، او يقال انه فهم من حديث صوموا لرؤيته (الحديث) والحق انه حجة لعدم اعتبار اختلاف الموابع والموباء والموباء الموباء الموابع والحجة هي الرواية دون رأى الراوى (هامش الرد ۲: ۱۳۱).

والشانية: في الاعتماد على الآلات والامارات فالمحقق هو الاعتماد عند افادة النظن الغالب لما في منحة الخالق على هامش البحر ٢: •٢٠ لم يذكروا عندنا العمل بالامارات الظاهرة الدالة على ثبوت الشهر كضرب المدافع في زماننا والظاهر وجوب العمل بها على من سمعها ممن كان غائبا عن المصر كاهل القرئ وغيرها كما يجب العمل بها على المصر الذين لم يروا الحاكم قبل شهادة الشهود ﴿٢﴾.

والثالثة: ان حكم الحاكم خارج ولايته لايلزم العمل به نعم يجب التحرى فان غلب على ظنه الصدق فيقبل كما صرحوا به ﴿٣﴾ ولا شك ان الراديو آلة محفوظة ﴿ ا ﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٠٣:٢ اكتاب الصوم)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (منحة الخالق على هامش البحر الرائق ٢: ٢٥٠ قبيل باب مايفسد الصوم ومالايفسده)

وس فال العلامة ابن عابدين: الصحيح من مذهب .... (بقيه حاشيه الكر صفحه بر)

جمدا فحاذا نشر بمه الحكم المفصل بحيث ذكر فيه الحاكم والحكم ومنشأ الحكم فلا شك في افادته الظن. وهو الموفق

### <u>بلا د بعیده میں سعودی اعلان برروز ه اورعید کاعوا می رواح</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے مہمندا بجنسی میں کی سالوں سے بیرواج ہے کہاو کی سالوں سے بیرواج ہے کہاوگ روزہ اور عید سعودی عرب کے اعلان پر کرتے ہیں کیا بیرجا نزہے؟ بینو اتو جو و المستقتی: ڈاکٹر حبیب الرحلٰ چنارے یا یاں مہمندا بجنسی المستقتی: ڈاکٹر حبیب الرحلٰ چنارے یا یاں مہمندا بجنسی

المسجواب: اگرآپ کے علاقہ کے معتمد علاء کے فتوی اور فیصلہ سے بیرواج جاری ہوتو قابل اعتراض نہیں ہے ﴿ا﴾ البتہ عیدالانتیٰ میں اس رواج کا جاری نہ ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ بیہ عوام اور جرگر کی فیصلہ ہے۔و ھو الموفق

(بقيه حاشيه) اصحابنا أن النجر أذا استفاض وتحقق قيما بين أهل البلدة الاخرى يلزمهم حكم هذه البلدة قلت ووجه الاستدراك أن هذه الاستفاضة ليس فيها شهادة على قضاء قاض ولا على شهادة لكن لما كانت بمنزلة النجر المتواتر وقد ثبت بها أن أهل تلك البلدة صاموا يوم كذا لزم العمل بها لان البلدة لا تخلو عن حاكم شرعى عادة فلا بد من أن يكون صومهم مبنيا على حكم حاكمهم الشرعى فكانت تلك الاستفاضة بمعنى نقل الحكم المدكور وهي أقوى من الشهادة بأن أهل تلك البلدة رأوا الهلال وصاموا لانها لا تفيد اليقين فلذا لم تقبل ألا أذا كانت على الحكم أو على شهادة غيرهم لتكون شهادة معتبرة والا فهي مجرد أخبار بخلاف الاستفاضة فأنها تفيد اليقين فلا ينافي ما قبله.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۲،۱ قبيل مطلب في رؤية الهلال نهارا) والهقال الحصكفي: واختلاف المطالع غير معتبر على.....(بقيه حاشيه الكلے صفحه پر) (بقيه حاشيه) ظاهر المذهب وعليه اكثر المشائخ وعليه الفتوى فيلزم اهل المشرق برؤية اهل المشرق برؤية اهل المشرق برؤية الله المؤرب اذا ثبت عندهم رؤية اولئك بطريق موجب (درمختار ۲:۳۰۲).

ال ربعض المل علم كامل به اوربعض المل علم كاقول بيه به كديب عدم اعتبار بلا وقريبه على معتبر ب ندكه بلا ويربع على الملكتين قريبة لا بعيره على كسما يشير المه كلام البدائع (٢٢٣:٢) هذا اذا كانت المسافة بين البلدتين قريبة لا تختلف فيه المطالع فاما اذا كانت بعيدة فلايلزم احد البلدين حكم الاخر لان مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف فيعتبر في اهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر انتهى.

ای بنا پرمعتدعلاء اورمفتیان علاقه کافیصله فقهاء کے اقوال اورعلمی بنیادوں پرمضبوط ہوتا ہے جبکہ عوام اور جرکوں کافیصلہ اختثار کا باعث بن سکتا ہے اور پھریہ خطرہ رہتا ہے کہ عوام پاکستانی رؤیت پرروزہ رکھیں مجے اور سعودی رؤیت برعید کریں مجے اور ایوں روزے اٹھا کیس رہیں مجے وغیرہ۔

.....(ازمرتب).....

# الفرائد اللوامع في تحقيق اختلاف المطالع

چندسالوں سے بید مسئلہ بڑے شدو مد کے ساتھ منظر عام پرآیا ہے ، بعض علماء
کی رائے ہے کہ تمام عالم اسلام میں عید وصوم ایک ہی دن ہونا چاہئے اور تو حید الصوم
والاعیاد کیلئے علمی بنیادوں پر کوشش کررہے ہیں جبکہ فقہاء کے درمیان اختلاف اور عمل
طور پر اس کی عمفیذ میں حائل رکاوٹوں کی وجہ سے بعض علماء اس سے اختلاف کررہے
ہیں، یہاں حضرت مفتی صاحب کا ایک مقالہ جومنہان اسنن میں موجود ہے حوالہ جات
اور بعض جدید آراء کے ساتھ شامل فناوئ کیا جاتا ہے اور یہی حضرت مفتی صاحب کا
اختلاف مطالع میں موقف بھی ہے۔۔۔۔۔۔(ازمرتب)

هكذا في الزيلعى ﴿ الله اوربعد كااندازه جس مطلع مختلف بوجاتا م بعض في مبينه يااس ساذياده كل مافت بتائى م ذكره المقهست انسى عن السجو اهو ،اورتاج تمريزى في اس پر تنبيدى م كس مطلع چوبيس فرخ م فاصله بين مكن نبيس م ﴿ ٢ ﴾ اورمعارف اسنن مين ذكركيا م كانبول في تحقيق تك به بات بينجائى م كمطلع مين وقوع اختلاف تقريباً بإنج سوميل تك بوتا م ﴿ ٣ ﴾ اب اختلاف مطالع كواعتبارد ين اورند ين من اختلاف م اوراس مين تين اقوال بين -

### (۱) برقوم كے ليے اپنے مطلع كا اعتبار واجب ب اور دوسرول كيلئے ان كے مطلع برعمل لازم بيس،

(1) قال العلامة فخرالدين الزيلعي: وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الاقطار كما ان دخول الوقت وخروجه يختلف باختلاف الاقطار حتى اذا زالت الشمس في المشرق لايلزم منه ان تنزول في المغرب وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم وطلوع شمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم.

(تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ١: ١ ٣٢١ كتاب الصوم)

(٢) قال العلامة ابن عابدين: وقدر البعد الذي تختلف فيه المطالع مسيرة شهر فاكثر على مافي القهستاني عن الجواهر .....وفي شرح المنهاج للرملي وقد نبه التاج التبريزي على ان اختلاف المطالع لا يمكن في اقل من اربعة وعشرين فرسخا وافتى به الوالد الخ. (ردالمختار هامش الدرالمختار ٢:٥٠ ا اختلاف المطالع قبيل مايفسد الصوم وما لا يفسده)

﴿ آ﴾ قال الشيخ محمد يوسف البنورى : وعلى كل حال بلاد الهندواسعة الأرجاء تختلف عروضها من ست عشرة درجة الى اربع وثلاثين درجة والمسافة بينها تبلغ الى نحو الفى ميل وحققوا وقوع الاختلاف فى المطلع بنحو خمسمأة ميل فكيف يتصور الجهد للتوحيد فى مثله .

(معارف السنن ٥: • ٣٣ تحقيق اعتبار اختلاف المطالع)

واعتمده الزيلعي ﴿ ا ﴾وهو الصحيح عندالشافعية ﴿ ٢ ﴾.

(۲) اختلاف مطالع كاكوئى اعتبارتهيں ہے بلكہ جہال بھى چاندنظر آيا تودوسر كوكوں پرعمل واجب ہے الحكوم عندنا و عندالمالكية والحنابلة واجب ہے وهو ظاهر الرواية عن السمتنا وهوالمعتمد عندنا و عندالمالكية والحنابلة واليه ذهب بعض الشا فعية ﴿٣﴾.

(۳) يعرم اعتبار بلاومتقار بيل به تدكه بلاومتها وهذا مختار عند بعض المشائخ قال الكاساني في البدائع : هذا اذا كانت المسافة بين البلدتين قريبة لا تختلف منه المطالع فاما اذاكانت بعيدة فلا يلزم احدالبلدين حكم الاخر لان مطالع البلاد عندالمسافة الفاحشة تختلف فيعتبر في اهل كل بلد مطلع بلد هم دون البلدالاخر . انتهى ﴿ ٢ ﴾ وقال العلامة ابن رشد : اجمعو ا على انه لا يراعي دون البلدالاخر . انتهى ﴿ ٢ ﴾ وقال العلامة ابن رشد : اجمعو ا على انه لا يراعي الهلال عن شعاع الشمس بختلف باختلاف الاقطار .

(تبين الحقائق شرح كنز الدقائق 1: ١ ٣٢١ كتاب الصوم)

﴿٢﴾ قال عبدالرحمن الجزيرى: الشافعية قالوا اذا ثبتت رؤية الهلال في جهة وجب على العلى النجهة القريبة منها من كل ناحية ان يصوموا بناء على هذا للثبوت والقرب يحصل باتحاد المطلع بان يكون بينهما اقل من اربعة وعشرين فرسخا تحديدا اما اهل الجهة البعيدة فلا يجب عليهم الصوم بهذه الرؤية لاختلاف المطلع.

(الفقه على المذاهب الاربعة ١:١ ١٨٥١ذا ثبت الهلال بقطر من الاقطار)

(٣) قال ابن عابدين: لكن المعتمد الراجح عندنا انه لا اعتبار به وهو ظاهر الرواية وعليه المتون كالكنز وغيره وهو الصحيح عندالحنابلة كما في الانصاف وكذا هو مذهب المالكية. (رسائل ابن عابدين ا: ٢٥١ تنبيه الغافل والوسنان على احكام هلال رمضان) (بدائع الصنائع ٢٢٣: ٢٢٣ شروط صحة الاداء)

ذلك في السلم أن النايَّة . ﴿ أَ ﴾ وقاابن عبدالبراجمعوا على أنه لاتراعي الرؤية فيما بعدمن البلاد ﴿٢﴾.

قول اول كى دليل اجتها دابن عباس رضى الله عند بعسن كسريسب ان ام المفسطسل بسست الحارث بعثته الى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل على هلال رمضان وانا بالشام فراينا الهلال ليلةالجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسالني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رايتم الهلال فقلت رايناه ليلة الجمعة فقال انت رايته ليلة الجمعة فقلت راه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكن رايناه ليلة السبت فلانزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما او نراه فقلت الاتكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لاهكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي ﴿٣﴾.

اس حدیث میں ابن عباس رضی الله عندنے نه نبی علیدالسلام کا کوئی لفظ ذکر کیا ہے اور نه معنی لفظ بكرايك محمل صيغه ذكركياب والحجة انماهي في المرفوع لا في اجتهاده الذي فهم عنه الناس. اورآب كاس قول كه هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كامثاراليديد قول ہے فیلا نیزال نیصبوم حتی نیکسمل ثلاثین اوررسول الله سلی الله علیه وسلم سے جوامر منقول بيتحين وغيره نے ان الفاظ سے ذكركيا ہے لا تسمسوموا حتى تووا الهلال و لا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين هكذا قال الشوكاني في النيل ﴿ ٣ ﴾ بيروايت ﴿ الله (بداية المجتهد ١: ٠ ١ ٢ كتاب الصيام قبيل الركن الثاني وهو الإمساك)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (فتح البارى بشرح صحيح البخارى ٥: ١٠١ باب اذا رأيتم الهلال فصوموا)

<sup>(</sup>۳) الجماعة الاالبخاري وابن ماجه (نيل الاطار ۹۳ ا ۱۹۳)

<sup>﴿</sup> ٣﴾ قال الشوكاني: إن الحجة إنما هي في المرفوع .... (بقيه حاشيه الكلر صفحه بر)

اس پردلالت کرتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عند نے جا ندد یکھا تھا اور مسلم کی روایت اس میں صرح ہے کہ کریب نے بھی جا ندد کیے لیا تھا۔

قول ٹانی کی دلیل بیرحدیث ہے : صوحوا لر زیته و الحطوو الر زیته ﴿ ا ﴾ کیونکہ بیخطاب عام ہے جومسلمان بھی خطاب کی صلاحیت رکھتا ہو جوکسی خاص علاقہ اور بلد کے ساتھ خاص نہیں ہے اور اس طرح بیحدیث بھی ہے انساامہ امیہ لانسکتب و لا نسحسب متفق علیه ﴿٢﴾ کیونکہ اختلاف مطالع کو اعتبار دیناعلم ہیئت اور علم حساب پر موقو ف ہے جس کے ہم مکلف نہیں ہیں۔

قول ثالث کی دلیل بیہ ہے کہ اگر بلا دبعیدہ جیسے عرب اور ہند میں اختلاف کومعتبر نہ مانا جائے تو۔ اٹھا ئیسویں رمضان کومثلاً عید ہوجائے گی ﴿٣﴾۔

مارے فقہاء احناف نے قول ثانی کور جے دی ہے اور یہ ظاہر الروایت ہے۔ اور حدیث ابن عباس منی اللہ عنہ سے یہ جواب کیا ہے بان الحجة روایة الراوی لارایه ولم یذکر لفظ الحدیث (بقیه حاشیه) من روایة ابن عباس لا فی اجتهادہ الذی فهم عنه الناس والمشار الیه بقوله هکذا امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم قوله فلا نزال نصوم حتی نکمل الثلاثین.
(نیل الاوطار ۹۵ / جم باب الصوم)

﴿ ا ﴾ رواه البخارى باب قول النبى صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الهلال فصوموا حديث رقم (١٩٠٩) وابن ماجه باب ما جاء وقم (١٩٠٩) وابن ماجه باب ما جاء فى صوموا لرؤيته و الموروا لرؤيته حديث رقم (١٩٥٥) واحمد فى المسند (٣٥٣:٢) والطبرانى فى الصغير حديث رقم (١٢١)

﴿٢﴾ اخرجه البخارى فى صحيحه باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب برقم (١٠٨٠) من محسب برقم (١٩١٠) ومسلم باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم (١٠٨٠) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

﴿ ٣﴾ قال الشيخ محمد يوسف البنورى: ولا بدمن .... (بقيه حاشيه الكلي صفحه پر)

ولامعناه فلم نعلم انه بلغه الحديث الصريح في اعتبار مطلع كل بلد لاهله دون غيره او استنبطه من حديث اخرجه الشيخان او لم يقبله لانه شهادة الواحد في غير غيم او لانه فات محل الشهادة وهو اول الشهر وباالجمله ان هذا واقعة الحال ولم ينكشف اجماله فلا يمكن الاستدلال به ﴿ ا ﴾ اوريه بات يادركني في بخر كرفا برالروايت اكر چرطاق ب لين حديث صريح اورايماع يه به كرم بينه انتيس ون سي كم اورتيس ون سي زياد نيس بوتا ـ اوريد وونول (حديث ،اجماع) ظامرالروايت كمقيد بون كا تقاضا كرتي بين يعنى اذالم يستلزم عدم الاعتبار نقصان الشهر عن تسبع وعشرين اورزيادته على الثلاثين. پس ظام ريب كافر بير به ظامرالروايت الشهر عن تسبع وعشوين اورزيادته على الثلاثين. پس ظام ريب كافر بير به ظام الروايت الشهر عن تسبع وعشوين اورزيادته على الثلاثين. پس ظام ريب ك

اور جولوگ اس امر كور بي بيل كه توحيدالصوم و الاعياد بونى چا به وسلوب بيل به وسقيده حاشيه سليم قول الزيلعى والا لزم وقوع العيد يوم السابع والعشرين والثامن والعشرين اوالحادى والشلائين والشانى والثلاثين اذا كان بين البلدتين مسافة بعيدة كالهند والقسطنطينية فربما يتقدم طلوع البلاد فى بلاد القسطنطينية يومين فاذا رؤى الهلال فى بلاد الهندبعدرؤية الهلال هناك بليلتين ثم بلغتنا رؤيتهم فان لزمتنا رؤيتهم لزم تقدم العيد.

(معارف السنن ٣٣٤/٥ مسأله اختلاف المطالع وتحقيق عدم عبرتها)

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن الهام: وقد يقال ان الاشارة في قوله هكذا الى نحو ماجرى بينه وبين رسول ام الفضل وحينة لادليل فيه لان مثل ما وقع من كلامه لو وقع لنا لم نحكم به لانه لم يشهد على شهائة غيره ولا على حكم الحاكم فان قيل اخباره عن صوم معاوية يتضمنه لانه الامام يجاب باله لم يأت بلفظة الشهادة ولو سلم فهو واحد لا يثبت بشهادته وجوب القضاء على لفاضى.

(فتح القدير ٢٣٣/٢ فصل في رؤية

اور بلاداسلاميديس جوبياختلاف بين الناس واقع ہوتا ہے اس ميں كوئى ضرور بيس ہے ﴿ ا ﴾ ، عسن ابسى هريرمة أن النبي مُنْفِيني قال المصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تنضحون ﴿ ٢ ﴾ . بظاہر بدكلام لغومعلوم ہوتا ہے ليكن ہم جواب ميں كہتے ہيں كہ خطابى نے كہا ہے : معناه ان الخطأ مرفوع عن الناس في ما كان سبيله الاجتهاد فلو ان قوماً اجتهدوا فلم يروا الهلال الابعد ثلثين فلم يفطرواحتي استوفوا العدد ثم ثبت عندهم ان الشهر كان تسعا وعشرين فان صومهم وفطرهم ماض لاشيئ عليهم من وزر اوعيب ،ولا يبعد ان يكون معناه انكم اذا صمتم او افطرتم او اضحيتم او وقفتم عرفات وفقا لقو اعدرؤية الهلال ولم يكن الواقع كذلك فلا ضير فيه لان المعتبر في هذه الامور الثبوت الشرعي دون ﴿ ا ﴾ قال العلامة البنوري: وقد دارت المسألة في هذه الايام في توحيد نظام الامة في الصيام والعيد في بالادالهند وكل ذلك تنطع وتكلف ينبو عن مقاصد الشرع ..... ثم كيف يتصور هذا التوحيد في القرى والجبال والبوادي التي لم تبلغ اليها هذه الوسائل المادية؟.....وعلى كل حال بلاد الهند واسعة الارجاء تختلف عروضها من ست عشرة درجة الى اربع وثلاثين درجة والمسافة بينها تبلغ الى نحو الفي ميل وحققوا وقوع الاختلاف في المطلع بنحو خمسمأة ميل فكيف يتصور الجهد للتوحيد في مثله 'فكل ذالك نبوء وبعد عن السهلة السمحة البيضاء.

(معارف السنن • ٣٣٠/ ج٥ بحث اختلاف المطالع)

﴿ ٢﴾ اخرجه الترمذى في الصيام باب ما جاء في الصوم يوم تصومون والقطر يوم تفطرون حديث رقم (٩٤) وقال حديث حسن غريب 'واخرج بنحوه ابو داؤد في الصيام باب اذا اخطأ القوم الهلال (٢٣٢٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٥٢:٣) من حديث ابي هريرة بلفظ صومكم يوم تصومون واضحاكم يوم تضحون.

المهوافقة بنفس الامر ﴿ ا ﴾ . لي اس صديث يس بياس بات يرواضح وليل بـــــ كرتعدواعيا ووصوم غير منکر ہےاوراس میں اتنحاد مطلوب نہیں ہے کیونکہ ان امور کا مدار ثبوت شرعی پر ہےاور ثبوت میں اختلاف واقع آ موسكتاب نه كفس الامرمين كهاس ميس اختلاف واقع نهيس موسكتا قلت وكذا وقوع هذا الاختلاف ﴿ ا ﴾ قال الشيخ عبدالله البسام السلفي : أن مجلس هية كبار العلماء في المملكة العربية السعودية فقرروا بقرارهم بالاجماع ما خلاصته بعد دراسة المجلس للموضوع وتداول الرأى فيه تنقير ما يبلي اولاً: اختلاف مطالع الاهلة من الامور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا ولم يختلف فيها احد وانما وقع الاختلاف بين العلماء في اعتبار المطالع من عدمه الناباً: مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشان في العلم والدين وهو من الاختلاف السائغ وقد اختلف اهل العلم في هذه المسألة فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع ومنهم لم يراعتباره.....وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة اربعة عشرقرنا ولانعلم فيها فترة جرى فيها توحد اعياداسلامية على رؤية واحدة فان اعضاء الهيئة يقررون بقاء الامم على ما كان عليه وان يكون لكل بلد اسلامي حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار اليهاء واما مايتعلق باثبات الاهلة بالحساب فقد اجمع اعضاء الهية على عدم اعتباره ....واصل المسألة أن الله تعالى علق احكاماً شرعية بمسمى الهلال ،والشهر كالصوم والفطر والنبحر،فشرط كونه هلالا وشهرًافلوطلع في السماء ولم يعرفه الناس لم يكن هلالاً فلا يسمى هلالاً الابالظهوروالاشتهار كمادل عليه الكتاب والسنة فخلاصة الاقوال في الصوم والفطر ثبلاثة:الاول:انه اذا رؤى في بلد لزم الناس كلهم الصوم نظراً الى ان الخطاب لكل المسلمين بقوله: اذار أيتموه. الثاني: اعتبار اختلاف المطالع وتحديده بالكيلات الفان ومنتان وستة وعشرون (٢٢٢٦)كيلاً فاقبل.وهـذا ملاحظ فيه ان الخطاب خاص لمن يمكن رؤيته في قبطرهم الشالث: لزوم الصوم والفطر اذاكانوا تحت ولاية واحدة ... والعمل الآن على الغالث. (التعليق للشيخ البسام على بلوغ المرام ص ١ ٢ كتاب الصيام)

فى عهد معاوية رضى الله عنه من غير نكير يدل على انه غير منكر ﴿ ا ﴾ . ولذا لا نفطر براديو العرب فى باكستان لان العوام يصومون برؤية باكستان ويفطرون برؤية العرب ثم لا يقضون عند نقصان الشهر يقومون ليلة العيد دون ليلة رمضان بالتلوم. (ماخوذ از منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذى)

﴿ ا ﴾ عن كريب قال قدمت الشام ..... فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في اخرالشهر فسالني عبدالله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال انت رايته فقلت نعم وراه الناس وصامو اوصام معاوية فقال لكنا رايناه ليلة السبت فلانزال نصوم حتى نكمل ثلثين اونراه فقلت أو لاتكتفى برؤية معاوية وصيامه فقال لاهكذا امرنارسول الله مناينة وصحيح مسلم ١: ٣٣٨ باب ان لكل بلد رؤيتهم)

وقال الامام ولى الله المهلوى: قال النبى النبى المنطقة الاثين، اقول: لما كان تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له وفى رواية فاكملوا العدة ثلاثين، اقول: لما كان وقت الصوم مضبوطا بالشهر القمرى باعتبار رؤية الهلال وهو تارة ثلاثون يوما وتارة تسعة وعشرون وجب فى صورة الاشتباه ان يرجع الى هذا الاصل وايضا مبنى الشرائع على الامور الظاهرة عند الاميين دون التعمق والمحاسبات النومية بل الشريعة واردة باجمال ذكرها وهو قوله المناهدة عند الاميين دون التعمق والمحسبات النومية بل الشريعة واردة باجمال ذكرها وهو قوله الناهة المناهة المناهة

وقال الشیخ المفتی محمد شفیع الدیو بندی: تمام شهروں میں ایک بی دن رمضان یا عید منانا نه مسلمانوں پر لازم ہے نداس کے اہتمام میں پڑنا کوئی اسلامی خدمت یا شرعی اجر ہے، اور نه عادة ایسا ہوسکتا ہے کیونکه مغربی اور مشرقی ممالک میں مسافت طویلہ کے بعد اختلاف مطالع کا وجود تینی اور اس کا اعتبار جمہور کے نزدیک ثابت ہے اسلے عہد صحابہ میں رمضان وعید مدید میں کسی روز مگر میں کسی روز شام میں کسی دن عراق ومصر میں کسی دن ہوتی تھی ان سب شہرون میں ایک بی دن رمضان یا عید منانے کا جواہتمام اس زمانہ میں ممکن تھا حضرات صحابہ وتا بعین نے اس کا بھی اہتمام نہیں فرما الخ ۔ (آلات جدیدہ کے شرعی احکام ۵ کا ہوائی رؤیت ہلال)





# باب تعريف الصوم وانواعه

### علامات بلوغت ظاہرنہ ہونے کی صورت میں روزہ کی فرضیت کیلئے عمر کی حد

**سوال:** کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ماہ رمضان کے روزے کتنی عمر کے لڑکے یالڑ کی پرفرض ہیں؟ بینو اتو جو و ا المستقتی: تامعلوم.....۵۱۹ ا/۱۱

المبعد الرعلامات بلوغت ظاہر نہ ہوئے ہوں تو پندرہ سال کی عمر تک بہنچنے پرروزہ رکھنا فرض ہوجا تا ہے ﴿ الله و الموفق

### جہاں اکیس گھنٹہ دن ہوو ہاں اکیس گھنٹہ روز ہ رکھا جائے گا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کوایک دی سفر میں ہے اورایے علاقہ ہیں اس کا سفر شروع ہور ہاہے جہال ساڑھے تین بجسورج طلوع ہوتا ہے اور بارہ بج غروب ہوکر بھی اس سورج کی سرخی ختم نہیں ہوتی اس حساب سے رات صرف تین یا ساڑھے تین گھنشرہ جاتی ہے باتی تمام وقت دن جی آ جاتا ہے، یعنی تقریباً کیس محضے کا دن رہتا ہے اب ماہ رمضان جس سائل روزہ کس وقت رکھے اور کس وقت افطار کرے چونکہ مقامی لوگ اس مسئلہ ہے بالکل نا آشنا اور بخبر ہیں۔ بینو اتو جو و المستفتی : آ دم خان ساکن ہمل حال کنیڈ ال امریکا) سرم اعرام / ۲۳/۸

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٥:٥٠ اكتاب الحجر بلوغ الغلام)

<sup>﴿</sup> ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: فإن لم يوجد فيهما شيئ منها فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة وبه يفتي.

#### <u>﴿ الْ طويل النهار علاقول ميں روز ہے كا حكام:</u>

(۱) ..... جن مقامات میں سورج کی عام گردش یومیے کا عتبار سے روزاند طلوع وغروب نہ پایا جاتا ہو

بلک کی گئی دن یا گئی گئی ماہ تک مسلسل آفار طلوع ہی رہتا ہو یا غروب ہو کرز مین کے اوث میں عائب ہی رہتا ہو

جیسا کرارض تسعین اوراس کی اطراف میں ہیا ہوسکا ہے تو ان مقامات میں آفاب کا ایک پورادورہ (چوہیں گھنٹہ

کا) جوایک لیل ونہارکا مجموعہ تارہوتا ہے اوراس کے نصف آخر کودن کا حصہ تارکیا جاتا ہے اس میں روزہ رکھیں اور

اس نصف کے شروع ہونے سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے ہی سحری کھانا ہند کر کے روزہ کی نیت کرے ، اورنصف اول جورات

کا حصہ تارہوتا ہے اس میں مغرب، عثام، وتر، ہر اور کھر سب نمازی پڑھ لیا کریں اور پھر جب یہ جموعہ لیل ونہار

پورا ہو کر دوسرے دور کا آغاز ہو فور آنماز مغرب پڑھنے کی طرح افطار بھی کرلیا کریں اور پھراس دوسرے دور کی نیت کروع ہونے

نصف اول میں کھانا چینا وغیرہ اور رات کی سب نمازوں سے فراغت پالیا کریں اور نصف ثانی کے شروع ہونے

سے ڈیڑھ کھنٹہ پہلے حری کھالیا کریں اور روزہ کی نیت کرلیا کریں ، ذلک للدلیل الذی بینہ فی رد المحتاد

ا بھراس تحت المتحماد

(۲) .....بن مقامات میں طلوع وغروب شمس تو روزاند پورے سال پایا جاتا ہولیکن ہرموسم میں غروب شمس کے بعد سے فجر صادق طلوع ہونے سے بن تک اتنا موقع ندماتا ہوکہ کھایا پیا جا سکے اور پھراس کے بعد غروب تک روز و پوراکیا جا سکے تو ان مقامات میں روز وکی مقدار گھنٹوں سے یا نصف گردش شمس وغیرہ سے متعین نہ کریں بلکہ اس ماہ (رمضان) کے بعید یکی دن روز ول کے لئے متعین رہے لیکن چونکہ اس طرح بغیرا سودگی سے کھائے بلکہ اس ماہ میں صوم پر عادۃ وحمو باقد رہ نہیں ہوسکتی ،اس لئے تاغدد سے کرحسب قدرت واستطاعت روز ورکھا کریں اور جن دنوں میں افطار کریں ان دنوں کے روز ول کے وض ..... (بقید حاشیدا کے صفحہ پر)

# غروب شمس کے تحق کیلئے مشرق کی جانب سرخی کا زوال شرط ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے علاقہ میں افطار صوم اور نماز مغرب میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ آفاب جب پہاڑ کے پیچھے ہوجائے اور جانب مشرق سے تاریکی نمودار ہوجائے تو نماز مغرب پڑھنا چاہئے اور یہی افطاری کا وقت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جانب مشرق میں جب سرخی زائل نہ ہوجائے اس وقت تک نماز یا افطاری جائز نہیں مسئلہ کاحل کیا ہے؟ بینو اتو جروا

المستقتى: مولا ناعبيدالله دكى لورة لائى ..... ١٥/ رمضان ٤٠٠٠ اھ

الجواب مشرق كى سرخى كے زوال كاتيدنة رآن اوراحاديث سے ثابت ہاورند آثاراور

(بقیہ حاشیہ) میں دوسرے مہینوں کے دنوں میں حسب قدرت ناغہ دے دے کرا داکرتے رہیں۔

(۳) .....جن مقامات میں غروب وطلوع شمس تو روزانہ پایا جاتا ہے کیکن سال کے صرف بعض مہینوں میں غروب شمس سے صبح صادق کے درمیان میں نماز ہائے مفروضہ واجبہ اوا کرنے کے بعد اطمینان سے کھائی کر روز ورکھنے کا وقت ماہ ہواور بعض مہینوں میں نہ ملتا ہوتو جس وقت ماہ رمضان ان مہینوں میں واقع ہوجائے جس میں میں موقع نہ ملتا ہوتو ناغہ دے دے کر حسب استطاعت روز ہ رکھیں اور جن دنوں میں روز ہ نہ رکھ کیس ان دنوں کی قضا ای سال کے دوسرے دنوں میں کرلیا کریں۔

(۳) .....بن مقامات می طلوع وغروب شمی روزانه پایا جاتا ہواورغروب کے بعد ہے فجر صادق کے غروب ہونے کے بیشتر تک بورے سال اتنا کائی وقت ماتا ہوجس میں نماز ہائے مفروضہ وواجہ اواکرنے کے ساتھ ساتھ اطمینان سے کھانے پینے اور پھو آ رام وسکون لینے کا وقت بھی ال جاتا ہوتو ان مقامات کے لوگوں پر ماہ رمضان میں ہیں ہیں ہیں ہورو واجب وضروری ہوگی اور فجر صادق طلوع ہونے سے بی روز وشروع کردینالازم ہوگا اور وقت فجر کی مقد ارطویل ہونے کی وجہ سے روز وی مقد اراگر چیطویل ہوجائے لیکن بیاتی طوالت فہیں ہے کہ کو کی مقد ارطویل ہونے کی وجہ سے روز وی مقد اراگر چیطویل ہوجائے لیکن بیاتی طوالت فہیں ہے کہ کو کی مقد ارشر ہوگا اور فی مقد ارسان مجبوری یا ..... (بقید طاشیدا میں مقد پر)

معتبرات فقد میں مسطور ہے بلکہ حدیث اذا اقبیل السلیسل میں بھینا وادبر النھار من بھینا وغربت الشیمیس ﴿ ا ﴾ سے متصادم ہے، البتہ جن علاقوں میں مغرب کی طرف بڑے بڑے پہاڑ ہوں تواس میں کچھ تنجائش ہے ﴿ ۲﴾۔وهو الموفق

ایک علاقے میں روزہ اور دوسرے میں عیدہ وتو عیدوالے علاقے میں جا کر کیا کرنا جائے؟

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کدرمضان کے آخر میں کسی علاقہ میں عیدالفطر کا اعلان ہوا ہوتو اس کسی علاقہ میں عیدالفطر کا اعلان ہوا ہوتو اس کسی علاقہ میں عیدالفطر کا اعلان ہوا ہوتو اس (بقیہ حاشیہ) عذر شرعی مثلاً حمل ،حیض ،مرض ،سفر وغیرہ پیش آ جائے تو ان کورخصت ہے اور قضاء کریں گے ، کمافی الهدایة .

(۵) ...... جن علاقول میں طلوع وغروب شس روزانہ پایا جاتا ہولیکن شق احرغروب ہوتے ہی بیااس سے جمی قبل نجری سفیدی شروع ہو جاتی ہو جیسے (۲۰) عرض البلد کے بعد کے بعض مقامات میں ہوتا ہے اور کسی امام کے نزدیک بھی وقت عشاء تحقق نہ ہوتا ہوتو روز ہ با قاعدہ رکھا جائے گا اور تینوں نمازیں (مغرب،عشاء، نجر) کے بعد دیگر رے بغیر لحاظ جمع بین بلصل تین اواکی جائیں گی، اور جہاں تک ہو سکے سے صاوق کے طلوع سے قبل فرض عشاء دوتر سے فراغت کی کوشش کی جائے گی اور تراوی کا موقع نہ ملے ای طرح سنن وروا تب کا موقع نہ ملے تو نہ میں رحماح فقعہ الا مام ابن الهمام فی فتح القدیر ۱ : ۱۵۱)۔

(ماخوذ ازننتخبات نظام الفتاوي وغيره).....ازمرتب

﴿ ا ﴾ (متفق عليه (مشكواة المصابيح ١ : ١٥٥ قبيل باب تنزيه الصوم)

﴿٢﴾ قبال السملاعلى قارى: (اذا اقبل الليل) اى ظلامه (من ههنا) اى جانب الشرق (وادبر النهار) اى ضياؤه (من ههنا) اى جانب الغرب (وغربت) اى غابت (الشمس) اى كلها قال النهار) اى ضياؤه (من ههنا) اى جانب الغرب (وغربت) اى غابت (الشمس مع الاستغناء عنه لبيان كمال الغروب كيلا يظن انه يجوز الافطار لغروب بعضها.

(مرقاة المفاتيح شرح المشكواة ٣:٢٥٢ باب الفصل الاول).

كيلي الروزه بوراكرنا جائي بأنبيس؟ بينواتو جروا

المستقتى :عبدالقيوم مدرس مُل سكول معه هبقد رفورث حيارسده ..... ١٠ في تعده ١٣٨٩ه

البعد الراس دوسرے علاقہ میں ثبوت شرعی ہے با قاعدہ عید کا تھم دیا گیا ہوتو وہاں روز و

بوراكرنا ضرورى نبيس بلكدان براعتا منج يهدا كالموفق

و اله ..... الله الله المن الغاد الله الله الله مصر صاموا رمضان بغير رؤية وفيهم رجل لم يصم حتى رأى الهالال من الغاد فصام اهل المصر ثلاثين يوما وهذا الرجل تسعة وعشرين ثم افطروا جميعا فان كان اهل المصر رأو الهلال شعبان وعدوا شعبان ثلاثين يوما كان على هذا الرجل قضاء يوم الاول الخ.

(فتاوي تاتارخانية ٢: ٣٥٣ الفصل الثاني فيما يتعلق برؤية الهلال)

..... الله المنهاج: فاذا رأى الهلال في العرب ليلة الجمعة وفي باكستان ليلة السبت وصام رجل في الطيارة وقد رأى هلال وصام رجل في الطيارة وقد رأى هلال شوال هنا فيقضى يوما مثلاً ولا يعتذر باني صمت بالرؤية المعتبرة وافطرت بالرؤية المعتبرة. (منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذي ٣:٣١ باب لكل بلد رؤيتهم)

..... المن وقال الدكتور وهبة الزحيلى: فسافر من بلد الرؤية من صام به فالاصح انه يوافقهم وجوبا في الصوم آخر، وان كان قد اتم ثلاثين، لانه بالانتقال الى بلدهم صار واحدا منهم فيلزمه حكمهم وروى ان ابن عباس امر كريبا بذلك ومن سافر من البلد الآخر الذي لم يرفيه الهلال الى بلد الرؤية، عيد معهم وجوباً لانه صار واحدا منهم سواء اصام ثمانية وعشرين يوما ام تسعة وعشرين بان كان رمضان تاما عندهم وقضى يوما ان صام ثمانية وعشرين لان الشهر لا يكون كذلك ومن اصبح معيدا، فسارت سفينته او طائرته الى بلدة بعيدة اهلها صيام فالاصح ان يمسك بقية اليوم وجوبا لانه صار واحد منهم.

(الفقه الاسلامي وادلته ٣: ٩٥٩ ا المطلب الثالث اختلاف المطالع)

..... : قال العلامة محمد يوسف البنورى: وان ..... (بقيه حاشيه الكلي صفحه پر)

# سحری کا آخری وفت اوردن میں بارات سے نبیت روز ورمضان کا تھم

سوال: كيافرات بين علاء دين مسائل ذيل كي بارك بين كد(ا) المحلام الاول آيت ذيل : فيل المعلام الاول آيت ذيل : فيل المعلام الاسود من المعلام الاسود من المعلام الاسود من المعلوم في المعلوم الاسود من المعلوم في المحلوم في المعلوم في الم

(٢) والكلام الشاني في اول وقت الصوم و آخره أيبتدء من طلوع فجر الثاني المعترض في الافق و آخره الى الليل ام يبتدء من بعض الليل و آخره الى بعض الليل؟.

(٣) والكلام الشالث في نية صوم رمضان أيصح من الليل والنهار كليهما ام يصبح من الليل فقط؟ بينواتوجروا

المستقتى: (مفتى)عبدالله شاه (دارالعلوم اسلاميه) چارسده ١٩٤٦ مرا/٢٩

الجواب: (۱) المدار هو تيقن طلوع الفجر الثاني لكن الاستحباب هو الامتناع من الاكل وغيره في السبع الآخير مما بين غروب الشمس وبين الفجر الثاني كما في امداد الفتاوي ﴿ ١ ﴾.

(بقيه حاشيه) رأى رجل الهلال في القسطنطينية ثم جاء نا قبل العيد فهل يعمل برؤيته او برؤية السافعية الهل بلدنا؟ لم اجد هذه الصورة في كتبنا، والظاهر انه يتبع اهل بلدنا نظيره ما يقوله الشافعية فيمن صلى الظهر في بلد ثم وصل من فوره الى بلد لم يدخل وقت انه يصلى معهم . والله اعلم (معارف السنن ٢٠٠٥ مسألة اختلاف المطالع)

﴿ ا ﴾ قال الشاه اشرف على التهانوى: ايت كقاعده على الثهانوى: ايت

(٢) صرح جميع الفقهاء في اول كتاب الصوم ان مبدء ه طلوع الفجر الثاني ومنتهاه الغروب الملازم باقبال الليل ﴿ ا ﴾.

(٣) النية افعنسل من الليسل وجباز قبل نصف النهار الشرعي كما في الهداية

وغيرها ﴿٢﴾. وهوالموفق

(بقیدهاشید) طلوع آفآب کے وقت سے ڈیز مرکھنٹول تک سحری کھاسکتے ہیں اور فقہا منے احتیاط کی ہے کہ خروب سے طلوع تک کل وقت جتنا ہے اس کوسات پرتقتیم کریں چھ حصہ بیں سحری کھاسکتے ہیں .

(امداد الفتاوي ١:١ ٩ كتاب الصوم والاعتكاف)

﴿! ﴾ قال العلامة سيد احمد الطحطاوى: النهار عبارة عن زمان ممتد من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس وهو قول اصحاب الفقه واللغة، الى الغروب، هو اول زمان بعد غيبوبة تمام جرم الشمس بحيث تظهر الظلمة في جهة المشرق وفي البخارى عند عنائل أذا اقبل الليل من ههنا فقد افطر الصائم اى اذا وجدت الظلمة حسا في جهة المشرق فقد دخل وقت الفطر او صار مفطرا في الحكم لان الليل ليس ظرفا للصوم قهستاني ولذا ذكره الوصال منح.

(الطحطاوي على المراقى ١: ١ ٦٣ كتاب الصوم)

والسلام لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل ولانه لما فسد الجزء الاول لفقد النية فسد والسلام لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل ولانه لما فسد الجزء الاول لفقد النية فسد الثانى ضرورة انه لا يتجزأ بخلاف النفل لانه متجزى عنده ولنا قوله النيالية بعد ما شهد الاعرابى برؤية الهلال الا من اكل فلا يأكلن بقية يومه ومن لم يأكل فليصم ومارواه محمول على نفى الفضيلة والكمال او معناه لم ينوانه صوم من الليل ولانه يوم صوم فيتوقف الامساك في اوله على النية المتأخرة المقترنة باكثره كالنفل وهذا لان الصوم ركن واحد ممتد والنية لتعيينه لله تعالى.

(هداية على صدر فتح القدير ٢٣٢:٢ كتاب الصوم)

# غروب منشس سيمتصل افطار كاحكم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے ہارے ہیں کہ رمضان یا فیررمضان ہیں سورج غروب ہونے سے متصل اذان کرتا چاہئے یا احتیاط بھی کرتا چاہئے؟ اگرا کی مخص نے سورج غروب ہونے سے متصل افطار کیا تو اس کاروزہ ہوایانہیں؟ بینو اتو جو و ا استفتی: تقذیر اللہ ساکن زیڑوہا نڈہ

المبدواب: غروب مس اورطلوع کیل میں ملاز مدہے، للنداغروب کے ساتھ متصل اذان دینا جائز ہے ﴿ اَلَى البتدا کرغباریا پہاڑوغیرہ کی حیلولت کی وجہ سے غروب میں شک ہوتو وہاں چند منٹ احتیاط ضروری ہے ﴿۲﴾ ۔وهو الموفق

# <u>رمضان میں گندم کی کٹائی کیلئے روزہ چھوڑ نا ہے یا کی ہے</u>

سوال: كياقرمات بي علاء وين اس مسلمك بارب بي كم بمار علاق بي الفجر في الفجر العلامة سيد احمد الطحطاوى: النهار عبارة عن زما ن ممتد من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس وهو قول اصحاب الفقه واللغة، الى الغروب هو اول زمان بعد غيبوبة تمام جرم الشمس بحيث تظهر الظلمة في جهة المشرق وفي البخارى عنه من المنافق المنافق المنافق من ههنا فقد افطر الصائم، اى اذا وجدت الظلمة حسا في جهة المشرق فقد دخل وقت الفطر او صار مفطرا في الحكم لان الليل ليس ظرفا للصوم قهستاني ولذا ذكره الوصال منح.

(الطحطاوي على مراقى الفلاح ١: ١٣٢ كتاب الصوم)

﴿٢﴾ قال العلامة الطاهر البخارى: ويستحب للصائم تعجيل الافطار قبل طلوع النجوم وتماخير السحور وفي يوم الغيم لا يستحب التعجيل ولا يفطر مالم يغلب على ظنه غروب الشمس. (خلاصة الفتاوي ١:٢٢٦ قبيل فصل في الاعتكاف كتاب الصوم)

کاوقت رمضان میں آیا ہے اب آگرگندم کی کٹائی ندکی جائے تو گندم خراب ہوجائے ہیں اور روزہ کی حالت میں گندم کی کٹائی انتہائی مشکل کام ہے اسلے بعض علماء نے فتوی دیا ہے کہ روزہ چھوڑ کر گندم کی کٹائی کر و،اور دلیل شامی جلد دوم کی عبارت پیش کرتے ہیں، و کلا المو خاف ھلاک زرعه او سوقته و لم یجد من یعمل له ہاجو مثل النح، آپ صاحبان اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بینو اتو جووا المستقتی: جلات خان دکا ندارد کی لور آلائی .....۵ ا/رمضان ک، ۱۲ ا

البواب: چونکہ یہ کٹائی مرائق کر سکتے ہیں نیز رات کوبھی ہوسکتی ہے نیز سحری کھانے کے بعد دس بے تک ہوسکتی ہے، لہذا اس کومرخص قرار دینا ہے باکی کا دروازہ کھولنا ہے۔و ھو الموفق حالت حمل کا خون مانع صوم نہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ مسماۃ ہندہ حاملہ ہے اور بیمل کم وہیں تین ماہ کا ہے ہندہ نے رمضان میں روزے شروع کئے، غالبًا دوسرے یا تیسرے روزے کے دوران کیڑوں پردم (خون) کا داغ معلوم ہواممکن ہے کہ بیداغ طبیعت کی گرمی کی وجہ سے ظاہر ہوا ہو، اب ہندہ کاروزہ رہایانہیں؟ بینو اتو جروا

المستقتى جمير عبدالرحيم عزيز مولے بورملتان.....١٩٢٩ م/١٩/١٩

الجواب عالت حمل مين دم دم حيض نبين موتاب بلكده استحاضه موتاب و اله جو كه موم كيك مانع نبين بين بين بين مين دم دم التحمل مين دم دم التحميل من ا

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفى: وما تراه صغيرة دون تسع ..... وحامل ولو قبل خروج اكثر الولد استحاضة. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١:٩٠٦ قبيل مبحث في مسائل المتحيرة) ﴿ ٢ ﴾ قال العلامة الحصكفى: ودم استحاضة حكمه كرعاف دائم وقتاً كاملا لا يمنع صوما وصلاة الخ. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١:٨١٦ قبيل مطلب في حكم وطء المستحاضة)

# <u>ایران میں ایرانی اعلان کے خلاف یا کستانی اعلان برعید منانا</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے ہارے میں کہ یہاں امرانی حکومت نے الوار کے دن جام عیدمنائی ،اوراس دن جار ہے میں روز ہے بھی پور ہے ہوئے یہاں بچھ پاکستانیوں اورافغانیوں نے بہان بچھ پاکستانیوں اورافغانیوں نے بہفتہ کے دن عیدمنائی اور دلیل بیپیش کرر ہے تھے کہ پاکستان میں چا ندنظر آیا ہے کیا بیعید درست ہے؟ یا تضالا زم ہوگی؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى: ضياء الرحلن اصفهان جمهوري اسلامي ايران ١٩٤١م/٢١/٢٢

المبعد البيد اگران پاکستانيول يا افغانيول نے کسي معتدمفتی اور عالم کے تھم کے بغير بيا قدام کيا ہوتو ان پرايک روزه کی قضا کرناضروری ہے ﴿ا﴾۔وهو الموفق

# كسى كومعلوم ند بهوكه عيد باورايخ قياس برعيد تمجه كرروزه افطاركيا؟

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلم کے بارے ہیں کہ ہفتہ کے دن مردان و پشاور اور مضافات ہیں عیدمنائی گئی یہاں اٹک ہیں عید کا اعلان نہیں ہواتھا، زید نے بل از غروب شس چا تدکود یکھا تو خیال کیا کہ یہ چا ندتو ہوئے ہوئی ہوتی ہوتی اسے فطار کیا اگر چاس کو عید ہوئے کا با قاعده ﴿ ا ﴾ قال المعلامة المحصكفى: رأى مكلف هلال رمضان او الفطر ورد قوله بدلیل شرعی صام مطلقا و جو با وقیل ندبا فان افطر قضی فقط فیهما لشبهة الرد و احتلف المشائخ لعدم المرواية عن المتقدمین و الراجع عدم و جو ب الكفارة، وقال العلامة ابن عابدین: لو صام رأى هلال رمضان و اكمل العدة لم يفطر الامع الامام نقوله عليه الصلاة و السلام صومكم يوم مصمون و فطر كم يوم تفطرون رواہ الترمذی و غیرہ و الناس لم يفطروا في مثل هذا اليوم فوجب ان لا يفطر نهر.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ٩٨:٢ قبيل مطلب لا عبرة بقول الموقتين)

پیدنتها اب اس پر قضاء و کفاره لازم ہے یائیس؟ بینواتو جووا

المستفتی: مولوی عبد الرؤف پر لی شادی خان مسجد ڈھوک اٹک ..... ۱۹۲۹ م/۱/۲

المستفتی: مولوی عبد الرؤف پر لی شادی خان مسجد ڈھوک اٹک ..... ۱۹۲۹ م/۱/۲

المستفتی المب چونکہ ہفتہ کے دن یا قاعد و عبد ہوئی لبذا اس مخض پر نہ قضا واجب ہے اور نہ کفارہ بیشک اس مختص کا افطار بے قاعدہ ہے لبذا افطار کرنے پر ہجرم ہے۔ فقط

موم المشک کا نقل روز ویا قاعدہ ثبوت رمضان کے بعد فرض شار ہوگا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ماہ رمضان سے صرف ایک دن قبل میں نے نفل روزہ رکھا اس دن دو پہر کے وقت اطلاع آئی کہ آج رمضان کا دن ہے اور چاند نظر آیا ہے پس میں نے بغیر کسی ردوبدل کے روزہ جاری رکھا کیا بیروزہ رمضانی حساب ہوگا یا قضار کھنی ہوگی؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شک کے دن سرے سے روزہ ہیں ہوتا؟ بینو اتو جو و المستقتی :عبدالقیوم مے مغل خیل چارسدہ .....۱۰/ ذی قعدہ ۱۳۸۹ھ

البواب بنظر روزه رمضان کاشار موگاتمام کے تمام فقہاء نے لکھاہے کہ رمضان کاروز ونفل کی نیت سے ادا ہوسکتا ہے لہذار مضان کے ثبوت کے بعد خواہ بی ثبوت ای دن میں ہو جائے یا بعد میں ہو جائے میں ہو جائے بیا بعد میں ہو جائے میں دوزہ موتا ہے لیکن عوام جائے میں روزہ رمضان میں شار ہوگا، اس کی تضانہیں کی جائے گی اور شک کے دن روزہ ہوتا ہے لیکن عوام کیلئے بہتر نہیں ہے والے و هو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة المرغيناني: قوله ولا يصومون يوم الشك الا تطوعا لقوله الله اليوم الدى يشك فيه انه من رمضان الا تطوعا ..... ثم ان ظهر ان اليوم من رمضان يجزيه لانه شهد الشهر، قال ابن الهمام: فاما صوم ماقبله ففى التحفة قال والصوم قبل رمضان بيوم او يوميين مكروه اى صوم كان لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا ان يوافق صوما كان يصومه احدكم قال وانما ..... (بقيه حاشيه الكلح صفحه ير)

# خواص كيليع صوم يوم الشك كاحكم

البواب البتاس سے وان خواص کیلئے یوم الشک کاروز ورکھنا جائز بلکہ سخب ہے کہ مافسی شرح المتنویر ﴿ ا ﴾ البتاس سے وان خواص مراد ہیں اس میں اختان ہے بعض کہتے ہیں کہ اس سے مفتین مراد ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو کہ اس کی نیت سے واقف ہوں لینی صرف نقل کی نیت مرکھتے ہوں اس کے علاوہ دیگر نیات سے اس روزہ کار کھنا کروہ ہے (شامی وغیرہ) ﴿ ٢ ﴾ والحدیث ربقیہ حاشیہ) کرہ علیہ السلام خوفا من ان یظن انه زیادة علی صوم رمضان اذا اعتادوا ذلک وعن هذا قبال ابو یوسف یکرہ وصل رمضان بست من شوال وذکر قبله باسطر عدم کراهة صوم یوم الشک تبطوعا ثم قیدہ بکونه علی وجه لا یعلم العوام ذلک کی لا یعتادوا صومه فیظنه المجھال زیادة علی رمضان.

(فتح القدير في ذيل الهداية ٢٣٣:٢ كتاب الصوم)

(1) قال العلامة الحصكفى: والا يصومه الخصواص ويفطر غيرهم بعد الزوال به يفتى نفيا لتهمة النهى. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢ مطلب في صوم يوم الشك) (٢) قال العلامة الحصكفى: الخواص كل من علم كيفية صوم يوم الشك فهو من الخواص والا فمن العوام قال ابن عابدين: فعامة المشائخ على انه ينبغى للقضاة والمفتين ان يصوموا تطوعا ويفتوا بذلك خاصتهم ويفتوا العامة بالافطار وهذا يفيد ان التلوم افضل في حق الكل كما في النهر لكن في الهداية والمحيط.....(بقيه حاشيه الكلم صفحه بر)

### المشهور على الالسنة لم ينبت مرفوعا بل هو موقوف ﴿ ا ﴾. وهوالموفق بوم الشك كاروزه جب ثقل كى نبيت سے بهومروه بيس

#### سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدرمضان سے پہلے ہوم افتک کے

(بيقيمه حياشيمه) والبخانية وغيرها ان المختار ان يصوم المفتى بنفسه اخذا بالاحتياط ويفتي العامة بالتلوم الى وقت الزوال ثم بالافطار والتلوم الانتظار.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢ مطلب في صوم يوم الشك)

و الجه المحديث: "من صام يوم الشك فقد عصى اب القاسم" اخرجه البخارى باب قول النبى تأليل اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا رقم (٢٠٩١) وابوداؤد في سننه باب كراهية يوم الشك رقم (٢٣٣٣) والترمذي باب ماجاء في كراهية صوم يوم الشك رقم (٢٨٢) والنسائي باب صيام يوم الشك رقم (٢٨٢) وابن ماجة باب ماجاء في صيام يوم الشك رقم (٢١٨٠) وابن ماجة باب ماجاء في صيام يوم الشك برقم (١٦٣٥) وابن ماجة باب ماجاء في صيام يوم الشك برقم (١٦٣٥) والحاكم في المستدرك ١٠٣١ ووافقه الذهبي في تلخيصه، وكلهم من قول عمار رضى الله عنه لا مرفوعا الى النبي النبي النام هو موقوف ولا يصح رفعه.

وقال في منهاج السنن: واجيب عن هذا الحديث ان الصاغاني ذكره في الموضوعات وفيه انه ليس في سنده من يتهم بالوضع، واجيب عنه ايضا بانه موقوف وفيه ان مثله كالمرفوع (منهاج السنن ٣:٤).

وقال العلامة الحصكفى: واما حديث من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم فلا اصل له ، قال الشامى: كذا قال الزيلعي ثم قال ويروى موقوفا على عمار بن ياسر وهو فى مشله كالمرفوع ، قلت وينبغى حمل نفى الاصلية على الرفع كما حمل بعضهم قول النووى فى حديث صلاة النهار عجماء انه لا اصل له على ان المراد لا اصل لرفعه والا فقد ورد موقوفا على مجاهد وابى عبيدة وكذا هذا اورده البخارى مطلقا بقوله وقال صلة عن عمار من صام الخ. (الدرالمختار مع ردالمحتار ٢:٢ الب صوم يوم الشك) .....از مرتب

موقع پرلوگول کونفی روزه رکھنے پرمجبور کرنا ورست ہے یانہیں؟ نیز مندرجہ قریل صدیمت کی وضاحت لکھ کرارسال قرما کیں، عن ابی هریرة قال قال رسول الله الله الله الله علیہ (مشکواة) وعن او یومین الا ان یکون رجل یصوم صوما فلیصم ذلک الیوم متفق علیه (مشکواة) وعن عصمار بن یاسر قبال من صام الیوم الذی یشک فیه فقد عصی ابا القاسم الله والله الله ابوداؤد والترمذی والنسانی و ابن ماجة و الدارمی (مشکواة). بینواتو جروا المستقتی: مولانامجمود شبقد رقورت چارسده ۱۹۵۳ مرام ۱۹۵۹ مرام ۱۸/۹

البواب والمروزه ركا المروز وركا المروز وركا المروز وركا المروز وركا المروز وركا المروز و التنفل فيه احب ان وافق يوم يعتاده. واما حديث من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم فلا اصل له (اى لرفعه او محمول على نية رمضان) والا فيصومه النحواص ويفطر غيرهم بعد الزوال به يفتى نفيا لتهمة المنهى. وكل من علم كيفية صوم يوم الشك فهو من النحواص والا فمن العوام. والنية المعتبرة هنا ان ينوى النطوع على سبيل الجزم من لا يعتاد صوم ذلك اليوم انتهى بحدف يسير ﴿ ا ﴾ قلت: وعوام زماننا لا يقضون الصوم اصلا فالتنفل احوط وارعى وهو الصواب ﴿ ٢ ﴾. وهوالموفق

<sup>﴿</sup> اَنَهُ (الدرالسختار على هامش ردالمحتار ٢:٢ ٩ ، ٢٠٩ مبحث في صوم يوم الشك) على (الدرالسختار على هامش ردالمحتار التلوم في حق الخواص ايضا لما ذكره صاحب النهر عن السراج، ولان العوام يقعون في الفتنة ويقولون هل زمام الشريعة في ايديهم حيث حرموا العسوم علينا واحلوه لانفسهم، قلت، لا ندع قول الاكثرين لقول البعض، ولانه لو روعيت فتنة العوام لكان الانسب الافتاء بصيام يوم الشك تطوعًا وان كان من العوام لانه ربما يثبت كون يوم الشك من رمضان في الناء الشهر ، وربما ... (بقيه حاشيه الكلم صفحه ير)

# بوم الشك كے بارے ميں واردا حاديث اور مفتیٰ بيقول

سوال: کیافر ماتے جی علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ صوم یوم الفک کے متعلق علامہ ابن جمام نے فتح القدریا: ۵۵،۵۳ میں چندا حادیث نقل کی جیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فزد کیاس کا رکھنامستحب اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فزد کی واجب ہے اور بعض اس کو نا جائز کہتے ہیں اس کے بارے میں مفتی ہے کم کونسا ہے؟ بینو اتو جروا

المستقتى: حاجى فضل حن خال ضلع دير بالا ٢٥ جولا ئي ٩ ١٩٧

المسجواب والكرو صوم يوم الشك بذات خود كروة ين إليت حديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم السنة) ﴿ ا ﴾ عنالفت كيم تهمت كى بنا پرخواص كيك افغا واور وام كيك تلوم كافتو كى ديا جاتا علمائنا افغا واور وام كيك تلوم كافتو كى ديا جاتا علمائنا (بقيه حاشيه) يحكم بالفطر عند الرؤية ليلة تسع وعشرين فيقول العوام اف لعلماء هذا الزمان امونا بافطار يوم رمضان ولو امرنا بالصيام ما احتجنا الى القضاء فا رتكا ب ترك الافضل اهون من ارتكاب الحرام لان الغالب من حال العوام انهم لا يقضون.

(منهاج السنن شرح ترمذي ٣:٥٠٨ باب كراهية صوم يوم الشك)

﴿ ا ﴾ رواه البخارى فى كتاب الصوم باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين (٣:٤٠) ومسلم فى كتاب الصوم باب لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين (٢:٢٠) وابوداؤد فى كتاب الصوم باب فى من يصل شعبان برمضان (٢:٠٠٣) والترمدى فى كتاب الصوم باب ماجاء لا تقدموا الشهر بصوم (٣٠٠٠٣) والنسائى باب التقدم قبل شهر رمضان (٣:٩٠١) وابن ماجة باب ماجاء فى النهى ان يتقدم رمضان بصوم (١:٨٠١) ومسند احمد (٣:٢٣/٢) (٢٠ ٢٨) والدارمى باب النهى عن التقدم فى الصيام قبل الرؤية (٨:٢).

كردالمحتار وغيره ﴿ ا ﴾. وهوالموفق

### بھول کرکھانا بینایا جماع کرناروز ہے کیلئے نقصان دہ ہیں

سسوال: حضرت شخ الحديث صاحب بانى دارالعلوم حقائيه اكور و خنگ السلام عليم ورحمة الله و بركانة: الله مسئله ميں بندكواشتها و به كه اگر كسى نے بعول كرروز و مباركه ميں بيوى كے ساتھ جماع كيا تواس برقضايا كفاره ب يانہيں ند جب حفى مع دلائل اور حواله كتب كے ساتھ ارسال فرما كيں ۔ والسلام المستقتى : عباس خان زاكى خيل ڈاگئ صوائي ..... 1949ء / ۸/۸

المجواب: احناف كنزد يك نسيانا خوردنوش اور جماع مدوزه كونقصان نيس بهنجا بهاندا الرياع مدوزه كونقصان نيس بهنجا بهاندا الريزد تضاوا جسب بهاورند كفاره (و في الهداية ١: ١٩١) و اذا اكل الصائم او شرب او جامع نهاد اناسيا لم يفطر والقياس ان يفطر وهو قول مالك لوجود ما يضاد الصوم فصار ﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: قوله والا يصومه النحواص اى وان لم يوافق صوما يعتاده و لا صام من آخر شعبان ثلاثة فاكثر استحب صومه للخواص قال في الفتح وقيده في التحفة بكونه على وجه لا يعلم العوام ذلك كي لا يعتادوا صومه فيظنه الجهال زيادة على رمضان ويدل عليه

على وجه لا يعلم العوام ذلك كى لا يعتادوا صومه فيظنه الجهال زيادة على رمضان ويدل عليه قصة ابى يوسف المدكورة فى الامداد وغيره حاصلها ان اسد بن عمر وسأله هل انت مفطر فقال له فى اذنه انا صائم وفى قوله يصوم الخواص اشارة الى انهم يصبحون صائمين لا متلومين بخلاف العوام لكن فى الظهيرية الافضل ان يتلوم غير آكل ولا شارب مالم يتقارب انتصاب النهار فان تقارب فعامة المشائخ على انه ينبغى للقضاة والمفتيين ان يصوموا تطوعا ويفتوا المنامة بالإفطار وهذا يفيد ان التلوم افضل فى حق الكل كما فى النهر لكن فى الهداية والمحيط والخانية وغيرها ان المختار ان يصوم المفتى بنفسه اخذا بالاحتياط ويفتى العامة بالتلوم الى وقت الزوال ثم بالافطار والتلوم الانتظار كما فى المغرب.

(ردالمحتار هامش الدرالمحتار ٢:٢٠ مطلب في صوم يوم الشك)

كالكلام ناسيا في الصلواة وجه الاستحسان قوله عليه الصلاة والسلام للذي اكل وشرب ناسيا تم على صومك فانما اطعمك الله وسقاك ﴿ ا ﴾ قال العيني رواه الستة في كتبهم ﴿٢﴾. وهوالموفق

# شام سے پہلے جاندو کھے کرشید کی وجہ سے افطار کرناموجب کفارہ ہیں

سوال: کیافرہاتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ امسال عید کے متعلق بڑا شہد ہا بعض لوگوں نے جعرات کوعید منائی اور بعض نے جعہ کو اکیکن مسئلہ بیہ ہے کہ جعرات کے دن جن لوگوں نے روزہ رکھا تھا ان میں سے بعض نے شام سے پہلے چاند دیکھ کرروزہ افطار کرئیا، ابسوال بیہ ہے کہ شام سے پہلے جاندہ کھے کرروزہ افطار کرئیا، ابسوال بیہ ہے کہ شام سے پہلے جبکہ سورج غروب نہ ہوا ہواورای طرح چاندہ کھے کرروزہ افطار کر ہے تو ان کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو و السلے جبکہ سورج غروب نہ ہوا ہواورای طرح چاندہ کھے کرروزہ افطار کر سے تو ان کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو و السلے جبکہ سورج غروب نہ ہوا ہواورای طرح چاندہ کے رفانہ پیثاور سے 11/11/19

البواب: ثبوت شرى بيل افطار كرتا غلط اور بي قاعده امر به البت شبك وجه موجب كفاره بين به كما في الدر المختار: ورؤيته بالنهار لليلة الآتية مطلقا وفي رد المحتار (۲: ۱۳۰) اى سواء رءى قبل الزوال او بعده وقوله على المذهب اى الذى هو قول (۱۳۰) هداية على صدر فتح القدير ۲: ۲۵۳ باب مايوجب القضاء والكفارة) (هداية على صدر فتح القدير ۲: ۲۵۳ باب مايوجب القضاء والكفارة) (۲۳۹۸) والترمذى:

ورا المحارب المحارى (۱۱۲۳) و مسلم المالية المحارب المالية المحارب المالية المحاربة المحاربة المحاربة المحاربة المحاربة المحاربة المحاربة المحاربة المحاربة المالية المالية المحاربة المحاربة المحاربة المحاربة المحاربة المحاربة المالية المحاربة المح

(تخريج احاديث اللباب ١٥٢١ فصل ما لا يفطر به الصائم)

ابى حنيفة ومحمد، قال في البدائع فلا يكون ذلك اليوم من رمضان عندهما وقال ابويوسف ان كان بعد الزوال فكذلك وان كان قبله فهو لليلة الماضية ويكون اليوم من رمضان وعلى هذا الخلاف هلال شوال ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

# مقامی اورمرکزی رؤیت ہلال تمیٹی میں اختلاف کی صورت میں قضاء کا مسئلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ سرحد میں جس دن روز ہتھا اس کے اگلے دن ہلال کمیٹی نے رمضان کا علان کیا تھا کیا ان پرقضالا زم ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو ا المستفتی: اور تگ زیب کھوسکتی بدین ......۱/شوال ۴۰۰۰اھ

المبیق اب: جس نے ہلال کمیٹی کی خبر پرصوم وفطر بنا کئے ہیں اس پر قضالا زم نہیں ہے شاید کہ ہلال کمیٹی کوصوبہ سرحدہ با قاعدہ ثبوت نہ پہنچا ہو ﴿٢﴾۔و هو الموفق

### مختلف علاقول میں اختلاف رمضان کی وجہ سے قضاء کا مسکلیہ

#### سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ چند سالوں ہے ہم مرکزی رؤیت

﴿ ا ﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ٣:٣٠ ا مطلب في رؤية الهلال نهاراً)

﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفى: لان قضاء القاضى حجة وقد شهدوا به لا لو شهدوا برؤية غيرهم لانه حكاية نعم لو استفاض الخبر فى البلدة الاخرى لزمهم على الصحيح من الممذهب، قال ابن عابدين: لانه حكاية فانه لم يشهدوا بالرؤية ولا على شهادة غيرهم وانما حكوا رؤية غيرهم كذا فى فتح القدير ، قلت وكذا لو شهدوا برؤية غيرهم وان قاضى تلك الممصر امر الناس بصوم رمضان لانه حكاية لفعل القاضى ايضا وليس بحجة بخلاف قضائه ولذا قيد بقوله و وحد استجماع شرائط الدعوى الخ.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ١٠٢:٢ قبيل مطلب في رؤية الهلال نهارا)

الجواب: اگرآ پ حکومت کے اعلان پرصوم وفطرکرتے رہتے ہوں تو فراغت ذمہ کیلئے بہی کافی ہے ہراختلاف کی وجہ سے قضا کرنے کا حکم بے قاعدہ حکم ہے۔ و هو الموفق انتہائے سحری لیعنی طلوع فجر کے وقت کا تعین

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدا یک شخص کہتا ہے کہ سحری کے بعد جب اذان ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پندرہ منٹ تک کھانا جائز ہے یہاں تقریباً تین بحکرستا کیس منٹ پر اذان ہو جاتی ہے تی سکد کیا ہے؟ بینو اتو جو و ا اذان ہو جاتی ہے تیجے مسئلہ کیا ہے؟ بینو اتو جو و ا امستفتی : محمد اسلم نی اوابیف واہ کینٹ ۔۔۔۔۔۔۱۲/رجب ۱۴۴۱ھ

الجواب: انتهائي حرى انتهائي ليل ساة تاب نه كداذان سوا الورمشابده اورتجربه سيمعلوم به كرفيح صادق طلوع تمس سيسوا كفئة بل طلوع بوتى به بس اس بنا پر بهار سي يهال چار بك تك اورواه (كينث) مين تقريباً تين بجره الممنئ تك يا احتياطاً تين بجر پچاس منث تك اكل وشرب السرنبلالي: ومعناه شرعا هو الامساك نهارا، النهار عبارة عن زمان ممتد من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس وهو قول اصحاب الفقه واللغة، ولهذا قال صاحب ديوان الادب النهار ضد الليل وينتهى الليل بطلوع الصبح الصادق كذا في الحاشية. (امداد الفتاح شرح نور الايضاح ٢٥٠ كتاب الصوم)

روز ہ کوضر ررسان نہیں ہے ﴿ا ﴾ \_

ملاحظه :.... رياضى ئے حساب سے اور بھى تنجائش ہے۔ و هو الموفق

# سحرى كىلئے لاؤ دسپيكر برصلاة وسلام بر هكرلوگول كوجگانا

سوال: كيافرمات بين مفتيان كرام اس مسكدك بار عين كديمار علاقد بين مؤذين حضرات بوقت حرى لا وَوَهِ بيكر بير الصلاة و السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله، يا آدم في الله قال عبد الرحمن المجزيرى: ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق وهو ضوء الشمس السابق عليها الذي يظهر من جهة المشرق وينتشر حتى يعم الافق، ويصعد الى السماء منتشرا واما الفجر الكاذب فلا عبرة به وهو الضوء الذي لا ينتشر، ويخرج مستطيلا دقيقا يطلب السماء بجانبيه ظلمة ويشبه ذنب الذئب الاسود فان باطن ذنبه ابيض، بجانبيه سواد، ويمتد وقت الفجر الى طلوع الشمس.

(الفقه على المذاهب الاربعة ١ : ٩ ١ كتاب الصلاة وقت الصبح)

وقال الشيخ محمد فريد مدظله: وفي الشامية ان التفاوت بين الفجرين وكذا بين الشفقين الاحمر والابيض انما هو بثلاث درج انتهى وفي التصريح اذ قد علم بالتجربة ان انحطاط الشمس اول الصبح الكاذب و آخر الشفق ثمانية عشر درجة وفي الحاشية ان المراد من الانحطاط في الجانبين انحطاط مركز الشمس من الافق الشرقي او الغربي وهو قدر ثمانية عشر درجة ويقطعه الفلك الاعظم في ساعة وخمس ساعة وهذا مجموع الصبحين الكاذب والصادق ومن ذلك المجموع خمس ساعة حصة الصبح الكاذب والساعة الواحدة حصة الصبح الكاذب والساعة الواحدة حصة الصبح المادق انتهى قلت وصرح المشائخ بتفاوت الوقت بين طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس وكذا بين غروب الشمس وغيوب البياض بتفاوت المواسم والبلاد، والمشاهد في ديارنا قدر ساعة وربع ساعة.

(منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذي ٢: • ١ باب مواقيت الصلاة عن النبي ا

صف المله با نوح نبی الله، وغیرہ کے الفاظ کہہ کرلوگوں کو جگاتے ہیں کیا بیا الفاظ جائز ہیں؟ اور سحری کیلئے پیطریقہ جائز ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستقتى: مولوى عبدالقيوم منگل زئى گلستان بلوچستان ١٩٩١م/٢/٨٨

الجواب: سحری کیلے لوگوں کو جگانا جائز ہے ﴿ ایک بیاعانت علی المبر ہے البتہ ایسے کلمات سے بیدار کرنا جو کہ دائی ناجائز ہوں یا موہم شرک ہوں ناجائز ہے البتہ شرک کا دار مدار عقیدہ پر ہے نہ کہ موہم شرک کلمات کے تلفظ پر ، فافہم ۔ وھو الموفق

# روزے ممل کرنے کیلئے حیض کی بندش کی گولیاں کھانا تکلف اور تعمق ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ دمضان کامہینۃ قریب آرہاہے چونکہ دمضان کے دوزے کا ثواب تمام عمر کے دوزوں سے افضل ہے اب اگر عورتیں ماہواری بندکرنے کیلئے گولیاں کھالیس تا کہ اس افضلیت سے محروم ندر ہیں تو کیا بہ جائزہے یا شرعاممنوع ہے؟ بینو اتو جو و المستقتی : محمد سیاب کی مروت

البواب: حديث شريف من وارد به كرج شخص سعندرى وجد سه ولى عبادت ره جائة السكوبا قاعده ممل ثواب دياجائك (رواه ايوداؤدو غيره) ﴿ ٢﴾ پي ان كوليوس كاستعال تكلف اورتعت ﴿ ١ ﴾ قال العلامة ابن عابدين: وعن الحسن لا بأس بالدف في العرس ليشتهر وفي السراجية هذا اذا لم يكن له جلاجل ولم يضوب على هيئة التطوب اقول وينبغى ان يكون طبل السحر في رمضان لا يقاظ النائمين للسحور كبوق الحمام تأمل.

(ردالمحتار هامش الدر المختار ۵:۲۳۷ قبيل فصل في اللبس)

﴿٢﴾ عن ابسى انس ان رسول الله عَلَيْهُ قال لقد تركتم بالمدينة اقواما ما سرتم مسيرا ولا انفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد الا وهم معكم فيه .... (بقيه حاشيه اگلے صفحه پر) ے ﴿ اَلَى بِدَالَ كَاسْتَعَالَ بِذَاتَ نُوونَهُ مُطُلُوبِ بِ اورنَهُ مَنُوعَ بِ لِمحديث و ما سكت عنه فهو عفو ﴿ ٢﴾. وهو الموفق

#### سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین مسائل ذیل کے بارے ہیں کہ:

(۱) تمارے چند ما تمی شیخی ذبحہ گوشت کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں جس میں خزر کا گوشت بھی المحقید حاشیہ قال و سول الله و کیف یکونون معناوهم بالمدینة قال حبسهم العذر. (رواه ابوداؤد ۱: ۳۳۵ باب فی الرخصة فی القعود من العذر). وعن انس ان رسول الله الله الله الله عن غزوة تبوک فدنا من المدینة فقال ان بالمدینة اقواما ما سرتم مسیرا و لا قطعتم و ادیا الا کانوا معکم وفی روایة الا شر کو کسم فی الاجر قالوا یا رسول الله وهم بالمدینة قال وهم بالمدینة حرسهم العذر رواه البخاری و رواه مسلم عن جابر. (مشکواة المصابیح ۲: ۳۳۱ کتاب الجهاد) ﴿ ا ﴾ قال الامام ولی الله الدهلوی: فمن المقاصد الجليلة فی التشريع ان يسد باب التعمق فی الدین لئلا یعضوا علیها بنوا جذهم فیأتی من بعدهم قوم فیظنوا انها من الطاعات السماویة المفروضة علیهم ثم تأتی طبقة اخری فیصیر الظن عندهم یقینا الغ.

(حجة الله البالغة ٢:٢ الاقتصاد في العمل)

٢﴾ عن سلمان قال سئل رسول الله الشيئة عن السمن والجين والفراء فقال الحلال ما احل
 الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه.

(سنن الترمذي ١: ٢ • ٢ باب ماجاء في لبس الفرآء)

وعن ابن عباس قال كان اهل الجاهلية يأكلون اشياء ويتركون تقذرا فبعث الله نبيه النافية وانزل كتابه واحل حلاله وحرم حرامه فما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلاقل لا اجد فيما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الى آخر الآية.

(سنن ابى داؤد ١٨٣:٢ باب مالم يذكر تحريمه)

شامل ہے کیا بیمسلمان ساتھی روز ہ رکھیں گے؟

(۲) یہاں اوقات کار دس گھنٹے اور دن کا دورانیہ ستر ہ گھنٹے ہے لیکن یباں عربیا نیت اور فحاشی بہت زیادہ اور آنکھوں کا زنا ہروقت رہتا ہے اس صورت میں ہم روز ہ رکھیں گے؟

(۳) یہاں خورد ونوش کا سامان ہرفتم کی گندگیوں ہے اٹا پڑا ہے ان حالات میں ہم روزہ رکھیں گے؟بینو اتو جووا

المستفتى:شيرعالم خان جرمنى

البواب: (۱) خنز بر کاذبحداوراس کا گوشت فروخت کرنافسق اور حرام ہے کفرنہیں ہے ﴿ا﴾

پس ان کی نماز وروز ہ درست ہے گناہ کی وجہ سے نیکی کونقصان نہیں پہنچتا۔

(لعنی گناه کی وجدے نیکی ساقط نہیں ہوتی .... (سیف الله حقانی)

(۲) جہاںسترہ گھنٹے دن ہو وہاں روزہ رکھنے میں کوئی اشکال نہیں نیز (اندام مخصوص کے علاوہ) دیگراعضاء کے زنا ہے روزہ فاسدنہیں ہوتا ثواب میں کی آتی ہے ﴿۲﴾۔

(۳) خور دونوش کا سامان گندہ ہونے کی وجہ ہے روز ہ پر کو ئی اثر نہیں پڑتاروز ہ میں بیشر طنہیں کہ خور دونوش حلال ہو۔و ھو الممو فق

﴿ ا ﴾ قال العلامة طاهر بن عبد الرشيد: ولو استأجر مسلما ليرعى خنازير يجب ان يكون على الخلاف كما في الخمر ولو استأجره ليبيع له ميتة لا يجوزواذا استأجر الذمي من المسلم دارا ليسكنها فلا بأس به ولو استأجر من اهل الذمة مسلما ليضرب لهم الناقوس لا يجوز. (خلاصة الفتاوي ٣: ١٥٠ كتاب الاجارات)

﴿٢﴾ قال الملاعلى قارى: وفي حديث الحاكم الذي صححه ليس الصيام من الاكل والشرب فقط انما الصيام من اللغو والرفث ويؤخذ منه ان يتاكد اجتناب المعاصى على الصائم كما قيل في الحج لكن لا يبطل ثوابه من اصله بل كما له فله ثواب الصوم واثم المعصية. (مرقاة المفاتيح شرح المشكواة ٢٢٠٢ باب تنزيه الصوم)

# <u>۳۲۷/رمضیان کوسور ق</u>عنکبوت وسور ق<sub>ا</sub>روم بر<u>ا صنے کے بارے میں ارشادالطالبین کا حوالہ</u>

البحدواب: تلادت قرآن اوراس كى اعت عظيم عبادت بالبته الخي طرف كى سورت يادقت كي خصيص كروه ب، كه ما اشار اليه صاحب البحر ٢: ٩٥ ولان ذكر الله تعالىٰ اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشيئ دون شيئ لم يكن مشروعا حيث لم يرد الشرع به ﴿ ا ﴾ عوام اس زعم بين بتلا بوجات بين كه اس بين زياده ثواب به به حيال بيابداع ب نعم من قرء هما على وجه دفع الاعداء دون قصد النواب فيكون مباحا لا عبادة ﴿ ٢ ﴾ وهو الموفق

ملاحظه: ....اس متعلقه حواله مين ندد لاكل موجود بين اورنفقها ء كى جزئيات، وقد صرح في ارشاد الطالبين بجواز الزوجات فوق الاربع وجواز المطلقة ثلاثا بلا تحليل وغير ذلك.

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (البحر الرائق ٢: ٩٥ كتاب العيدين)

<sup>﴿</sup>٢﴾ قبال الشاہ اشوف علی التھانوی: (قرآن شریف برائے کشائش رزق یا قضاء حاجت کیلئے قر اُت کرنا) درست ہے جیسا کہ حدیث میں سورۃ واقعہ کی یہی خاصیت وارد ہوئی ہے جو صریح دلیل ہے جواز کی۔ (امداد الفتاوی ۴: ۸۹ باب تعویذات و اعمال)





# باب مايفسد

# الصوم ومالايفسده

# <u>روزه کی حالت میں کان ، ناک اور آئکھیں دوائی ڈالنے کا حکم</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جس طرح انسان دوائی کھالے توروزہ ٹوٹ جاتا ہے کیکن آنکھ، تاک اور کان میں ڈالنے کا کیا تھم ہے؟ اور وجہ نیز انجکشن لگانے کا کیا تھم ہے؟ اور وجہ فرق کیا ہے؟ ہینوا تو جووا

المستفتى :مجمة عمر ضلع دير ..... ١٠/٩/١٩/٩١٠

الجواب: أنجكشن خواورگ مين بويا گوشت مين مقسد صوم بين به يونكدائ ممل سه دواباطن كويذريد مسامات بينج تي بندك بذريد منافذ كه يونكه باته پاول اور پيث كه درميان كوئى سوراخ نهين به صوح بهذا الاصل في الهندية ١:٢١٦ ﴿ ١ ﴾ ، كان مين پكيارى كرنے سه جب دواو ماغ كوينج توروزه فاسد به وگا ( شاى وغيره ) ﴿ ٢ ﴾ ، آكه مين دواؤ النے سے روزه فاسد بين به وتا باكر چدان ﴿ ١ ﴾ وفي الهندية: وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر هكذا في شرح المجمع. (فتاوى عالم گيرية ١:٣٠٢ الباب الرابع فيما يفسد وما لايفسد) ﴿ ٢ ﴾ قال العلامة الحصكفي: او احتقن او استعط في انفه شيا او اقطر في اذنه دهنا او داوى جائفة او آمة في صل الدواء حقيقة الى جوفه و دماغه قال ابن عابدين: وقوله الى جوفه و دماغه) قال في البحر والتحقيق ان بين جوف الرأس و جوف ..... (بقيه حاشيه اگلر صفحه پر)

کارنگ وغیرہ ناک باطلق میں ظاہر ہو( عالمگیری ، ﴿ ا﴾ شامی ﴿ ٢﴾ ) اگر ناک میں دوا ڈالنے کے وقت د ماغ یاطن میں دواداخل ہونامظنون یامتیقن ہوتو روزہ فاسد ہوگا (شامی وغیرہ ) ﴿ ٣ ﴾ ۔ و هو المو فق

<u>روز ه کی حالت میں دوا سو تکھنے کا حکم</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدروزہ کی حالت میں دواسو تھے ہے است میں دواسو تھے ہے است میں دواسو تھے ہے سے روزہ تو ہوا تا ہے یا ہیں؟ بینو اتو جروا المستقتی: تامعلوم .....

المبجواب: چونکه بیمل شم ہے سعوط نہیں ہے ( یعنی دوا آئی ذرات شم سے اندر نہ جاتے ہوں ) للبذامشک وغیرہ کی طرح اس کا سونگھنامفطر نہ ہوگا، ......

(بقيه حاشيه) المعدة منفد اصليا فما وصل الى جوف الرأس يصل الى جوف البطن.

(ردالسحتار هامش الدرالسختار ١١١١ باب مايفسد الصوم وما لايفسده)

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: ولو اقطر شينا من الدواء في عينه لا يفطر صومه عندنا وان وجد طعمه في حلقه واذا بزق اثر الكحل ولونه في بزاقه عامة المشائخ على انه لا يفسد صومه.

(فتاوي عالمگيرية ١: ٣٠٣ الباب الرابع فيما يفسد وما لايفسد)

(٢) قال العلامة ابن عابدين: رقوله او ادهن او اكتحل او احتجم وان وجد طعمه في حلقه الله طعم الكحل او الدهن وكذا لو بزق فوجد لونه في الاصح لان الموجود في حلقه الرداخل من المسلم اللذي هو خلل البدن والمفطر انما هو الداخل من المنافذ للاتفاق الخ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢٠١ مطلب يكره السهر اذا خاف فوت الصبح) (دالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢٠١ مطلب يكره السعوط الدواء الذي صب في الانف وعدم وجوب الكفارة في ذلك هو الاصح لانها موجب الافطار صورة ومعنى والصورة الابتلاع كما في الكفارة في ذلك هو الاصح لانها موجب الافطار صورة ومعنى والصورة (دالمحتار هامش الدرالمختار ٢:١١ ا باب مايفسد الصوم وما لايفسده)

فليراجع الى ردالمحتار ١٣٢:٢ ) ﴿ الكِوْ٢ ﴾. وهو الموفق

### <u>دمہ کے مریض کا انہیلر کے استعمال سے روز ہٹوٹ جاتا ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص طیق النفس (دمہ) کا مریض ہے جس کیلئے انہیلر گیس کا سپر ہے حلق میں کیا جاتا ہے بیا یک سفید ہوا کی شکل میں دوائی کے ذرات ہوتے ہیں کیااس سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ہینو اقو جرو ا المستفتی :محداحد خان جہا تگیرہ .....

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: لا يكره للصائم شم رائحة المسك والورد ونحوه مما لا يكون جوهرا متصلا كالدخان فانهم قالوا لا يكره الاكتحال بحال وهو شامل للمطيب وغيره ولم يخصوه بنوع منه وكذا دهن الشارب.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲ : ۲۳ اقبيل مطلب في الفرق بين الجمال والزينة)

(٢ ) اس زماني بيل بعض دواكياس ايي بوتي بيس جن كااستعال ناك وريع بوتا بادراس ميل دوائي ك استعال ناك وريع بوتا بادوائ ميل دوائي ك استعال ناك ورات بوت بيل كه بظاهر بيسو هنامعلوم بوتا بيكن حقيقت بيل ان باريك ورات كادخال مقصود بوتا بي جن كهما في خلاصة الفتاوى ا : ٢٥٣ و ما وصل الى جوف الوأس والبطن من الاذن والانف والدبر فهو مفطر بالاجماع وفيه القضاء ،اورعام طور پرجودوائيال بوتي بيل اوران كا بوكوئي في سوائل بوكل في من الاذن والانف من الاذن والانف الله بيل بوگاستو في السعوط حسب المدواء في الانف (امداد الفتاح ١٨٨) وقال الشرنب لالى: من ادخل دخان حلقه بأى صورة كان الادخال فسد صومه سواء كان دخان عنبر السحوز عن ادخال المفطر جوفه و دماغه و هذا مما يغفل عنه كثير من الناس فليتنبه له و لا يتوهم النه كشم المورد و مابه و المسك و شبهه و بين هواء تطيب بريح المسك و شبهه و بين انه كشم المورد و مابه و المسك و شبهه و بين هواء تطيب بريح المسك و شبهه و بين جوهر دخان وصل الى جوفه بفعله. (امداد الفتاح ١٣٧٤) .... (ازمرت ) .... (امداد الفتاح ١٣٠٤) .... (ازمرت ) .... (امداد الفتاح ١٣٠٤) .... (ازمرت ) .... (ازمرت ) .... (امداد الفتاح ١٣٠٤) .... (ازمرت ) .... (امداد الفتاح ١٣٠٤) .... (ازمرت ) .... (ازمرت ) .... (ازمرت ) .... (امداد الفتاح ١٣٠٤) .... (ازمرت ) .... (ازمرت ) .... (امداد الفتاح ١٣٠٤) .... (ازمرت ) .... (ازمرت ) .... (المداد الفتاح ١٣٠٤) .... (ازمرت ) .... (ازمرت ) .... (المداد الفتاح ١٣٠٤) .... (ازمرت ) .... (المداد الفتاح ١٣٠٤) ... (المداد الفتاد الفتاد الفتاد الفتاد ا

البواب: اس سرے سے روز ہ تو ثابا ہے ﴿ الله جب تکلیف قابل برواشت نہ ہوتو روز ہبیں رکھنا چاہے اور پھر سحت کے وقت قضالازی ہے ﴿ ۲ ﴾۔ وهو الموفق

# <u>یاب الصوم میں جلاب کے بارے میں بہثتی زبور کی عبارت کی وضاحت</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بہتی زیور (ازمولا نااشرف علی مسئلہ کے بارے میں کہ بہتی زیور (ازمولا نااشرف علی مانوی رحمہ اللہ) میں روز ہے کے باب میں اس جملہ کا کیا مطلب ہے؟'' جلاب میں عمل لیا اور پینے کی دوا نہیں پی '۔ یہاں کوئی شخص اس کا مطلب نہیں ہجھتا پوری عبارت ہے ہے'' کسی نے روز ہ میں ناس لیا یا کان میں تیل ڈالا یا جلاب میں عمل لیا اور پینے کی دوانہیں پی تب بھی روز ہ جا تار ہالیکن صرف قضا واجب ہاور کفارہ واجب نہیں اوراگر کان میں پانی ڈالا تو روز ہ ہیں گیا''؟ بینو اتو جو و المستقتی :عبدالحمید ایس وی چود ہواں ڈی آئی خان ۔۔۔۔۱۹۲۹ء/۱/۱

الجواب: طاب كرنا احتقان كامعنى إوراخقان جلاب كاراده عدكياجا تاج ﴿ ٣ ﴾ يه

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن الهمام: ولو اكل او شرب ما يتغذى به او يتداوى به فعليه القضاء والكفارة. (هداية على صدر فتح القدير ٢ :٣٣ باب مايوجب القضاء والكفارة) ﴿ ٢ ﴾ قال العلامة الموصلى: ومن خاف المرض او زيادته افطر لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، معناه فافطر فعدة من ايام اخر لان المرض

(الاختيار لتعليل المختار ١٥٣:١ فصل في المريض والمسافر)

والسفر لا يوجبان القضاء.

﴿ ٣﴾ فيروز اللغات ٢٧٧ ميں ب، جلاب الي دوائى جس بوست آئے مسبل، وست آوردوا، وقال ابن نسجيم: احتقن اى وضع الحقنة فى الدبو (بحو الوائق ٢٤٨٢) اور معدن الحقائق ميں ب(٢٣٦) بيك صاف كرنے كيك پاخاند كم مقام بودا جز حانا، اور القاموس المجديد (٩٣١) ميں ب، حقن حقنا: پكيارى وينا پكيارى بوداداخل كرنا .... (ازمرتب)

تمام مسائل ہدایہ کی عبارت کا ترجمہ ہے جو کمل اور مدلل بہتی زیور کے حاشیہ میں موجود ہے ﴿ اِ﴾۔ کلی کر کے ترکی حلق میں پہنچ جانے سے روز ہ کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدروزہ میں کلی وغیرہ کرکے اس کی تری حلق میں پہنچ جائے اگر چہ پیٹ میں پانی نہ جائے تو کیا اس سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بینو اتو جرو ا المستفتی :اکرام الحق راولپنڈی

الجواب: صورت مستولم من فسادكاتكم دياجائكا ولا عند تعذر الاطلاع على المسبب يدار الحكم على السبب الظاهر وسم ولم اجده صريحا. وهو الموفق و الم المسبب يدار الحكم على السبب الظاهر وسم ولم اجده صريحا. وهو الموفق و الم العلامة المرغيناني: ومن احتقن او استعط او اقطر في اذنه افطر و لا كفارة عليه ولو اقطر في اذنه الماء او دخله لا يفسد صومه.

(هدايه على صدر فتح القدير ٢٢٢٢ باب مايوجب القضاء والكفارة)

﴿٢﴾ يدل عليه ما قال الحصكفى: او خرج الدم من بين اسنانه و دخل حلقه يعنى ولم يصل الى جوفه اما اذا وصل فان غلب الدم او تساو يافسد والا لا الا اذا وجد طعمه، قال العلامة ابن عابدين: ولما كان هذا القول خلاف ما عليه الاكثر من التفصيل حاول الشارح تبعا للمصنف فى شرحه بحمل كلام المتن على ما اذا لم يصل الى جوفه لئلا يخالف ما عليه الاكثر قلت ومن هذا يعلم حكم من قلع ضرسه فى رمضان و دخل الدم الى جوفه فى النهار ولو نائما فيجب عليه القضاء. (الدرالمختار مع ردالمحتار ٢:٥٠ اقبيل مطلب مهم المفتى فى الوقائع لابدله الخ) ﴿٣﴾ قال الحافظ احمد ملا جيون: وقد يقام السبب الداعى والدليل مقام المدعو والمدلول سن وذلك اى قيام الداعى والدليل اما لدفع الضرورة والعجز كما فى الاستبراء سن او للاحتياط كما فى تحريم الدواعى الى الوطى من النظر والقبلة واللمس اقيمت مقام الوطى فى الاستبراء وحرمة المصاهرة والاحرام والظهار والاعتكاف للاحتياط فهو ايضا مثال لاقامة الداعى مقام المدعوا. (نور الانوار ٢٨٠ مبحث الاحكام)

# انجکشن مفسد صوم نہیں ہے

سسوال: چه مفر مایندعلماء دین درین مسئله که دوانی بواسطه انجکشن در بدن انسان خواه دررگ باشد یا در گوشت تقلم شرقی چیست مفسد صوم است یا نیست ، بوجه خوب مع ادله شرعیه بیان کند زیرانکه در وطن بعنی افغانستان والایت غزنی مایال بیسیار نزاع بر پاست ؟ بینو اتو جرو ۱ بست نفزنی مایال بیسیار نزاع بر پاست؟ بینو اتو جرو ۱ بست مولوی سیدسن کوزغزنی افغانستان ۱۹۶۹ء

المسجيد الب: انجكشن خواه دررگ باشديا در گوشت مفطر ومفسد صوم نيست الا آ نكه براه راست درصدر یادربطن باشد، دلیل عدم فساد این است که درمیان دست و یا و باطن منفذ نیست و دواء بذر بعد مسامات در باطن مے رسد مثل روغن بادام وروغن کا ہو، کہ برسر مالش کردہ شوند ودر باطن د ماغ بذر بعدمسامات داخل مصشوند، وبرچيز كه بذر بعدمسامات داخل شودمفسدر وزه نيست ﴿ ا ﴾ يدل عليه ما في الهندية ١:١٦ وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر هكذا في شرح ﴿ اللهِ وَفِي السَّنهاج: اعلم انه ليس بين العين وبين الدماغ والحلق منفذ، والدمع يخرج الى العين ببطريق الترشيح من المسامات كالعرق، والمفطر هو الدخول من المنافذ دون المسامات كما صرح به في البحر وشرح المجمع وغيره ولذا لا يفطر الادهان والغسل وهمذا يمدل عملي أن المدواء الداخل في الباطن بتوسط الحقن والابرة لا يفطر سوآء ادخلت الابرة في اللحم اوالعرق، لان هذا الدواء وان وصل الى اللحم والعرق بالمنفذ لاكنه يدخل الساطن بوساطة المسامات دون المنافذ لعدم المنفذ بين مثل اليد والباطن ، وعروق البدن ليست سمجوفة كمما ان عروق الاشجار ليست بمجوفة وكما ان الماء يصل الي اغصان الانسجار واورافها بالتموج في العروق فكذلك الدم والدوآء تصل الي القلب وغيره بالتموج في العروق.

(منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذي ٣٣:٣٣ باب الكحل للصائم)

المجمع ولو اقطر شيئا من الدواء في عينه لا يفسد صومه عندنا وان وجد طعمه في حلقه واذا بزق فرئ اثر الكحل ولونه في بزاقه عامة المشائخ على انه لا يفسد صومه كذا في الذخيرة وهو الاصح هكذا في التبيين ﴿ ا ﴾. وهمچنين ازنيش عقرب وغيره اي حكم عدم في ادمتقاد مصود وهو الموفق

# وریدی اورجلدی انجکشن کے علم میں کوئی فرق نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ دریدی یا جلدی انجکشن سے روزہ فاسد ہوجا تا ہے یا نہیں؟ اگرنہیں تو دونوں میں کیافرق ہے؟ بینو اتو جرو المستقتی المستقتی فضل ولی گڑھی کپورہ مردان

المجواب: واضح رہے کہ انجکشن خواہ وریدی ہویا کی اور جلدی مفدصوم نہیں ہے، کیونکہ انجکشن سے دواباطن کو بدر بید مسامات کے پینی ہے نہ کہ بذر بید منافذ، والمد في طو هو الثاني دون الاول کما في الهندية ١:٢١ وما يدخل من مسام البدن من اللهن لا يفطر هكذا في شوح المجمع ولو اقطر شيئا من الدواء في عينه لا يفسد صومه عندنا وان وجد طعمه في حلقه واذا بزق فرئ اثرا لك حل ولونه في بزاقه عامة المشائخ على انه لا يفسد صومه ﴿٢﴾، نيز واضح مرك اثرا لك حل ولونه في بزاقه عامة المشائخ على انه لا يفسد صومه ﴿٢﴾، نيز واضح مرك یا ئي جيئيں ہوتی ہے بلکدر دخت کی جڑوں جیسی ہوتی ہے ﴿٣﴾ وهوالموفق

﴿ ا ﴾ (فتاوي عالمگريه ٢٠٣: ١ الباب الرابع فيما يفسد وما لايفسد)

(فتاوى عالمگيريه ١ : ٣٠٣ الباب الرابع فيما يفسد و مالايفسد)

﴿٣﴾...... ثم قال العلامة شمس الدين محمد القهستاني: او وصل دواء الى جوفه او دماغه من غير المسام فلو وصل شيئ من المسام الى الجوف.....

(بقیه حاشیه اگلے صفحه پر)

# أنجكشن كےمسئلہ بردوبارہ استفسار

**سوال:** محرّ مفتی صاحب زیدمجد کم؛

آپ نے فتو کی میں فرمایا ہے کہ انجکشن خواہ تھی ہو یا وریدی اس سے روزہ نہیں ٹو ٹما،کیکن یہاں بعض لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں ازراہ کرم تفصیلی جواب لکھ کرممنون فرما کیں تا کہ مخالفین کا جواب دیا جاسکے؟بینو اتو جو و ا

المستفتى :فضل ولي گرهي كپوره مردان ..... ١١/ رمضان المبارك ١٣٩٩ه

المجواب: ہمارے پاس فقاوی عالمگیری کی جزئیات موجود ہیں شائد میں نے حوالہ بھی دیا ہوگا، آپ ان مخالفین کی دلائل لکھ کرروانہ کریں تا کہان کا جائز ہ لیا جائے۔و ہو المموفق

# وریدی انجکشن مفسد صوم ہیں ہے

سوال: كيافرمات بين علماء دين اس مسئله كي بار بين كريمين وريدى انجكشن لگاني مين ربقيه حاشيه ) لم يفسد بلا خلاف لكن ينبغى ان يكون مكروها على الخلاف قياسا على صب الماء على البدن.

(جامع الرموز ١: ٣٢٢ فصل موجب الافساد)

..... أن العلامة النووى: لو اوصل الدواء الى داخل الساق او غرز فيه سكينا او غيرها فوصلت مخه لم يفطر بلا خلاف لا يعد عضوا مجوفا.

(شرح مهذب ۱۳:۵ ۳ باب ما يفسد به الصوم ومالايفسد)

..... أقال الدكتور وهبة الزحيلي: لا يفسد الصوم عند الحنفية بالحقن في العضل او تحت الجلد او في الوريد.

(الفقه الاسلامي وادلته ٣:٣ ١ ١ / ١ مبحث ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة)

مشکلات پیش آرہی ہیں کیونکہ اس سے روز ہ ٹوٹ جانے کے اعتراضات موجود ہیں تو کیا دریدی انجکشن سے یقیناً روز ہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستقتى : لطيف الرحمٰن مردان ..... ١٩٤٨ ء/ ٢٣/٨

**السجسواب**: وریدی (رگ) انجکشن مفسد صوم نہیں ہے کیونکہ درید ہے دواوغیرہ باطن میں بذریعہ مسامات پہنچتی ہے نہ کہ بذریعہ منافذ۔

کسمافی الهندیة ۱:۲۱۲ و ماید خل من مسام البدن من الدهن لا یفطر هکذا فی شرح السجسمع وفیها بعد عبارة و اذا بزق فرئ اثر الکحل و لونه فی بزاقه عامة السمشائخ علی انه لا یفسد صومه کذا فی الذخیرة و هو الاصح هکذا فی التبیین ﴿ ا ﴾ رگ یا تب چیئ تبین عبی به بلکدر ذت کی جرو البیسی عبد و هو الموفق

روز ہ میں گلوکوز انجکشن یا ڈریپ چڑھانے کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدروزہ میں گلوکوز انجکشن یا گلوکوزتھیلا چڑھانے سے روزہ پر بچھاثر پڑتا ہے یانہیں؟ بینو اتو جروا المستفتی: ڈاکٹر حبیب الرحمٰن ورسک ڈیم پشاور ۲۹/۱/۱۹۸۸

الجواب: أنجشن اور گلوكوز تقيلالگانے سے روز ه فاسمزيس بوتا كيونكه اس طريقه كارسے بيدوا قلب وجگركوبذ ربيد مسامات بيني ہے نه كه بذريع منافذ ، والمفطر هو الثانى دون الاول كما اشار اليه الفقهاء ﴿٢﴾ البت سين اور بيث بيس براه راست أنجكشن لگانے سے روز ه فاسد به وجاتا ہے كيونكه بير ﴿١﴾ (فتاوى عالمگيريه ١:٣٠٣ الباب الرابع فيما يفسد و ما لايفسد) ﴿١﴾ وفي الهندية: و ما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر هكذا في شرح المجمع . (فتاوى عالمگيرة ١:٢٠٣ الباب الرابع فيما يفسد و ما لايفسد)

دواسنفذ (سوراخ) ہے باطن میں داخل ہوتی ہے ﴿ ا ﴿ وهو الموفق ریر صحی مار کی میں انجکشن لگا نا مفسد صوم نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدریڑھ کی ہٹری میں بعض اوقات انجکشن نگایا جاتا ہے اور دوا پہنچائی جاتی ہے جبکہ ریڑھ کی ہٹری کا بدن میں مرکزی حیثیت ہوتی ہے کیا اس سے روز وٹوٹ جاتا ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى: ۋاكىرمحمىلى جانغور بوالەبنوں....۵ ١٩/١٠/

البوسوانی قلب وغیره کوبذرید البیست کا تا مفسد صوم نیس کیونکه بیدوائی قلب وغیره کوبذرید مسامات بینی کیونکه بیدوائی قلب وغیره کوبذرید مساحه و داز هندیه ۱۱۲ هر ۴۴ به نیز باته پاؤس کے زخم پردوااور بی نیز باته پاؤس کے زخم پردوااور بی مفسد صوم نیس بوتا ہے البته اگرزخم پیٹ میں سوراخ بوتو دواداخل بونے اور پیٹ میں تینی کی صورت میں روزہ فاسد بوجاتا ہے ﴿ ٣ ﴾ و هو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: او داوى جائفة او آمة فوصل الدواء حقيقة الى جوف دماغه، قال المراد عائمة الله على الم قال ابن عابدين: المجائفة الطعنة التي بلغت الجوف او نفذته والآمة من اممته بالعصا الخ. (الدرالمختار مع ردالمحتار ٢:١١١ كتاب الصوم)

﴿٢﴾ وفي الهندية: ومايدخل من مسام البدن من الدهن لإيفطر ..... ولو اقطر شيئا من الدواء في عيشه لا يفطر صومه عندنا وان وجد طعمه في حلقه واذا بزق فرئ اثر الكحل ولونه في بزاقه عامة المشائخ على انه لا يفسد صومه كذا في الذخيرة.

(فتاوى عالمگيرية ١ :٢٠٣ الباب الرابع فيما يفسد وما لايفسد)

﴿٣﴾ قبال العلامة عبد الله بن مودود الموصلي: وقال ابويوسف ومحمد لا يفسد الصوم في النجائفة والآمة لان الشرط عندهما الوصول من منفذ اصلى ولعدم التيقن بالوصول لاحتمال ضيق المنفذ وانسداده بالدواء وصار كاليابس، وله ان (بقيه حاشيه اگلے صفحه پر)

# <u> انجکشن سے روز ہٹو منے کا حکم اصول مسلمہ کا مخالف ہے</u>

#### سوال: محرّم جناب مفتى محدفريدصا حب مدظله العالى:

السلام علیم ورحمة الله و برکانة: عرض ہے کہ'' انجکشن سے روز ہ ٹو ٹتا ہے'' کے عنوان سے میہ چندصفحات بھیج رہا ہوں اپنے رائے مبارک سے نوازیں۔ و اجر کم علی الله۔ (صفحات مہیا نہ ہو سکے).....(از مرتب) المستفتی :صوفی عبدالحمید سواتی مہتم مدرسہ نصرۃ العلوم گجرانوالہ.....۳/۱/۱۹۸۹

المبواب: بنده کواس محم (انجکشن سے روزہ فاسد ہونے کا تھم) سے اتفاق نہیں ہے یہ اصول مسلمہ کے مخالف ہے انجکشن سے غذا اور دوا باطن میں پہنچی ہے لیکن بذر بعد مسامات کے نہ کہ بذر بعد منافذہ ایک سوئی کے منتمیٰ اور باطن میں نہ قدرتی سوراخ ہوتا ہے اور نہ مصنوی ، بہر حال ان جد ید تحقیقات کو اصول مسلمہ کامؤید بنانا نقصان دہ نہیں ہے اور ان تحقیقات کو متبوع کا درجہ دیتا تحریف دین کا چش خیمہ ہے۔ وہو الموفق

(بـقيـه حاشيه) رطوبة الدواء أذا اجتمعت مع رطوبة الجراحة ازداد سيلانا الى الباطن فيصل بخلاف اليابس لانه ينشف الرطوبة فينسد فم الجراحة، قال مشائخنا والمعتبر عنده الوصول حتى لو علم بوصول اليابس فسد، ولو علم بعدم وصول الرطب لا

(الاختيار لتعليل المختار ١:٠٠١ فصل ما يفطر الصائم)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الكاساني: واما ما وصل الى الجوف او الله الدما من غير المخارق الاصلية بان داوى البجائفة والآمة فان داواها بدواء يابس لا يفسد لانه لم سل الى الجوف ولا الى الدماغ، ولو علم انه وصل يفسد في قول ابى حنيفة وان داواها بدواء رطب يفسد عنيد ابى حنيفة وعندهما لا يفسدهما اعتبرا المخارق الاصلية لان الوصول الى الجوف من المخارق الاصلية متيقن به ومن غيرها مشكوك فيه فلا نحكم بالفساد مع الشك.

(بدائع الصنائع ٢٣٣٣ فصل فساد الصوم)

### <u>نسوار لینے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے</u>

سسوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کرنسوار لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو ا المستقتی: ملک تاج محمد طور ومردان ۱۹۸۳،۰۰۰۱

السجواب: چونكرنسوارنگلا باوراس كااثر على بين محسوس بوتا بهذانسواراستعال كرنے والاقضاء كرے كا، و نظيره ما فى شرح التنوير: اذا مضغه و و جد طعمه فى حلقه ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

### <u>نسوار سے روز ہٹوٹ جانے کی تفصیل</u>

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ(۱) نسوار کے عادی نے روزہ کی حالت میں منہ میں نسوار ڈالا ، اور نسوار کا نشہ بدن میں سرایت کر گیالیکن تلخ ذا کفتہ تھوک کے ساتھ بیٹ میں نہیں گیا اور نسوار کی کوئی ٹھوس جز بھی حلق کے نیچ نہیں گیا پھراس نے نسوار تھوک دیا اور پانی کے ساتھ منہ صاف کیا اس سے روزہ فاسد ہوایا نہیں ؟

(۲) ایک شخص نے منہ میں نسوار ڈالا بعد میں اسے پتہ چلا کہ جس وقت اس نے منہ میں نسوار ڈالا تعد میں اسے پتہ چلا کہ جس وقت اس نے منہ میں نسوار ڈالا تھا اس وقت شیخ صادق طلوع ہوا تھا اس وجہ سے اس نے روزہ فاسد تصور کر کے بعد میں کھا تا بھی کھا یا کیا ایسے آدمی پر کفارہ لازم ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى : مولا ناعبدالحليم كومهتاني (ايم اين اے) سابق مدرس دارالعلوم حقانيہ ١٩٨٩٠٠٠

﴿ آ﴾ قال العلامة الحصكفي: الا اذا مضع بحيث تلاشت في فمه الا ان يجد الطعم في حلقه الخر. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٢:٢ ا باب مايفسد الصوم ومالايفسد)

الجواب: واضح رب كرتم باكونه سكر به اورنه فتر، كما في ردالمحتار ٢:٩٩ مه آخو كتاب الاشربة الطبع المصطفى البابي، فانه لم يثبت اسكاره و لا تفتيره و لا اضراره ﴿ الله اوربمار علاقه مين اس كاستعال دوطريقول سي بوتائي

(۱) دھواں نگلنا (چلم یاسگریٹ) (۲) مندمیں رکھنا بغیر نگلنے کے۔

فتم اول اورطريق اول مفطر باورعادى آدى كيليم وجب كفاره بهى به كسا صوحوا به هر ٢ كا اورتم دوم اورطريق دوم بذات خود مفطر نهيں ب الانه يوضع فى الفم ، ندكما سكا كھانا يا نگنا عادت بوتى به وفى به شرح التنوير عن البدائع و مفاده ان استقرار المداخل فى الجوف شرط للفساد، (باب ما يفسد الصوم و ما لايفسده ) هر وان ثبت انه دخل الى جوفه ف مفطر لا موجب للكفارة و نظيره مافى شرح التنوير و اكل مثل سمسمة من خارج يفطر و يكفر فى الاصح الا اذا مضغ بحيث تلاشت فى فمه الا ان يجد الطعم فى يفطر و يكفر فى الاصح الا اذا مضغ بحيث تلاشت فى فمه الا ان يجد الطعم فى حلقه هر سمال المواب على التحقيق عدم افطار الصوم، لكن لسدالباب على المعوام تقيدكى رعايت ضرورى بيئي على التحقيق عدم افطار الصوم، لكن لسدالباب على العوام تقيدكى رعايت ضرورى بيئي على وقرق محول كرنى كي صورت بين مقطر ب (٢) الشخص العوام تقيدكى رعايت ضرورى به لاحتمال و جو د طعمه فى الحلق و عدمه. وهو الموفق برشيم كي وجد كار د دالمختار ٢٠١٥ سمور كتاب الاشربة)

<sup>﴿</sup>٢﴾ قال العلامة الشرنبلالي: وعلى هذا البدعة التي ظهرت الآن وهو الدخان اذا شربه في لزوم الكفارة وقال الطحطاوي: اي البدعة التي حدثت في لزوم الكفارة على هذا الاختلاف فمن قال ان التغذى ما يميل الطبع اليه وتنقضي به شهوة البطن الزم به الكفارة.

<sup>(</sup>طحطاوى على مراقى الفلاح ٢١٥ باب مايفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء) (طحطاوى على مراقى الفلاح ٢١٥ باب مايفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء) (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢٠ ا باب مايفسد الصوم ومالايفسده) (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢١ ا باب ما يفسد الصوم ومالايفسده)

### <u>نسوار سے روز ہٹوٹ جانے پر دویارہ استفسار</u>

سوال: رمضان المبارك مين مولانا عبد الحليم كو بستانى نے نسوار سے روزہ كے عدم افطار كافتوى ديا ہے اور دليل مين آپ كافتوى چيش كررہ ميں اس كى وضاحت مطلوب ہے كيونكہ يہ ہمارے مجھ سے باہرے؟ بينو اتو جروا

المستفتى بنتظم اعلى بوردْ آف ريونيو ( زكاة وعشر ) صوبه سرحد ١٩٨٩٠٠٠

البواب: واضح رے كرتمباكوندنشد ور باورنداعضاء كوب حس كرنے والے، جيساكه علامة شامى فرد السمحتار ٢: ٩٥٩ كتاب الاشوبة كے آخريس لكھا ب، فان له يشبت السكاره ولا تفتيره ولا اصراره، ﴿ ا ﴾ يعنى تمباكوكانشة وربونايا بحسى پيداكر في والايا نقصان ده بونا ثابت نبيل ہے اور ہمارے علاقوں ميں تمباكوكا استعال دوطريقول سے ہوتا ہے۔ (۱) دھوال نگلنا (۲) نسوار كی شكل ميں منہ ميں ركھنا۔

طریق اول کے استعال سے روزہ فاسد ہوجاتا ہے اور عادی شخص پر کفارہ دینا بھی لازم ہوجاتا ہے جبیبا کہ شامی ۱۳۳:۲ فی اوائیل باب مایفسد الصوم میں ہے ﴿۲﴾ اورطریق دوم سے استعال بذات خودمفطر نہیں ہے کوئکہ یہ مندمیں رکھاجاتا ہے نہ کہ کھایاجاتا ہے، اور نداس کا نگلناعادت ہے ﴿۱﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۲۳ آخر کتاب الاشوبة)

﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله انه لو ادخل حلقه الدخان) اى بأى صورة كان الادخال حتى لو تبخر ببخور فاواه الى نفسه واشتمه ذاكر الصومه افطر لامكان التحرز عنه وبه علم حكم شرب الدخان ونظمه الشرنبلالى فى شرح على الوهبانية بقوله. ويمنع من بيع الدخان وشربه، وشاربه فى الصوم لا شك يفطر، ويلزمه التكفير لوظن نافعا، كذا دافعا شهوات بطن فقرروا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢٠ ا باب مايفسد الصوم ومالايفسده)

یدل علیه مافی شرح التنویر عن البدائع ومفاده ان استقرار الداخل فی العوف شرط للفساد، هامش ردالمحتار ۱۳۵:۲ الله این جو چزتمام کتمام پیٹ بین جا بہ البدائر پیٹ بین جو چزتمام کتمام پیٹ بین عائب ہوجائے داور پیٹ بیل اور پیٹ بیل قرار پکڑے تو اس سے روزہ فاسد ہوگا، کین کفارہ لازم نہ ہوگا، و نسطیرہ مافی شرح داخل ہوا ہواور اور کو پہنچا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہوگا، کین کفارہ لازم نہ ہوگا، و نسطیرہ مافی شرح المتنویر: واکسل مشل سے مسمة من خارج یفطر ویکفر فی الاصح الا اذا مضغ بحیث تسلامت فی فسمه الا ان یجد الطعم فی حلقه انتهیٰ هامش ردالمحتار ۱۵۳:۲ الله الله الله کین جب تلی (کنجد) کومنہ بیل چاہے اس طریقہ سے کداس کے اجز اکا اعدم ہوجا کیں اور لواب کے ساتھ لواب بین جائے تو اس کے نگئے ہے روزہ فاسد نہو تا درست ہے لیکن عوام کو بیا کی سے روزہ فاسد ہوجائے گا، پس تحقیق کی رو سے اگر چروزہ فاسد نہو تا درست ہے لیکن عوام کو بیا کی سے بیانے کیلئے فتو کی میں اس قید کا یعن علق میں اثر تا لگا نا ضروری ہے اسلئے ہم کہتے ہیں کہ چونکہ نسوار نگلا ہے بیانے کیلئے فتو کی میں اس قید کا یعن علق میں اثر تا لگا نا ضروری ہے اسلئے ہم کہتے ہیں کہ چونکہ نسوار نگلا ہے اس لئے اس سے روزہ فوٹ جاتا ہے۔

(۲) اس شخص پرشبہ کی وجہ سے کفارہ واجب نہیں ہے کیونکہ حلق میں ذا لفتہ پائے اور نہ پانے کے دونوں احتمال موجود ہیں۔و ہو الموفق

# <u>یا نی میں غوطہ لگا نا مفسد صوم نہیں ہے</u>

**سسے ال:** کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ پانی کے اندرغوطہ لگانے سے روز ہاٹوٹ جاتا ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى: مولوى فقير كل كرهي عثان خيل ملا كند اليجنسي ١٩٧٥م/١١٠

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢٠ ا باب مايفسد الصوم ومالايفسده) ﴿٢﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٢٢:٢ باب مايفسد الصوم ومالايفسده)

# الجواب: غوط بروز نہیں ٹوٹا (ماخوذ از ہندیدا:۲۰۳) ﴿ الله وهو الموفق بروی کا بوسد لینے یا اکٹھاسو نے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ رمضان شریف میں دن کے وقت بیوی کے ساتھ اکٹھاسونے یا بیوی کا بوسہ لینے ہے روز ہائوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ بینو اتو جرو ا المستفتی: زبیرا کبرافریدی ۲۱/۱۰/۱۹۵۵

الجواب: مضاجعت (ایک دوسرے سے لپٹنا) اورتقبیل (بوسدلینا) مفسد صوم نہیں ہے تمام فقہاء نے اسے صریحاً لکھا ہے۔ وہوالموفق

# استمناء بالبداور بالفخذين يغروز وروثوث جاتا ہے

الجواب: الاستمناء باليد حرام اذا فعله لا ستجلاب الشهوة واما اذا

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: ومن اغتسل في ماء وجد برده في باطنه لا يقطره.

(فتاوى عالمگيرية ١ : ٢٠٣ الباب الرابع فيما لايفسد ومالايفسد)وقال العلامة ابن نجيم: ان خاص الماء فدخل اذنه لا يفسد. (البحر الرائق ٢ : ٢٧٨ باب مايفسد الصوم ومالايفسد) (٢ ﴾ قال العلامة مرغينانى: ولو قبل لا يفسد صومه ..... ولا بأس بالقبلة اذا امن على نفسه الجماع او الانزال ويكره اذا لم يامن.

(هداية على صدر فتح القدير ٢٥٤:٢ باب مايوجب القضاء والكفارة)

غلبته الشهوة ففعل ارادة تسكينها به فالرجاء ان لا يعاقب، والمختار انه يفسد الصوم وعليه القضاء ولا يوجب الكفارة اذا انزل وهو المختار فليراجع الى ردالمحتار ٢: ٩ ٩ ٩ ﴿ الله وهكذا حكم ايلاج الذكر بين فخذيه مسطور في الصفحة المذكورة ايضاً ﴿ ٢ ﴾ وهو الموفق

# <u>یا قاعدہ انزال نہ ہوا ہوتو روزہ فاسر نہیں ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلد کے بارے میں کہ میرے ایک دوست نے رمضان کے آخری عشرہ میں ایک انتہائی فش ناول کی بہت تعریف کی میں نے اس سے کتاب کو لے کر مطالعہ شروع کیا میں چونکہ جنسی طور پر کچھ کمزور ہوں چنا نچہ اس حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود کہ اس کتاب کو پڑھنے سے مجھے فرض عشل کی ضرورت لاتق ہو گئی ہے کتاب پڑھ لی ،اس دوران میں مجھ سے پچھ رطوبت پڑھ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدین: قوله و کذا الاستمناء بالکف آی فی کونه لا یفسد لکن هذا اذا لم ینسزل اما اذا انسزل فعلیه القضاء کما سیصوح به وهو المختار ..... فان غلبته الشهوة فقعل ارادة تسکینها به فالرجاء ان لا یعاقب ..... واما اذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو آٹم ..... ویدل ایسفا علی ما قلنا ما فی الزیلعی حیث استدل علی عدم حله بالکف بقوله تعالیٰ والذین هم لیستمتاع الا بالزوجة والامة فافاد عدم حل الاستمتاع ای قضاء الشهوة بغیر هما.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٩٠١ مطلب في حكم الاستمناء بالكف)

﴿٢﴾ قبال الحصكفي: او جامع في مادون الفرج ولم ينزل يعنى في غير السبيلين كسرة وفخذ، قال البن عابدين: اما لو انزل قضي فقط اي بلا كفارة ..... حيث قال اراد بالفرج كلا من القبل والدبر فما دونه حينئذ التفخيذ والتبطين.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۱۰۹،۱۰۸:۲ قبيل مطلب حكم الاستمناء بالكف)

الجواب: اگرآپ کاانزال نه ہوا ہوتو آپ کاروز ہفا سرنہیں ہوا ہے انزال سے مرادیہ ہے کہ خروج منی کے وقت لذت محسوں ہو جائے ، بیمراد نہیں کہ لذت کے بعدر طوبت خارج ہو، پس اگر محض تفکر سے انزال ہوا ہے عضو مخصوص کے ساتھ ہاتھ وغیرہ لگائے بغیر تو روز ہفا سدنہیں ہے ورنہ فاسد ہے (شامی) ﴿ اللهِ سَالَةُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

# زوجين كا دوران جماع صبح صادق كاطلوع موكرروز ه كاحكم

سوال: مايقول العلماء في هذه المسئلة ان جامع رجل مع امرأته قبل صبح ﴿ اللهِ قَالَ الحصكفي: او قبل ولم ينزل او احتلم او انزل بنظر ولو الى فرجها مراراً او بفكر وان طال لم يفطر.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢٠ اباب مايفسد الصوم ومالايفسد)

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٠٤٠ اباب مايفسد للصوم هو الجماع صورة وهو ظاهر او معنى فقل العلامة ابن عابدين: ان الجماع المفسد للصوم هو الجماع صورة وهو ظاهر او معنى فقل، وهو الانزال عن مباشرة بفرجه لا في فرج او في فرج غير مشتهى عادة او عن مباشرة بغير فرجه محل مشتهى عادة ففي الانزال بالكف او بتفخيذ او تبطين وجدت المباشرة بفرجه المباشرة بفرجه لافي فرج وفي الانزال بمس آدمى او تقبيله وجدت المباشرة بغير فرجه في محل مشتهى اما الانزال بمس او تقبيل بهيمة فانه لم يوجد فيه شيئ من معنى الجماع فصار كالانزال بنظر او تفكر فلذا لم يفسد الصوم اجماعاً.

(ردالمحتار هامش الدرالمحتار ٢ : ٩ - ١ بعيد مطلب في حكم الاستمناء بالكف)

الصادق فاذا اصبح عليهما وهما مشغولان بالجماع، اتجب الكفارة عليهما ام لا ام القضاء؟ بينوا توجروا

المستفتى بمتعلم جامعه حقانيها كوڑه خنك ٢٠٠٠٠ / اكتوبر١٩٨٣ء

الجواب: قال في شرح التنوير على هامش ردالمحتار (١٣٥:٢) ولو مكث حتى امنى ولم يتحرك قضى فقط وان حرك نفسه قضى وكفر، وفي ردالمحتار: اما اذا لم ينزع وبقى فعليه القضاء والاكفارة عليه في ظاهر الرواية ..... وما وجه به ظاهر الرواية يدل على عدم الفرق بين تحريك نفسه وعدمه انتهى ﴿ ا ﴾ وبالجملة ان مافى شرح التنوير فغير ظاهر الرواية. وهو الموفق

# منی نکلنے کی مختلف صورتوں میں روز ہ کا تھم

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین مسائل ذیل کے بارے میں کہ(۱)اگر کوئی آ دمی کوئی لغو حرکت نہ کرے صرف شہوت ہے منی نکل جائے تو روزہ ٹوٹ گیایا نہیں اور کفارہ کا کیا تھم ہے؟

ر) اگر دن کے وقت شہوت آئی اور ایک دوگھنٹہ میں یا کسی بھی وقت بییٹا ب کرتے وقت منی کے آٹارنمودار ہوجائے توروز و کا کیا تھم ہے؟ اور کفار ولازم ہے یانہیں؟

(٣) اگرشہوت نہ آئی ہوصرف پیشاب کرتے وقت منی جیسے آٹار ظاہر ہوجائے توروز وٹوٹ جاتا

ہے یانہیں؟ اور عسل کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جروا

المستقتى لعل گل دُ اگ اساعيل خيل نوشهره ١٠/١٢/١٩٤١ ء/١٠/١٠

الجواب: تينون صورتون ميں روز هنيس توث جاتا ہے اور جب سك انزال نه ہوا ہوتو عسل

﴿ ا ﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ٢:٨٠١ مطلب مهم المفتى في الوقائع لا بدله من اجتهاد)

بھی لازم نہیں ہے (ہندیدا: ۱۲ (۱۴ وشای ۱۰۳:۳) (۲) و ووالموفق روز و کی حالت میں بیوی کے ساتھ بوس و کنار وغیر و کا حکم

سوال: کیافرمائے ہے علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدرمضان شریف میں دن کے وقت بیوی کے ساتھ بغیر مباشرت اور جماع کے بوس کنار ہونا اور ہاتھ لگانا وغیرہ جائز ہے یانہیں ؟ بینو اتو جرو ا المستقی: دلباغ محدکو ہائ

السجيواب :روڙه کی حالت میں بيامور جائز ہیں جبکہ طرفین مامون ہوں۔(حدیث ﴿٣﴾ وہند بير ﴿٣﴾ وغیره) ﴿٥﴾ ۔وهو الموفق

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: واذا نظر الى امرأة بشهوة في وجهها اوفرجها كرر النظر اولا لا يفطر اذا انزل كذا في فتح القدير وكذا لا يفطر بالفكر اذا امنى هكذا في السراج الوهاج.

(فتاوى عالمگيرية ١ : ٣٠٣ الباب الرابع فيما يفسد ومالايفسد)

٢٠٠ قال العلامة ابن عابدين: اما الانزال بمس او تقبيل بهيمة فانه لم يوجد فيه شيئ من
 معنى الجماع فصار كالانزال بنظر او تفكر فلذا لم يفسد الصوم اجماعا.

(ردالمحتار ۱۰۳:۳ ا باب مايفسد الصوم ومالايفسد مطلب في حكم الاستمناء بالكف)

(سم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي النبي النبي المنافق ويباشر وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان الملككم لاربه، متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان اخرجه البخارى في الصيام باب المباشرة للصائم وقالت عائشة رضى الله عنها يحرم عليه فرجها (۱۹۳۷) ومسلم في الصيام باب بيان ان القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته (۱۹۳۷).

﴿ ٢٠٠٠ ﴾ وفي الهندية: ولابأس بالقبلة اذا امن على نفسه الجماع والانزال ويكره ان لم يأمن. (فتاوي عالمگيرية ١:٠٠٠ الباب الثالث فيما يكره)

ه ٥﴾ قال الشرنبلالي: لا تكره للصائم القبلة والمباشرة .... (بقيه حاشيه الكلح صفحه بر)

# قئ في الصوم مين مفتى بيتول

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء وین اس مسلد کے بارے میں کہ من استقاء عدا فسد صومه دواہ ابو داؤ دو ذکرہ الزیلعی فی الکنز وایضا هذا مذهب الامام محمد، گرشای میں اس مسلد کا خلاف ذکر کیا ہے اس میں ملا الفع اوراعادہ دوشرط زائد ذکر کئے ہیں ترجیح کس قول کو ہے جبکہ غد ہب امام محمد بظاہر حدیث کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے؟ بینو اتو جو و المستفتی: مبارک شاہ مدرسہ عربیت جوڑی بنوں سے الامام المستفتی: مبارک شاہ مدرسہ عربیت جوڑی بنوں سے الامام

المبواب: اكثر محققين نه امام ابويوسف رحمه الله كوتول كوسيح قرار ديا ب، وجهلوا

التقليل منه كالعدم وكاللعاب ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

(بقيمة حاشيمة) مع الامن من الانزال والوقاع لما روى عن عائشة رضى الله عنها انه عليه السلام كان يقبل ويباشر وهو صائم رواه البخارى ومسلم وهذا ظاهر الرواية وعن محمد انه كره المساشرة الفاحشة وهى رواية الحسن عن ابى حنيفة لانها قل ما تخلو عن فتنة وفى المجوهرة قيل ان المساشرة تكره وان امن على الصحيح وهو ان يمس فرجه فرجها وفى الظهيرية عن ابى حنيفة انه قال تكره المعانقة والمصافحة وانه خلاف المشهور انتهى. (امداد الفتاح شرح نور الايضاح ٢٩١ فصل فيما يكره وفيما لا يكره وما يستحب) (امداد الفتاح شرح نور الايضاح ٢٩١ فصل فيما يكره وفيما لا يكره وما يستحب) (المداد الفتاح شرح نور الايضاح ٢٩١ فصل فيما اخراجه ولو دون ملا الفم في ظاهر الرواية لاطلاق قوله المنافظة ومن استقاء عمدا فليقض وشرط ابويوسف ان يكون ملء الفم وهو الصحيح لان ما دونه كالعدم حكما حتى لا ينقض الوضوء.

(امداد الفتاح شرح نور الايضاح ٢٩٢ باب مايفسد الصوم)

وقال العلامة حسن بن عمار: اواستقاء اي تعمد اخراجه وكان اقل من ملاً فمه على الصحيح وهذا عند ابي يوسف وقال محمد يفسد - (بقيه حاشيه اگلے صفحه پر) (بقيه حاشيه) وهو ظاهر الرواية ولو اعاده في الصحيح لا يفسد عند ابي يوسف كما في المحيط لعدم الخروج حكما ولا ينقض الطهارة وقال الكمال وهو المختار عند بعضهم لعدم الخروج شرعا.

(مراقى الفلاح شرح نورالابضاح ٢٢٢٢ باب في بيان مالايفسد الصوم).

قال العلامة محمد امين: (قوله والالا) اى وان لم يملأ القئ الفم واعاده كله او بعض لا يفسد صومه عند ابى يوسف. هو المختار وفى الخانية هو الصحيح وصححه كثير من العلماء رملى.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۲۱ مطلب في مايكره للصائم)







# باب ما تجب به

# القضاء والكفارة

#### <u>روزے ندر کھنے والے کی توبہ درست اور قضافرض ہے</u>

شرعی تھم کیا ہے؟ بینو اتو جروا المستفتی : مولوی عبدالحق ..... ۱۹۷۵ /۱۰/ ۲۸

البواب: قصداعداروزه ندر کھنااورنمازی قضا کرنا گناه کبیره ہے ﴿ اللهِ اور ہر گناه سے توبہ

كرنادرست به كدكة بوئة برندامت اورآ كنده كيك نكر في كاعزم كرك البندموت كوفت توبه في قال الحافظ محمد الذهبي: الكبيرة الرابعة ترك الصلاة والسادسة افطار يوم من رمضان بلا عذر، وقال المنطقة من افطر يوما من رمضان بلا عذر لم يقضه صيام الدهروان صامه وعن ابن عباس: عرى الاسلام وقواعد الدين ثلاث شهادة ان لا اله الا الله والصلاة وصوم

(كتاب الكبائر للذهبي ١٥ افطار يوم من رمضان بلا عذر)

رمضان فمن توك واحدة منهن فهو كافو.

کرنا منظور نہیں ہے۔ ﴿ ا﴾ اور ایسے تائب پر قضا کرنا فرض ہے صرف توبہ سے ذمہ فارغ نہیں ہوتا ﴿٢﴾۔ وهو الموفق

(سوال معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ بھی ندر کھنے کاعزم ہاسلئے بیتو بتو بتو بنیں ہے سسیف اللہ حقائی)

### مفتی کے فتوی کی وجہ سے افطار کرنے برکفارہ ہیں قضا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے گاؤں کے چندافراونے تیسویں رمضان کوبل از زوال چاند دیکھااور ہمارے گاؤں کے ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ روزہ ختم کر کے عید کر اور اگر سے جند کراؤ ۔ اس لئے اس دن عید منائی گئی کیا یہ عید سے جا نہیں ؟ اور اگر سے جنہیں تو جن لوگوں نے روزہ افطار کیا ہے ان پراور اس مفتی صاحب پر قضا و کفارہ لازم ہے یانہیں ؟ اور جومعتکف اعتکاف سے باہر آیا ہے اس پردوبارہ اعتکاف کا کیا تھم ہے ؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى :عبدالستار علم جامعه حقانيه ١٩٤١م/١٢/١

المجسواب: مفتى كفوى دين سافطاركر في كفاره الزمنيس البتاس ون كا قضائينى صوم اورا عتكاف دونول كى قضالازى بيشرطيكه ديرمقامات على عدم التكفير ما في الدر المختار: حتى لو افتاه مفت يعتمد فضائيس، يدل على عدم التكفير ما في الدر المختار: حتى لو افتاه مفت يعتمد السحالامة الفرهارى: ويغفر مادون ذلك اى ما سوى الشرك لمن يشاء من الصغائر والمكائر مع التوبة وبدونها التوبة هى الندم على المعصية والعزم على عدم العود اليها وهل يقبل توبة من حضره الموت والصحيح ما في الحديث ان الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر رواه الترمذى اما ايمان اليأس فلا يقبل وهو حين يشاهد الكافر النار قبل موته ولذا لم يقبل ايمان فرعون.

(النبراس شرح شرح العقائد ٢٣٣ ويغفر مادون ذلك لمن يشاء)

﴿٢﴾ قبال الشونبالالي: وصوم رمضان فرض عين اداء وقضاء على من اجتمع فيه اربعة اشياء. (امداد الفتاح شرح نورالايضاح ٢٥٢ كتاب الصوم) على قوله او سمع حديث ولم يعلم تأويله لم يكفر للشبهة، (هامش ردالمحتار ٢ : ٩ / ١ ﴿ ١ ﴾ واما القضاء فلان عدم التكفير لا يستلزم عدم القضاء ولذا يقضى في صورة الاحتجام نعم عند فساد الاعتكاف يقضى اليوم الواحد عند الطرفين واما عند ابى يوسف يقضى العشر اوالايام الباقية والتفصيل في ردالمحتار ٢ : ١٨٠ باب الاعتكاف فليراجع ﴿٢﴾. وهوالموفق

### بایج رمضانی روز یے توڑے ہوں تو بانچوں کی قضااور ایک کفارہ لازی ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ گناہ سے عدم واتفیت کی بناپر میں نے پچھلے دمضان شریف کے بانچے روزے کھائے ہیں اب کیا کروں قضاو کفارہ کی کیاصورت ہے؟ بینو اتو جووا المستقتی :محمد انعام غلہ ڈھیرمردان ......ہ/رمضان ۱۳۱۰ھ

#### الجواب: اگرآپ نے روز ہی نیت کرنے کے بعدروز ہ فاسد کیا ہوتو آپ پر قضا کے علاوہ

﴿ ا ﴾. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١١٨:٢ قبيل مطلب في الكفارة)

﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفى: فلو شرع فى نفله ثم قطعه لا يلزمه قضائه لانه لا يشترط له الصوم على الظاهر، قال ابن عابدين: وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم الاعتكاف السمسنون بالشروع وان لزوم قضاء جميعه او باقيه مخرج على قول ابى يوسف اما على قول غيره في قضى اليوم الذى افسده لاستقلال كل يوم بنفسه وانما قلنا اى باقيه بناء على ان الشروع ملزم كالنذر وهو لو نذر العشر يلزمه كله متتابعا ولو افسد بعضه قضى باقيه على ما مر فى نذر صوم شهر معين والحاصل ان الوجه يقتضى لزوم كل يوم شرع فيه عندهما بناء على لزوم صومه بخلاف الباقى لان كل يوم بمنزلة شفع من النافلة الرباعية وان كان المسنون هو اعتكاف العشر بتمامه.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۱۳۳:۲ باب الاعتكاف)

کفارہ لیمنی دو ماہ سلسل روز ہے۔ کھنا بھی فرض ہے لیمنی ۵+۲۰ = ۲۵ دن ﴿ اَ اِسْدَارَا اَرْ آپ نے روزہ نہ رکھنے کا ارادہ کمیا تھا تو صرف قضا فرض ہے اور کھا رہ کے ساٹھ دن فرض بیس (معتبرات فقہ)۔ و ہو المو فق روزہ کونو رٹے یا بعض دنوں میں نہر کھنے ماسم ہے سے نہر کھنے والوں کا تھکم

**سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم یورپ کے حسین ترین مقام پر رہتے ہیں وہاں کے ماحول کی وجہ ہے ہمارے پاس تین قتم کے مسلمان ہیں :

(۱) بعض ایسے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں سحری کیلئے اٹھ کرنیت کرتے ہیں کیکن مبنح بارہ یا ایک بجے بغیرکسی عذر کے روز ونؤ ز دیتے ہیں۔

(۲) بعض روزے رکھتے ہیں لیکن ہفتہ اور اتو ارکوروز ہبیں رکھتے اور سحری کیلئے بھی نہیں اٹھتے اور با قاعدہ کہتے ہیں کہ ہم ہفتہ اتو ارکوروز ہبیں رکھیں گے۔

(۳) بعض لوگ ہیں کہ صحت مند بھی ہیں لیکن روز ہے اس لئے نہیں رکھتے کہ یہ یورپ ہے اور یورپ میں روز ہے لازمی نہیں ان تمنوں قتم کے لوگوں کیلئے قضا اور کفارہ کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جوو ا المستفتی: سلطان مسعود شاہ مغربی جرمنی

المجواب: (۱) اگرياوگ خوردنوش كى چيزوں سے يادواكھانے سے افطار كري توان پر قضا كے علاوہ كفارہ بھى واجب ہے بشرطيك روزه ركھنے كاارادہ كيا بو (ماخوذازشاى) ﴿٢﴾ - (٣،٢) الناوگول ﴿١﴾ قال العلامة الحصكفى: ولو تكور فطرہ ولم يكفر للاول يكفيه واحدة ولو فى دمضائين عند محمد وعليه الاعتماد بزازية ومجتبئ وغيرهما واختار بعضهم للفتوى ان الفطر بغير اللجماع تداخل والا لا.

رالدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٠٠٢ مطلب في الكفارة) ﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفي: وان جامع في رمضان اداء....(بقيه حاشيه اگلے صفحه پر) پر قضااور توبدد استغفار لازم ہے کفارہ واجب نہیں ہے (شامی ) ﴿ اللهِ ـ

ملاحظه:..... كفاره سے مرادیہ ہے كہ بے در بے دوم ہيندروز بر كھے جائيں۔و هو الموفق

### معتمد عالم کے فتویٰ کی صورت میں کفارہ لازم ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہلال کمیٹی نے سترہ تمبر ۱۹۷۱ء کو اعلان کیا کہ کل اٹھارہ سمبر کو پہلا روزہ ہوگالیکن ایک معتد عالم دین نے حکومتی اعلان پر عدم اعتاد کرتے ہوئے کہا کہ فرض روزہ نہیں اسلئے تمام گاؤں والوں نے روزہ ختم کیا ہوٹل کھلے رہے اس کے بعد اٹھا کمیس روزے کہا کہ فرض روزہ نین گواہ رؤیت ہلال پر پیش ہوئے اور عید منائی گئی اب سوال یہ ہے کہ ہلال کمیٹی کا اعلان موجب صوم وفطر ہے یانہیں؟ اور ہمارا یہ روزہ تو ڑنا موجب کفارہ ہے یانہیں؟ بینو اتو جروا المستقتی: غلام دشگیر کئی مروت سے کاروم ہر ۱۹۷۴ء

السجيواب: (١) بلال كميني كاتفصيلي اعلان جوكة تم د هنده اورمنشأ تحكم رؤيت وغيره پرمشمل مو

موجب صوم وقطر من كما يدل عليه ما في منحة الخالق على هامش البحر الرائق ٢:٠٠٢ لم يذكروا عندنا العمل بالامارات الظاهرة الدالة على ثبوت الشهر كضرب المدافع في زماننا والظاهر وجوب العمل بها على من سمعها فمن كان غائبا عن المصر كاهل (بقيه حاشيه) او اكل او شرب غذاء او دواء ..... قضى في الصور كلها وكفر.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١١٨:٢ قبيل مطلب في الكفارة)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفى: اولم ينو في رمضان كله صوما ولا فطرا مع الامساك لشبهة خلاف خلاف زفر او اصبح غيرنا وللمسوم فأكل عمدا ولو بعد النية قبل الزوال لشبهة خلاف الشافعي ..... قضى في الصور كلها فقط.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢ ١ ا باب مايفسدالصوم ومالايفسده)

القرى ونحوها ﴿ الله قلت وجه الدلالة ان الراديو آلة محفوظة جدا والدلالة فيها اتم وقلت ايضا ان التقييد بالتفصيل لفساد الزمان ورفع احتمال البناء على قول الموقتين (المهندسين) وغيرهم فافهم.

(۲) بظاہران پر کفاره واجب ہیں ہے کے ما یدل علیه عبارة الدر المختار علی هامش ردالمحتار ۲:۳۹ وان جامع (الی ان قال) قضی و کفر لانه ظن فی غیر محله حتی لو افتا مفت یعتمد علی قوله او سمع حدیث ولم یعلم تاویله لم یکفر للشبهة وفی ردالمحتار: وفی النهایة ویشترط ان یکون المفتی ممن یؤخذ منه الفقه ویعتمد علی فتواه فی البلدة و حین تقویه فتواه شبهة و لا معتبر بغیره (۲). وهوالموفق

### جس کی گواہی ردہوجائے اور روزہ توڑے تواس برصرف قضاہے کفارہ ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک آدمی اور اس کی ہوی نے کہا کہ ہم نے جاند دیولیا ہے اور آسان بھی ابر آلود تھا اور بید دونول متہم بالفسق ہیں کیونکہ بید دونول بغیر کی عذر کے بھی بھی نماز چھوڑتے ہیں عام لوگوں اور علماء نے ابن کے کہنے پڑمل نہیں کیا ، اب انہول نے کل روزہ رکھ کر درمیان میں توڑلیا ہے اب ان پر قضا و کفارہ ہے یا نہیں ؟ بینو اتو جو و ا

البواب: جسشخص كى گوابى فتى كى وجه مردود موجائ اور پهرروزه تو له التواس پركفاره نميس تضالازم بـ رأى مكلف هلال رمضان او الفطر ورد قوله بدليل شرعى صام مطلقا وجوبا وقيل ندباً فان افطر قضى فقط فيهما لشبهة الرد. (الدر المختار على هامش البحر الرائق ٢: ٢٥٠ قبيل ما يفسد الصوم و مالايفسده) (الدر المختار مع رد المحتار ٢: ١١٨ قبيل مطلب في الكفارة)

ردالمحتار ۲:۲۳)﴿ ا ﴾. وهو الموفق

### <u>تے کرنے سے فطرکے گمان پریانی بی لیا تواس پر قضاواجب ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلد کے بارے میں کدایک شخص نے رمضان کے مہینے میں قے کیاوہ سمجھا کداس سے روز ہاؤٹ جاتا ہے لہٰذااس کے بعدقصداً پانی پی لیا اب اس پرصرف قضا ہے یا کفارہ بھی ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى : فقيراستاد كبرت بنول ..... / ذى الحجة ١٣٨٩ هـ

الجواب: الشخص پرقضاواجب باوركفاره واجب بيس لما في البحر وكذا لو ذرعه البحو البحر وكذا لو ذرعه القي وظن انه يفطره فافطر فلا كفارة عليه لوجود شبهة الاشتباه (بحواله شامي ٢ : ١٣٩) (٢ ). وهو الموفق

#### <u>دمہ کے مریض کے لیے انہیلر سیرے کا استعمال موجب قضاو کفارہ ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسکد کے بارے میں کد دمہ کے مریض کیلئے انہیلر پہپ
رمضان میں استعال کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ اس پہپ کے بغیرا یک گھنٹہ گزار نا بھی مشکل ہوتا ہے اور اس پہپ
میں چونکہ ہوا ہوتی ہے تو کیا اس ہوا کے وافل ہونے سے بھی روز وٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اُس
یرصرف قضا ہے یا کفارہ یا دونوں؟ بینو اتو جو وا

المستفتى :مولا نافتح محمد فاصل ديو بندعمرز كي حيارسده

#### الجواب: ہوااگر چہم ہے کیکن اس کا دخول اوراد خال جب تنفس کے طور سے نہ ہوفقہاء کرام

﴿ الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٩٨:٢ قبيل مطلب لاعبرة بقول الموقتين) ﴿ ٢﴾ (الدرالمحتار هامش الدرالمختار ٢:١١١ باب مايفسد الصوم ومالايفسده)

نے مفطرات میں ذکر نہیں کیا ہے جس طرح کہ فقہاء نے جن اور ملک کا باطن میں حلول کرنے کومفطرات میں شارمہیں کیا ہے حالا نکہ ریجی اجسام ہیں اپس معلوم ہوتا ہے کہ اجسام نطیفہ کا دخول اوراد خال افطار میں کوئی ا اثرنہیں رکھتا ہے، پس پہیپ ئے ذریعہ ہے اگر صرف ہوا داخل کی جاتی ہوتو مفطرنہیں ہے کیکن اگر دوائی کے اجزا پہیے میں محفوظ ہوں اور ہوا کے ساتھ باطن میں داخل ہوتے ہوں ( اور یہی واقعہ ہے ) تو موجب قضا اورموجب كفاره بوگا قال في الهداية ٢٠ ا ولو اكبل او شرب ما يتغذى به او يتداوى به فعليه القضاء والكفارة ﴿ ا ﴾ وهكذا في غير واحد من كتب الفقه ﴿ ٢ ﴾ اور تواكم أتح دوائی کے اجزا داخل ہونے کی صورت میں اگر اس مریض کو بغیر اس پہیں ہے بلا کت یا زیا دت مرض کا قوی اندیشہ دوتو اس کیلئے افطار جائز ہے اس کے بعدا گرمیحت یاب ہوا تو قضا کرے گاا گرصیت یاب نہ ہوتو اس پر كفاره و يناضر ورئيس ب، لعدم و جود الشرط و هو ادراك ايام اخر، قالوا في الهندية ا: • ٢٢ ولو فات صوم رمضان بعذر المرض اوالسفر او استدام المرض والسفر حتى مات لا قضاء عليه لكنه ان اوصى بان يطعم عنه صحت وصيته وان لم تجب عليه وفيها اينضا ١٦١٩ النمرين اذا خاف على نفسه التلف او ذهاب عضو يفطر بالاجماع وان حاف زياده العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه القضاء اذا افطر ﴿٣﴾. وهو الموفق

﴿ ا ﴾ (هداية على صدر فتح القدير ٢٦٣:٢ باب مايوجب القضاء والكفارة)

﴿٢﴾ قال الامام شمس الدين القهستاني: او اكل او شرب غذاء او دواء وهو يوثر في البدن بالكيفية فقط كالكافور وغيره لكن في المحيط لو اكل ما بتداوى به قصدا او تبعا لغيره يكفر وما لا فلا وفي الهليلج روايتان عمدا احتراز عن الاكراه والخطاء والنسيان قضى وكفر

(جامع الرموز ١: ٣٥٨ فصل مؤجب الافساد)

٣٠٤ (فتاوى عالمگيرية ١:١٠٠ الباب الحامس في الاعذار التي تبيح الافطار)

#### دانت نکالنے کیلئے پہلے کم پیسول کھانے کی صورت میں قضااور کفارہ دونوں واجب ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ میر ہے دائتوں کو کیڑالگاجس کی مجہ ہے مسوڑھوں میں درد اور پیپ پیدا ہوا ، نیز وضو کے دوران میں بہت دیر تک خون جاری رہتا تھا،
ہمارے محکمہ نے مجھے راولپنڈی کے ایک ڈاکٹر کے ہاں بھیج دیا وہاں پر ڈاکٹر نے ہم کے رمضان کو دودانت نکالے دردکی تکلیف کم کرنے اور مسوڑھوں میں پانی وغیرہ نہ جانے کیلئے ڈاکٹر نے مجھے ایک کیپ ول کھلایا جس کی وجہ سے روزہ جاتار ہااب اس کے وش میں نے قضاروزہ رکھ لیا ہے کیک بعض لوگ کفارہ کا کہتے ہیں کیا مجھے یک کھارہ کھی لازم ہے؟ بینواتو جووا

المستقتى: حاجى احد الدين مدنى مسجد جامع سرائے قيام نيكسلا ١٣٨٩٠٠٠٠ ه

السجسواب: اگرشدیددردی وجہ ہےدانت نکالا گیا ہواور بعد میں کیپول کھلایا گیا ہواگریاس شدیددرد کی وجہ ہے ہوتو اس صورت میں کفارہ نہیں ہے ﴿ ا﴾ جنا اوراگردانت نکالنے سے پہلے کیپول کھلایا گیا ہوتا کہ ذکالنے کے بعد شدید در دیبیدانہ ہواور نکالنے سے پہلے درونہیں تھا تو اس صورت میں کفارہ واجب ہے ﴿ ۲﴾ ۔ وهو الموفق

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: المريض اذا خاف على نفسه التلف او ذهاب عضو يقطر بالاجماع وان خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه القضاء واذا افطر كذا في المحيط.

(فتاوي عالمگيرية ١:٧٠٥ الباب الخامس في الاعذار المبيحة)

اللہ اللہ اللہ ہوا ہے۔ ہوگا کہ در داتنا شدید ہو کہ جس ہے جان کا خطرہ ہواور یا روزہ سے زیادت وامتداد در د کا خوف ہو۔۔۔۔۔ (سیف اللہ حقانی)

﴿٢﴾ وفي الهندية: إذا أكبل متعمدا ما يتغذى به أو يتداوى به يلزمه الكفارة وهذا أذا كان مما يؤكل للغذاء أو للدواء فاما أذا لم يقصد لهما فلا كفارة وعليه القضاء.

(فتاوي عالمگيرية ١٠٥٠ النوع الثاني مايوجب القضاء والكفارة)

### روزہ میں سگریٹ بینے سے کفارہ لازم ہے

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ سگریٹ پینے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے یانہیں؟اور صرف قضا کرنا ہوگی یا کفارہ بھی؟ بینو او تو جو و ا المستفتی :عبداللہ.....۱۹۷۵/۱

**المجواب:** عادی آ دمی پرروز ه میں سگریٹ اور چکم پینے سے قضاد کفارہ دونوں لازم ہیں (شامی ۱۳۳:۲) ﴿ا﴾۔وهو الموفق

### روزه میں نسوار استعال کرنے سے قضالازم ہے

سوال: ايها العلماء الكرام ما قولكم في استعمال البات المسمى بالتباك والتن في الله قال العلامة ابن عابدين: (قوله انه لو ادخل حلقه الدخان) اى بائ صورة كان الادخال حتى لو تبخر ببخور فآواه الى نفسه واشتمه ذاكر الصومة افطر لامكان التحرز عنه وبه علم حكم شرب الدخان و نظمه الشرنبلالى في شرحه على الوهبانية بقوله، ويمنع من بيع الدخان وشربه، وشاربه في الصوم لاشك يفطر ويلزمه التكفير لو ظن نافعا كذا دافعا شهوات بطن فقرروا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢ • ١ باب ما يفسد الصوم ومالايفسده)

وقال الشرنبلالي: من ادخل بصنعه دخانا حلقه بأى صورة كان الادخال فسد صومه سواء كان دخان عنبر او عود او غيرهما حتى من تبخر ببخور فأواه الى نفسه واشتم دخانه ذاكر الصومه افطر لامكان التحرز عن ادخال المفطر جوفه و دماغه وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس فليتنبه له و لا يتوهم الله كشم الورد ومائه، والمسك لوضوع الفرق بين هو تطيب بريح المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل الى جوفه بفعله.

(الطحطاوي على المراقى ١: • ٢٦ باب مالايفسدالصوم)

حيث تختلط معه النورة او رماد الاشجار اوالماء ثم يضعونها تحت الشفت في الفهم، ثم يطرحونها بعد مضى وقت ويطرحون الريق المنجذبة من ابدانهم بسببه، وانى كنت تتبعت الكتب الموجودة عندى فما شفى صدرى لكونه غير موصلة الى الحوف الا ان العاملين يقولون اذا استعملها فلا حاجة لنا للماء والطعام، فهل يفطر بها الصوم ام لا؟ بينواتوجروا

لمستفتى: نامعلوم.....

الجواب: التن المخلوط بالماء والنورة لا يفطر في نفسه نعم اذا دخل الحلق والباطن في فطر البتة وقد تجربت ان طعمه يوجد في الحلق ولو بعد المضمضة ويؤيد الافطار ما في الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٥٣:٢ واكل مثل سمسمة من خارج يفطر ويكفر في الاصح الا اذا مضغ بحيث تلاشت في فمه الا ان يجد الطعم في حلقه كما مر انتهي ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

#### <u>بیوی کے ساتھ جماع کرنے سے قضاو کفارہ دونوں لازم ہیں</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ لاعلمی کی وجہ ہے میاں ہوئی روزہ کی حالت کی حالت میں جماع کریں تو ان پر صرف قضا ہے یا کفارہ بھی ہے؟ اور جماع کرتے وقت پر دہ کی حالت میں ہوتے ہیں اور کفارہ یا قضا میں دونوں برابر کے شریک ہیں یانہیں؟ بینو اتو جو و المستفتی: خورشیدانو رراولا کوٹ آزاد کشمیر.....۱۹۸۳ م/ ۱۸

الجواب: اگرروزه کی یا دہونے کی حالت میں جماع (طی) کریں تو دونوں ایک دن قضااور

﴿ الله (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٢:٢ ا باب مايفسد الصوم ومالايفسده)

دوماہ روزے بطور کفارہ رکھیں گےﷺ اور جماع پردہ کی حالت میں ایک مجمل جملہ ہے لہٰذا وضاحت کرکے جواب دے دیں گے۔و ہو الموفق

#### بیوی سے ملاعبت کی وجہ سے انزال کی صورت میں صرف قضا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ماہ رمضان میں روزہ کی حالت میں ہوجائے تو صرف قضا کرنی ہوگی یا کفارہ بھی میں ہوجائے تو صرف قضا کرنی ہوگی یا کفارہ بھی لازم آئے گا؟ بینواتو جروا

المستفتى: غلام حبدرمحكمه زراعت ايبث آباد..... ۱۹۷۵ مرا ۲۲/۱۰/

البورقشا) فرض بوگاس میں کفارہ ایک دن روزه رکھنا (بطورقشا) فرض بوگاس میں کفاره خیر ہوگا اس میں کفاره خیر ہوگا اس میں کفارة خیر ہوگا اس میں کفارة کذا فی الهندیة ا: ۱۵ واذا قبل امر أته وانزل فسد صومه من غیر کفارة گذا فی المحیط ﴿۲﴾. وهو الموفق

### روزه میں مشت زنی سے قضالازم ہے کفارہ ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداگر کوئی شخص رمضان میں روز ہ ک حالت میں اپنے ہاتھوں کے ذریعیم نی کالے تو کفارہ کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جرو ا المستفتی : وحیداحم تخصیل وضلع کو ہائے۔۔۔۔۔۔۲۹/۲/۱۹۸۹

﴿ ا﴾ قال العلامة الحصكفي: وان جامع المكلف آدمياً مشتهى في رمضان اداء او جومع او توارت الحشفة في احد السبيلين انزل او لا .... قضى في الصور كلها وكفر. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:١١ باب مايفسد الصوم وما لايفسده) ﴿ الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:١١ باب مايفسد الصوم وما لايفسده) ﴿ ٢﴾ (فتاوي عالمگيرية ١:٣٠ الباب الرابع فيما يفسد وما لايفسد)

الجواب: مشت زنی کی صورت میں کفاره لازم نیس موتا صرف قضا ہوگی ﴿ الله و هو الموفق مشت زنی کی وجہ سے نذر کیا ہواروز ہ کودو بارہ مشت زنی سے تو زینے کی صورت میں قضا کا حکم

سوال: ایک شخص نے اپناو پراازم کیا کہ اگر شہوت پوری کرنے کیلئے میں نے جلق کیا توایک روز ہ رکھالیکن دن کے وقت بھر جلق کیا ہاں اس کے مبتح روز ہ رکھالیکن دن کے وقت بھر جلق کیا ہاں خیال سے کہ چلود وروز ہے گاب اس شخص کا کیا تھم ہے دوروز ہے گایا صرف اس ایک روز ہے کا قضا کرے گا ؟ بینو اتو جروا

المستفتى :عبدالله بیثاور بو نیورشی .....۲۸/شعبان ۴۰۰اھ

السجسواب: الرانزال نه بهوا بوتوروزه فاسدنيين بهوا بهاور بظاهريد کام گناه کبيره بهاوراگر انزال بهوا بهوتواس روز به کاشو کاشو۲ که و هو الموفق

كتبه:... ..رشيداحمصد بقي عفي عنه

**البواب**: انزال کی صورت میں وجو بی طور پرایک روز ہ قضا ہوگی ﴿ ٣ ﴾ اورا حتیاطی طور پردو

﴿ ا ﴾ رقال العلامة ابن عابدين: قوله وكذا الاستمناء بالكف، أي في كونه لا يفسد لكن هذا اذا لم ينزل أما أذا أنزل فعليه القضاء.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٩٠١ مطلب في حكم الاستمناء بالكف)

﴿٢﴾ قيال العلامة الحصكفي: وكذا الاستمناء بالكف، قال الشامي: اي في كونه لا يفسد لكن هذا اذا لم ينزل اما اذا انزل فعليه القضاء كما سيصرح به وهو المختار.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ٢:٩٠١ مطلب في حكم الاستمناء بالكف)

﴿ ٣﴾ قبال العلامة المرغيناني: ان الكفارة تعلقت بجناية الافطار في رمضان على وجه الكمال وقد تحققت. (هداية على صدر فتح القدير ٢٢٣:٢ باب مايوجب القضاء والكفارة). وفي الهندية: ولا كفارة بافساد صوم غير رمضان كذا في الكنز.

(فتاوي عالمگيرية ١:٥:١ باب المتفرقات كتاب الصوم)

روز \_ركے جائيں گــوهو الموفق. (الاحتمال انعقاد النذر) ..... (سيف الله حقاني) كتبه: ..... محمد قريد عقى عنه

#### روزہ کی حالت میں لواطت کرنے سے قضاو کفارہ دونوں واجب ہیں

البسواب: لواطت كى صورت من قضا اور كفاره ووتول واجب بوت بين كسما فى شرح التنوير وان جامع فى رمضان اداء او جومع او توارت الحشفة فى احد السبيلين انزل اولا الى ان قال قضى فى الصور كلها و كفر هامش ردالمحتار السبيلين انزل اولا الى ان قال قضى فى الصور كلها و كفر هامش ردالمحتار ١٣٩٠١ ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

### روزه دارزانی برقضا، کفاره، توبه اور حدز نالازم بی

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مخف کے بارے ہیں جس نے ایک غیر شادی شدہ حاکضہ عورت سے زنا کا ارادہ کیا جبکہ میے خص شادی شدہ اور روزہ کی حالت ہیں تھا اس نے کہا کہ اگراس طرح جماع شروع کروں تو پھرلگا تارروزے رکھنے پڑیں گے تو اس نے کاغذ کا ایک ٹکڑا نگل لیا اور پھر جماع (زنا) شروع کیا اب دریافت طلب ہے کہ

(۱) بغیرعذرشری کے روزہ توڑنا کیسا ہے خواہ کاغذ کے تکرے کے دوران جماع ﴿ اللهِ اللهِ المعتار علی هامش ر دالمحتار ۲:۲ ۱ ۱ ۸،۱ ۱ باب مایفسد الصوم و لایفسده)

معلوم ہوا کہ وہ کھڑااس کے حلق میں پھنس گیا ہے اور پیٹ میں نہیں گیا ہے۔ (۲) اس مخص کاروز ہ جماع سے ٹو ٹایا کا غذے کھڑے سے؟

(۳) اب اس شخص کیلئے کوئی ایبا کفارہ ہے جواس کے گناہوں کو دھو سکے اور اگر وہ روز ہے کا کفارہ روز ہ رکھنے سے نہ کرنا چاہتے تو کیا کوئی اورصورت بھی ہے؟ بینو اتو جرو ا استفتی:میرصاحب شاہ مرکز صحت اباخیل کلی مروت .....۹ ۱۹۷۹ء/ ۱۸

المجواب: (۱)عذرشرى كي بغيرروزه تو ژناحرام ب، قسال السلمه تسعالى: ولا تبطلوا اعمالكم الآية ﴿ ١ ﴾.

(۲)روزہ ٹوٹے کا دار مدار پیٹ میں جانے پر ہے نہ کہ حلق میں داخل ہونے پر (شامی) ﴿۲﴾ (۳) ایسے بحرم پر قضا، کفارہ صوم، تو بہ اور حد لا زم ہے البتہ حد کے متعلق کیجھ تفصیل ہے جو کتب فقہ ہے معلوم کی جاسکتی ہے۔ و ہو الموفق

### قضاو کفارہ میں زنا اور لواطت کا ایک تھم ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدرمضان میں مردوزن زناکرینو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں لیکن جب غیر محصن اغلام فی الد برکر نے تو اس لواطت میں بھی قضا اور کفارہ ﴿ ا ﴾ (سورة محمد آیت: ۲۳ پارہ: ۲۷)

﴿ ٢﴾ قال العلامة محمد امين: (قوله يعنى ولم يصل الى جوفه) ظاهر اطلاق المتن انه لا يفطر وان كان الدم غالبا على الريق وصححه فى الوجيز كما فى السراج وقال ووجهه انه لا يسمكن الاحتراز عنه عادة فصار بمنزلة ما بين اسنانه وما يبقى من اثر المضمضة .... حاول الشارح تبعا للمصنف فى شرحه بحمل كلام المتن على ما اذا لم يصل الى جوفه. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢٠١ باب مايفسد الصوم ومالايفسده)

دونوں داجب ہیں یاصرف قضاہے؟ بینو اتو جرو ا المستفتی :عبدالسلام برگوکندسوات ضلع المستفتی :عبدالسلام برگوکندسوات ضلع

البواب: قضااور كفاره مين بلود بركاايك هم به واله صرف مدكو جوب مين اختلاف به و المجواب المحمد على اختلاف به و المحمد المحمد المحمد على المحمد على المحمد على المحمد على المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد و المحمد المحمد و المح

### <u>وجوب کفاره میں جماع حلال یاحرام کا کوئی فرق نہیں</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے ہارے میں کہ ہمارے ہاں ایک آدی نے کہا کہ اپنی ہوی سے اور غیر سے جماع کرنے میں فرق ہے وہ سے کہا پی ہوی سے جماع کرنے پر کفارہ واجب ہوتا ہے اور زنا کی صورت میں ضرف قضا واجب ہے کفارہ نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں زنا کی وجہ سے اس پر صد جاری کیا جائے گا اور حداور کھارہ دونوں جم نہیں ہو سکتے کیا اس شخص کا بیقول صحیح ہے؟ بینو اتو جروا مدجاری کیا جائے گا اور حداور کھارہ دونوں عبد الحمید لدھاؤی آئی خان

(اللباب في شرح الكتاب ١ : ١٥٤ باب مايفسد الصوم)

﴿ ٢﴾ قال العلامة ابوالحسين القدورى: فان كان الزانى محصنا رجمه بالحجارة حتى يموت ومن اتى امرأة في الموضع يموت وان لم يكن محصنا وكان حرا فحده مأة جلدة ومن اتى امرأة في الموضع المكروه او عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه عند ابى حنيفة ويعزر وقال ابويوسف ومحمد هو كالزنا الخ.

(مختصر القدوري على صدر اللباب ٣: ٥٩ كتاب الحدود)

البواب: آئمدناب يس يكى نموجب كفاره كول الياحرام بون يمن فرق نهيل كيا بهالهذاال فارق كاقول غلط بهال پرضرورى به كدكوئي حواله پيش كرے، نيز جب زائيه پر كفاره واجب بوتا بهتوزائي پربطريق اولى واجب بوگا، لعدم الاختلاف الاامام الشافعى فى حق الرجل المجامع، قبلت ويدل على الوجوب عليها فى الهندية ١٠١٦ ولو مكنت نفسها من صبى او مجنون فرنى بها فعليها الكفارة بالاتفاق كذا فى الزاهدى. ﴿ ا ﴾ وهوالموفق

#### <u>روز ہیں لباس سمیت جماع کرنے سے قضایا کفارہ وغیرہ کا حکم</u>

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید نے ہندہ کے ساتھ روزہ میں اس کیفیت پر جماع کیا کہ درمیان میں تین پردے حائل شے اور بیہ جماع قصدا تھانہ کہ نسیا نا ، اور انزال بھی ہوگیا ، اب زید پر قضا اور کفارہ وونوں لازم ہیں یاصرف قضا ؟ بینو اتو جو و المستفتی : عمر خان ڈ بروی حقانی ڈی آئی خان ..... ۱۹۷۴/۲/۲۸

الجواب: اگران پردول کے باوجودفرج کی حرارت کا احساس ہور ہاتھاتو کفارہ اور قضادونوں واجب ہیں اورا گرحزارت محسوس نہ ہور ہاتھاتو کفارہ واجب نہیں ہے اور وجوب قضا میں تفصیل ہے یعنی اگر باقی بدن کے ساتھ کس بالید یا بالغم وغیرہ نہ ہوا ہوتو قضا نہیں ہے اور روزہ فاسد نہیں ہوا ہے اور کہ سی ہوا ہے لیکن درمیان میں ایسا حاکل موجود ہوجو کہ حرارت کے احساس سے مانع ہوتو پھر بھی روزہ فاسد نہیں ہے، اور اگر بالکل حاکل نہ ہویا حاکل حرارت کے احساس سے مانع نہ ہوتو ان صورتوں میں روزہ فاسد اور قضا لازم ہوئی ردالمحتار ۲:۲ ما الو مسها وراء النیاب فامنی فان و جد حرارة جلدها فسدها ہے، فی ردالمحتار ۲:۲ ما الو مسها وراء النیاب فامنی فان و جد حرارة جلدها فسدها

والا فلا ﴿ ا ﴾. وفي الدرالمختار واصل ممسوسة بشهوة ولولشعر على الرأس بحائل لا يسمنع الحرارة ، قال العلامة الشامي ٣٨٥: ٣٨٥ فلو كان مانعا لا تثبت الحرمة كذا في اكثر الكتب وكذا لو جامعها بخرقة على ذكره انتهى ﴿ ٢ ﴾. قلت ولا فرق في الحرمة وسائر الاحكام فافهم. وهو الموفق

#### حقه بیناموجب قضااوراحتیاطاموجب کفاره ہے

سوال: کیافرماتے ہیںعلاء دین اس مسکد کے بارے میں کدرمضان المبارک کے مہینہ ہیں حقہ عرف چلم چنے کا کیا تھم ہے؟ صرف قضا ہوگی یا کفارہ بھی؟ بینو اتو جو و ا المستفتی:فقیراستاد بنوں ......س/ ذی الحجۃ ۱۳۸۹ھ

البواب: معادآ دى پرقطااور كفاره دونول كاموجب بها حتياطا، لسما فى مراقى الفلاح: وعلى هذا البدعة التى ظهرت الآن وهو الدخان اذا شربه فى لزوم الكفارة (٣٠٠). وهو الموفق

﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ١٣:٢ ا باب مايفسد الصوم ومالايفسد)

﴿٢﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ٣٠٣ فصل في المحرمات)

وسم قال الشرنبلالي: واختلفوا في معنى التغذى قال بعضهم ان يميل الطبع الى اكله وتنقضى شهورة البيطن به وقال بعضهم هو ما يعود نفعه الى اصلاح البدن و فائدته فيما اذا مضغ لقمة ثم اخرجها ثم ابتلعها فعلى القول الثاني تجب الكفارة وعلى الاول لا تجب وعلى هذا البدعة التي ظهرت الآن وهو الدخان اذا شربه في لزوم الكفارة، قال الطحطاوى: قوله في لزوم الكفارة، حال من البدعة اى البدعة التي حدثت في لزوم الكفارة على هذا الاختلاف فمن قال ان التغذى ما يميل الطبع اليه وتنقضى به شهوة البطن الزم به الكفارة وعلى التفسير الثاني لا. والطحطاوى على مراقى الفلاح ا: ٢١٥٤ باب مايفسد الصوم وتجب به الكفارة)





## باب العوارض المبيحة للفطر

### حالت اضطراری اور قریب الموت شخص کیلئے روز ہ توڑنے کا حکم

**سوال:** کیافر ماتے ہیں علماء دین مسائل ذیل کے بارے میں کہ(۱)روز ہ تو ژناخواہ فرض ہویا نفلی حالت اضطراری میں اس کا کیاتھم ہے؟

(۲) اگر کسی شخص کو بندوق یا دوسرے آلہ مہلک ہے مارا جائے اوراس کی موت یقینی معلوم ہو جائے اب یشخص روزہ نہیں تو ٹرتا اور کہتا ہے کہ روزہ تو ٹرنے ہے ویسے بھی جان نہیں نیج سکتی چلوروزہ کی حالت میں موت آجائے تو بہتر ہے، اب بلحاظ فتوی اور تقوی اس شخص کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جروا مستقتی :عبدالحمیدایس وی درازندہ ڈی آئی خان .....ا/رئیج الثانی ۱۳۹۲ھ

الجواب: (١) اگراس روزه دارنے اضطرار میں کھانانہ کھایا اور مرگیا تو گنهگار ہوگا، و فسی الهندیة

۳۷۳:۵ ومن امتنع عن اكل الميتة حالة المخمصة او صام ولم ياكل حتى مات يأثم ﴿ ا ﴾. (۲) اگرخور دنوش كومنظرنه بوتواس نے عزیمت برعمل كيا ہے ورنه مجرم ہے ﴿ ٢﴾ وهو الموفق

مسافرکوروز ہیں اختیار ہے البتہ عدم مشقت کی صورت میں روز ہ رکھنا افضل ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداس دور میں تمام ترسہولیات

﴿ ا ﴾ (فتاويٰ عالمگيرية ٣٣٨:٥ الباب الحادي عشر في الكراهة في الاكل)

﴿٢﴾ قال الشرنبلالي: يجوز الفطر لمن حصل له عطش شديد او جوع مفرط يخاف منه الهلاك او نقصان العقل او ذهاب بعض الحواس وكان ذلك لا باتعاب نفسه اذ لو كان به تلزمه الكفارة وقيل لا. (امداد الفتاح شرح نور الايضاح ٩ ٩ ٢ فصل في العوارض كتاب الصوم)

مسافروں کومہیا ہیں جبکہ مسافر کورمضان کے روزے معاف ہیں اب اگر کوئی مسافر سفر میں روزے رکھے، کیا ریبا تزہے؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى على كو ہر مسجد قصابان كندى ہوتى خيل نوشېره .... ٢٠١٩ ماء/٢/ ٢

النبواب بردور میں مسافر کواختیار دیا گیاہے کہ روز ہرکھے یاند کھالبتہ جب مشقت کا خطرہ نہ ہوتوروزہ رکھنابنسیت ندر کھنے کے بہتر ہے گناہ کسی صورت میں نہیں ہے (معتبرات فقہ) ﴿ا﴾۔وهوالموفق

<u>دوسرے ملک میں مقیم آ دمی مسافر شرعی نہیں اسلئے روز ہے رکھا کر ہے</u>

السجسواب: چونکه آپ قیم ہیں مسافر شرعی نہیں ہے لہٰذا آپ تمام روزے رکھیں گے بلا ضرورت شدیدہ روزے ترک نہ کریں (شامی) ﴿۲﴾۔وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال الشرنبلالي: وصومه اي المسافر احب ان لم يضره لقوله تعالىٰ: وان تصوموا خيرلكم (البقرة:١٨٣).

(امداد الفتاح شرح نور الايضاح ٢٩٩ فصل في العوارض المسافر)

﴿٢﴾ قبال العلامة الحصكفي: وعوارض المبيحة لعدم الصوم لمسافر سفرا شرعياً، قال ابن عابدين: اى مقدرا في الشرع لقصر الصلاة ونحوه وهو ثلاثة ايام ولياليها وليس المرادكون السفر مشروعا باصله ووصفه بقرينة مابعده.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۱۲۲:۲ فصل في العوارض)

#### روز ورکھنے سے مرض میں شدت آنے کی صورت میں روز ہند کھنے کی اجازت ہے

سبوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص الی بیاری میں بہتلا ہوجومہلک اور سخت بیاری ہواب رمضان کے دوران میں اگر دوائی استعال نہ کی جائے تو مزید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ موت کا سبب بنتا ہے تو ایسے مریض کو کیا کرنا چاہے؟ بینو اتو جرو ا المستقتی: نامعلوم ۲۲/۸/۱۹۷

البواب: اگردیندارطبیب یا ڈاکٹراس مریض کو بیمشورہ دے کہاس مرض میں روزہ رکھنے سے مرض میں روزہ رکھنے سے مرض میں شدت آتی ہے تو بیمریض افطار کرسکتا ہے یعنی روزہ کی نیت نہ کرے البتہ با قاعدہ قضا کرنا (بشرط صحت) یا فدید دینالازم ہوگا ﴿ ا ﴾ ۔ و هو الموفق

### دمه كے مریض كيلئے روزے كا حكم

سوال: کیافرماتے ہیں علیاء دین اس مسلد کی بارے میں کد میری عرتقریباً کی تحد دمہ اسلامی عبادات نماز، روزہ، زکواۃ اور جج کی پوری پابندی کرتا ہوں تقریباً پندرہ سال سے زکام کے بعد دمہ نے مستقل مریض بنادیا، موسم گر ما میں کچھافاقہ ہوتا ہے البتہ سردی میں بیمرض نازک صورت اختیار کر لیتا ہے اس کے بعد مرض قلب میں مبتلا ہوا روزانہ دو تین دورے دل کے پڑتے ہیں جس سے ہاتھ پاؤں مفلوج ہوجاتے ہیں پھر میٹے کرنماز اداکرتا ہوں اس سال دوروں کی زیادتی اور مرض کی شدت کی وجہ خاف الموال المعلامة المحصک فی: او مریض خاف الزیادة لمرضه و صحیح خاف المحس سے سلمة المطر بامارة و تجربة او باخبار طبیب حافق مسلم سن الفطر وقصوا ما قدروا بلا فدیة و بلا و لاء ، قال ابن عابدین: المریض اذا تحقق الیاس من الصحة فعلیه الفدیة لکل یوم من المرض.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲۲:۲۱ ۲۲،۱ فصل في العوارض)

النجواب: آپروزے کی نیت کیا کریں اور دورہ پڑنے کے وقت غذا اور دوا کے علاوہ دوسری چیز (پتے وغیرہ) سے افطار کریں اس کے بعد دوائی استعمال کریں ﴿ اَ اُورا کَر دورہ پڑنا بقینی ہوتو روزہ نہ کھیں اور بہر حال ان روزوں کی قضاعند الصحت ضروری ہے اور قضانہ کرنے کی صورت میں بعد الموت فدید و ینا نشروری ہے ﴿ ٢ ﴾ اور جو مریض صحت سے ناامید ہو وہ زندگی میں بھی فدید دے سکتا ہے (ماخوذ از رافحوذ از رافحوذ از رافحوذ از دا کھیں کے دو ہو الموفق

# مریض کولا برواڈ اکٹر کی ہدایت برروزہ ندر کھنے کی اجازت نہیں ہے

﴿ ا﴾ وفي الهندية: واذا ابتلع ما لا يتغذى به ولا يتداوى به عادة كالحجر والتراب لا يوجب المكفارة كالحجر والتراب لا يوجب المكفارة كذا في التبيين، ولو ابتلع حصاة او نواة او حجرا او مدرا او قطنا او حشيشا او كاغذة فعليه القضاء ولا كفارة كذا في الخلاصة.

(فتاوی عالسگیریة ۲۰۲۱ الباب الرابع فیما یفسد و ما لایفسد)
﴿ ٢ ﴾ یعنی ورث کیلئے جب وصیت کی گئی مواور ثلث الترکہ ہے ..... (سیف)
﴿ ٣ ﴾ قال العلامة الحصكفى: او مریض خاف الزیادة ..... (بقیه حاشیه اگلے صفحه پس

المجواب: محتر مالمقام ملتان خان صاحب سلمه الرحن السلام عليم كے بعد واضح رہے كہ چونكه موجوده ڈاكٹر حضرات زياده ترسے دين كى پروانہيں كرتے ،للندا آپ ديندار حكيموں مثلاً لالا جى صاحب بام خيل ﴿ اَلَى اِللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى سے مشوره كرليں اور پھراس كے موافق عمل كريں ﴿ ٢﴾ اللّٰه كريم قبل كريں ﴿ ٢﴾ اللّٰه كريم آپ كوصحت ياب كريں اور نيك اعمال كى تو فيق سے نواز ہے۔وھو الموفق

(بقيه حاشيه) لمرضه وصحيح خاف المرض ..... بغلبة الظن بامارة او تجربة او باخبار طبيب حاذق مسلم مستور ..... وقضوا لزومًا ما قدروا بلا فدية وبلا ولاء .... فان ماتوا فيه اى فى ذلك العذر فلا تجب عليهم الوصية بالفدية .... ولو ماتوا بعد زوال العذر وجبت الوصية بقدر ادراكهم علمة من ايام اخر ... قال ابن عابدين: المريض اذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ٢٢:٢ اتا ١٣٠ فصل في العوارض)

#### مائی بلٹریریشر کے مریض کیلئے روزے کا مسکلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے بہت سے علماء نے اس کوروزہ ندر کھنے کا مشورہ دیا ہے کیونکہ بغیر پانی پینے کے اس کا مرض بڑھتا ہے عمر بھی تقریباً اس سال ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى:مرزازخى جگرسر دُ هير ئي چارسده.....٩٧٩ ء/ ٢٥/٨

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ٢٦ ا فصل في العوارض)

﴿ ا ﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ٢: ١٣٠ فصل في العوارض)

٣٠٠ قال العلامة الحصكفي: او مريض خاف الزيادة لمرضه وصحيح خاف المرض....
 بغلبة الظن بامارة او تجربة او باخبار طبيب حاذق مسلم مستور.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢١ فصل في العوارض)

زندگی میں فدریہ ہیں دے سکتے بلکہ قضا کریں گے اور قضا نہ کرنے کی صورت میں فدریہ کیلئے وصیت کریں گے ﴿ا﴾۔وهوالموفق

### افطاركيكئة زيادتي مرض كاظن غالب شرط ہےنه كمحض توجم اورخطرہ

المجواب: واضح رہے کہ فقہا ،کرام نے مرض کے اضافہ کی وجہ سے افطار کی اجازت دی ہے بشرطیکہ بیزیادت مظنون یا معیقن ہونہ کہ صرف تو ہم اور خطرہ ہو ﴿ ٢﴾ آپ اگر سردی کے موسم میں شام سے طلوع مش تک بغیر خوراک کے وقت بسر کر سکتے ہیں تو ان ایام میں طلوع فجر سے غروب تک بھی وقت بسر کر سکتے ہیں۔ وھو الموفق

#### غیرمندین ڈاکٹروں کے مشورہ سے روزہ ندر کھنا خلاف شرع ہے

**سوال:** کیافرماتے ہیںعلاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں ۱۹۶۵ء میں ٹی بی کا بیار تھا،

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفى: وقضوا لزوما ما قدروا بلا فدية ..... فان ماتوا فيه اى فى ذلك العذر فلا ترجب عليهم الوصية بالفدية ... ولو ماتوا بعد زوال العذر وجبت الوصية بقدر ادراكهم عدة من ايام اخر.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٤:٢ ا فصل في العوارض)

و ٢ ﴾ قال العلامة ابن عابدين: (وصحيح خاف المرض) اى بغلبة الظن كما يأتي فما في شرح المجمع من انه لا يفطر محمول على ان المراد بالخوف مجرد الوهم كما في البحر. (ودالمحتار هامش الدرالمحتار ٢١:٢ ا فصل في العوارض)

1949ء تک بیماری کی حالت میں روز رکھتار ہااس کے بعد بیماری بڑھتی گئی حتی کہ نماز بینے کربھی اداکر نے سے لاچار ہوا اور خون بھی آتا رہا، ۱۹۸۰ء تک روز رہ نہیں رکھے، پھر ڈاکٹر ہے اس کی قضا کا بوچھا تو اجازت نہیں ہی ، ۱۹۸۰ء میں پھرا کیسر کے کرایا تو صاف تھا کیکن روزوں کی اجازت نہیں ہی ، ۱۹۸۰ء میں پھرا کیسر کرایا تو صاف تھا کیکن روزوں کی اجازت نہیں ہی ، اب اس سال پھرروزوں کی اجازت نہیں ہی ، اب (۱) میں ڈاکٹر کے مشورہ پڑس کروں یا روز رکھوں (۲) گذشتہ دو سالوں کے روزوں کا فدید دوں یا وصیت کروں؟ بینو اتو جروا

المستقتی :محدر فیق ڈپٹی ڈائر بکٹرا گیریکلچر پیٹاور .....ا۲/۱/۱۰۱ه

السجواب: چونکہ غالبًا موجودہ اکثر ڈاکٹروں کے قلوب میں دین کی اہمیت کم ہوتی ہے لہٰذا صرف ان ڈاکٹروں کے مشوروں کی وجہ ہے روزے نہ رکھنا خلاف شرع ہے ﴿ اِ ﴾ البتہ آپ کئی روزے رکھ لیں اور تحری کریں ہیں اگر مرض کی زیادتی کاظن غالب ہوتو روزے نہ رکھیں اور آپ بہر حال روبہ صحت بیں اور مرض اپنی جگہ برقر ارنییں تو آپ زندگی میں فدینہیں وے سکتے ﴿ ۲﴾۔ وھو الموفق

### روز ہ عادل ڈاکٹر کے مشورہ یا تجربہ کی بنا پر نہ رکھنا جائے

#### **سوال:** کیافر ماتے ہیں علاء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص مثلاً مالیخولیا

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله طبيب حاذق مسلم مستور) وقيل عدالته شرط وجزم به الزياعي وظاهر مافي البحر والنهر ضعفه، قلت واذا اخذ بقول طبيب ليس فيه هذه الشروط وافسطر فالظاهر لزوم الكفارة كما لو افطر بدون امارة ولا تجربة لعدم غلبة الظن والناس عنه غافلون. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٢:٢ ا فصل في العوارض)

٢ أمال الشيخ عبد الله بن المودود الموصلي: وان صح واقام ثم ما تالزمهما القضاء
 بقدره لانهما بذلك القدر ادركا عدة من ايام احر.

(الاختيار لتعليل المختار ١٥٣:١ فصل في المريض والمسافر)

وغیرہ کے مرض میں مبتلا ہے جس میں ڈاکٹروں کے مشورے پر ہروقت پانی بینا پڑتا ہے کیا ایساشخص روزہ رکھسکتا ہے؟ بینو اتو جووا

المستفتى : علم خان سرخ وْ هير ئي مردان .....١/١٠٠١هـ

الجواب: اگرکوئی ماہر عادل ڈاکٹر آپ کومشورہ دیں کہ آپ کیلئے روزہ رکھناضر ررسان ہے تو آپ افظار کر سکتے ہیں لیکن موجودہ ڈاکٹروں ہیں عادل کہاں سے لائے جائیں، بہر حال روزہ برکت والی عبادت ہے اس لئے تجربہ کی بنا پر نہ رکھنا اقدام شرعی ہے اور ڈاکٹروں کے ترجم پر امتناع ضعف ایمانی ہے اور ڈاکٹروں کے ترجم پر امتناع ضعف ایمانی ہے اور ڈاکٹروں کے ترجم پر امتناع ضعف ایمانی ہے اوالہ وہوالموفق

معدوم المال والنفقه مجبور دهقان رمضان میں روز ہندر کھ کرمز دوری کرسکتا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علادین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک زمیندار نے ایک شخص کو ہزار روپے دھقانی کرنے کے لئے ویئے ، زمین خشک ہونے کے قریب تھی۔ زمیندار نے اس سے کہا کہ رمضان ہیں ہل چلائے ورنہ دھقانی ہے معزول کردیا جائے گا۔ اب اگروہ رمضان میں ہل چلاتا ہے۔ تو پیاس کی وجہ سے ہلاکت کا خطرہ ہے اے ایک مولوی صاحب نے فتوی ویا ہے کہ اس کے لئے اول دن سے افطار جائز ہے۔ کیا ہے جے ہینو اتو جروا

المستفتى :محمد خان حقاني لورالا ئي بلوچستان ١٩/١٠/١٩٨٨

﴿ اَ ﴾ قال العلامة الحصكفى: او مريض خاف الزيادة لمرضه وصحيح خاف المرض ..... بغلبة النظن بامارة او تجربة او باخبار طبيب حاذق مسلم مستور. (قال العلامة ابن عابدين): وقيل عدالته شرط وجزم به الزيلعي وظاهر ما في البحر والنهر ضعفه، قلت واذا اخذ بقول طبيب ليس فيه هذه الشروط وافطر فالظاهر لزوم الكفارة كما لو افطر بدون امارة ولا تجربة لعدم غلبة الظن والناس عنه غافلون. (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۲۲ فصل في العوارض)

النجواب: اگريده هان عديم المال اورعديم النفقه بواور رات كوتت عين بازى پرقادرنه بونيز دن كابتدائى حصد على بل چلاف سيم مقصد حاصل نه بوتا بواور مزيد كام كرف سي بلاكت كاظن غالب بورتويده هان افظار كرسكا هي كسما في ردالسمحتار ۱۵۷:۲ ولكن لو آجر نفسه في العمل مدة معلومة فجاء رمضان فالظاهر ان له الفطر وان كان عنده ما يكفيه اذ لم يرض العمل مدة معلومة فجاء رمضان فالظاهر ان له الفطر وان كان عنده ما يكفيه اذ لم يرض المستاجر بفسخ الاجارة كما في الظنر فانه يجب عليها الارضاع بالعقد ويحل لها الافطار اذا محافت عملى الولد فيكون خوفه على نفسه اولى تامل (اله)، قلت ولما كانت الاجارة اجارة مذكورة في السوال فاسدة فجاز له الفسخ بلا رضاء رب الارض فلذا ذكرت قيد كونه عديم المال والنفقة. وهو الموفق

### رمضان میں بیاری بڑھ جانے کی صورت میں روزہ توڑنے کا حکم

سبوال: کیافر ماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدرمضان میں ایک محض بعارضہ شدید بیاری مجبور ہوا اور ڈاکٹر اصاحب نے بھی مشورہ دے دیا کداگر روزہ نہ تو ڑا تو بیاری خطر تاک شکل اختیار کرسکتی ہے کیا یہ خص روزہ تو زسکتا ہے؟ بینو اتو جروا
اختیار کرسکتی ہے کیا یہ خص روزہ تو زسکتا ہے؟ بینو اتو جروا
المستفتی بمجوب الرحمٰن سول بازار کیمل پور ۔۔۔۔۔۱۹۲۹ م/۳/۴

البه واب صورت مسؤله من افطار جائز به بشرطیکه بی خطره مثلا تجربه یا مسلمان غیرفاس فراکش کا فیار بینی به توجم برش نه به وه فی الهندیة ۱:۹۱۱ المریض افا خاف علی نفسه التلف او ذهاب عضو یفطر بالاجماع و ان خاف زیادة العلة و امتداده فکذلک عندنا و علیه القضاء اذا افطر کذا فی المحیط ثم معرفة ذلک باجتهاد المریض و الاجتهاد من الدرالمحتار ۱۲۵:۲ قبیل فصل فی العوارض)

غير مجرد الوهم بل هو غلبة الظن عن امارة او تجربة او باخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق﴿ ا ﴾. وهوالموفق

### شرعی مسافر اور مریض عاجزعن الصوم کنلئے افطار کی اجازت ہے

سے ال: کیافرماتے ہیں علماء وین اس مسئلہ کے بارے میں کرآیت قرآن (وان كنتم مريضا او على سفر) الآية، مين كونساسفراوركني بياري مرادب جس مين افطاركرنا جائز ہو؟ بینو اتو جرو ا المستقتی :محمرطیب شاکوٹ ملاکنڈ ایجنسی .....۲۱/شوال ۴۰۴ اھ استفتی :محمرطیب شاکوٹ ملاکنڈ ایجنسی ۱۳۰۰٬۰۰۰ میں نہیں

البيواب: افطار برمسافر شرى كيليّ جائز باور برمريض افطانبيس كرسكتا صرف وهمريض افطار کرسکتا ہے جوروز ہ رکھنے سے عاجز ہو یا روز ہ سے بیاری شدت اختیار کرسکتی ہو، قضا دونوں پر با قاعدہ واجب ہے(ماخوذ ازشای) (۲) وهو الموفق

﴿ اللهِ (فتاوي عالمكيرية ١ : ٢٠٤ الباب الحامس في الاعذار التي تبيح الافطار) ٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: لمسافر سفرا شرعيا اى مقدراً في الشرع لقصر الصلاة ونحوه وهو ثلاثة ايام ولياليها ..... او مريض خاف الزيادة او ابطاء البرء او فساد عضو ..... وصحيح خاف المرض اي بغلبة الظن بامارة او تجربة او باخبار طبيب حاذق مسلم مستور. (ردالمحتار مع الدرالمختار ١٢٢:٢ فصل في العوارض)

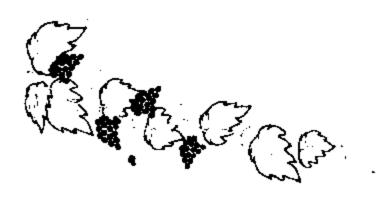

# باب الفدية

### بورے رمضان کافدیہ تقریبا (انگریزی سیرے) ڈیڑھ من گندم ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلد کے بارے ہیں کہ میں ایک سید فاندان کے ڈاکٹر کے علاج کرتا ہوں وہ پابند صوم وصلاۃ اور متشرع آدمی ہے اس ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق میں نے روز نے ہیں رکھے اور یہ بیاری مسلسل ہے ابتیں روزوں کا کتنافدیداداکروں گا؟ بینو اتو جووا مستقتی : شمشیر فان حاجی زئی شبقد ر ۱۹۷۵ / ۱۹۷۱ میں استقتی : شمشیر فان حاجی زئی شبقد ر ۲۸/۱۰/۱۹۷۱

البجواب: اگرآپ صحت یا بی سے ناامید ہوتو آپ فی روزہ انگریزی دوسیر گندم دیا کریں اس حساب سے رمضان کافدیہ ۲۰۰۳=۲۰ مینی انگریزی ڈیڑھ من گندم بنرآ ہے۔ وھو الموفق

### فدريصوم كىمقداراورمتعددمساكين مين تقسيم كامسئله

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسکلہ کے بارے ہیں کہ میری والدہ صادب کے پیٹ کا اپریشن عین رمضان ہیں ہوا جس کی وجہ سے تمام روز ہے کھانے پڑے، اب صحت اچھی ہے لیکن روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، اب اگرفدید ہے تی ہے تو اس کی مقدار کیا ہوگی، اور ایک مسکین کوفدید و علی ہے یا کی طاقت نہیں رکھتی، اب اگرفدید ہے تی ہے تو اس کی مقدار کیا ہوگی، اور ایک مسکین کوفدید و علی برای قیمته فی اللہ کتور و هبة المزحیلی: و اما الفدیة عند المحنفیة نصف صاع من برای قیمته بشرط دو ام عجز الفانی و الفانیة الی الموت و مد من الطعام من غالب قوت البلد عن کل یوم عند المجمهور بقدر ما فاته من الایام ..... و تجب الفدیة ایضا بالاتفاق علی المریض الذی لا یوجی برؤہ لعدم و جو ب الصوم علیه.

(الفقه الاسلامي وادلته ٣:٣٣) المطلب الثالث الفدية)

نہیں بعنی متعدد مساکین میں تقتیم ہوگی ؟ بینو اتو جرو ا

لمستقتی :عصمت خان C/o شیخ زرین کبابی صدر بازاررسالپور چها وَنی نوشهره .....۱۹۶۹ء/۱/ ۲۸

الحجواب: قوت واستطاعت رکھنی کصورت میں قضا واجب ہا وراس صورت میں قضا نہ کرنے کے بعد فدید یعنی پونے دوسیر (اگریزی) گذم ایک روزہ کے عوض دینا ضروری ہا ور چونکہ کفارہ فطر اور ظہار یکسال ہیں، لبذا کفارہ فطر میں ایک مسکین کو ایک دن میں متعدد کفارات نہیں دینے جا کیں گئ، بے شک الگ الگ دن میں ایک ایک کفارہ دینا کافی ہے، فی المخلاصة کفارة الفطر و کفارة الظهار واحدة ﴿ ا ﴾ ولو اعطی مسکینا واحدا کله فی یوم واحد لا یجزیه الاعن یومه ذلک وهذا فی الاعطاء بدفعة واحدة من غیر خلاف اما اذا ملک مسکی بدفعات فقد قبل یجزیه وقبل لا یجزیه الاعن یومه ذلک وهو الصحیح ملک مدفعات فقد قبل یجزیه وقبل لا یجزیه الاعن یومه ذلک وهو الصحیح

### شیخ فانی اور صحت سے ما بوس نہ ہوتو فیدید وینا یے قاعدہ ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ مجھے سے سات روزے رمضان شریف ہیں رہ مجھے سے سات روزے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کھانا کھلانا چاہتا ہوں لیکن آٹاکی شریف ہیں رہ گئے باقی روزے ہیں نے رکھے اب میں مساکیین کوفدیہ میں کھانا کھلانا چاہتا ہوں لیکن آٹاکی مہنگائی کی وجہ سے یہ کام دشوار ہے کیا اب رقم کے حساب سے دے سکتا ہوں؟ بینو اتو جو و السنتھتی : شیر محمد قریشی پیثا ور

المجواب: آپ نشخ فانی ہاورنہ صحت سے مایوں ہاہذا آپ کیلئے زندگی میں فدیدوینا بقاعدہ امرے آپ جب صحت یاب ہوجا کیں توقضا کریں گے اور فی الحال وصیت نامہ میں اس کا تذکرہ ﴿ ا ﴾ (فتاوی عالمگیریہ ۱:۵۱ المتفرقات مطلب بیان الکفارة) ﴿ ۲﴾ (فتاوی عالمگیریہ ۱:۵۱ الباب العاشر فی الکفارة)

#### كريس ﴿ الله وهو الموفق

#### <u>فدید دیے سے عاجز آ دمی استغفار پڑھا کر ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے ہارے میں کدایک شخص عرصہ دس سال سے بیار پڑا ہے جومعمر (تقریبا ای سال) اور انتہائی غریب ہاس کا کوئی مستقل ذریعیہ آمدنی نہیں ،اس کا واحد لڑکا روز انہ مزدوری کر کے اپنے بال بچوں مع والدکی کفالت کرتا ہے اور ساتھ یہ کہ بیخص مقروض بھی ہے ایسی صورت میں اس شخص کے فدید کا کیا ہے گا؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى :محدر باض جُفَّرُ الربيث آباد..... ۱۹۲۱ه/۲۰

البواب: اگريمريض جوكم عمراور معسر بصحت بناميد بوتواس كيك استغفاركافى ب، يدل عليه مافى الدرالمحتار وللشيخ الفانى العاجز عن الصوم الفطر ويفدى وجوبا ولو فى الدرالمحتار وبالتعدد فقير كالفطرة لو موسرا والا فيستغفر الله، (وفى ردالمحتار ٢ : ٢٣ ا) المريض اذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض انتهى فافهم (٢ ﴾. وهو الموفق

## <u>گردہ کامریض اگرصاحب استطاعت نہیں تو فدیدد ہے سکتا ہے</u>

#### سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مئلہ کے بارے میں کہ میر اگر دہ بیندرہ ہیں سال سے

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدى وجوبا) لان عذره ليس بعرضي للزوال حتى يصير الى القضاء فوجبت الفدية نهر ثم عبارة الكنز وهو يفدى اشارة الى انه ليس على غيره الفداء لان نحو المرض والسفر في عرضة الزوال فيجب القضاء وعند العجز بالموت تجب الوصية بالفدية.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٠٣١ فصل في العوارض) ﴿٢﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ٢:٠٣١ فصل في العوارض)

خراب ہے اور دوسرے گردہ کو بھی مرض لگ گیا ہے میں نے لندن جا کراپریشن کیا اور گردہ کا ایک تہائی حصہ کاٹ لیا گیا، اب میں روزہ کی طاقت نہیں رکھتا اور وہاں ڈاکٹروں نے کہا کدروزانہ آپ کم از کم بارہ گلاس بانی پی لیا کرے ، تو کیا میں رمضان کا فدید ہے۔ سکتا ہوں؟ بینو اتو جرو ا المستقتی: جاجی محمد حیم متنی پیثاور ..... کیم رئیج الاول ۲۰۱۱ھ

الحبواب: آب تجربہ کریں کہ پانی نہ پینے سے کوئی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے ہیں اگر تجربہ کے بعد معلوم ہوا کہ واضح طور پر تکلیف میں اضافہ ہور ہاہے ، توبیۃ بہری کریں کہ اتنی مقدار پانی رات کے وقت پوری کرنے سے کفایت ہوسکتی ہے یا نہیں ، اگر کفایت نہیں ہوسکتی ہوا ور آب صاحب استطاعت ہو اور سردعلاقہ کو جاسکتے ہوا ور پھر تکلیف نہ ہوتو آب فدینہیں دے سکتے ہوا کہ اور بصورت عکس اگر استطاعت نہیں ہے تو دے سکتے ہوا ور پھر تکلیف نہ ہوتو آب فدینہیں دے سکتے ہوا کہ اور بصورت عکس اگر استطاعت نہیں ہے تو دے سکتے ہو ہو الموفق

#### <u>بهار کیلئے روز وں کا فدیہ مقدار فدیداور وفت فدید کا مسکلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ہیں تقریبادی سال سے جنات کا بیار ہوں پہلے طاقت موجودتھی اب کمزور ہوا ہوں ، مجوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے مسلسل جنات کے دورے پر تے ہیں اورصحت فراب ہور ہی ہاں وجہ سے ہیں نے اس دفعہ ۲۲روزے کھائے ہیں پھر بھی چار پائی پر ﴿ قَ مِن الْعَلَامَةُ الْحَصَكُفَى: وصحیح خاف الموض بغلبة الظن بامارة او تجوبة او باخبار طبیب النح ، قال ابن عابدین: ای بغلبة الظن فما فی شرح المجمع من انه لا یفطر محمول علی ان المراد بالمخوف مجرد الوهم کما فی البحر.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ١٢٢:٢ فصل في العوارض)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: المريض اذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ١٣٠ فصل في العوارض)

پر اتھااب کیا کروں؟ بینواتو جروا

المستفتى: صاحبز ادەسٹىشنرى كلرك بولىس لائن پشادر.....٩ ١٩٧ء

السجواب: آپ صحت یابی کے بعد قضا کریں گے، اور قضانہ کرنے کی صورت میں فدیہ دیں گے فدید کی مقدار انگریزی سیرے بونے دوسیر گندم یااس کی قیمت ہے اور دینے کا دفت شیخ فانی ہونے کا دفت ہے یازندگی سے ناامیدی کا دفت ہے یا بعد الموت ﴿ ا﴾ ﴿ ۲﴾ ۔ وھو الموفق

<u> ہیں سال سے روزہ نماز ادانہ کرنے والے کی قضااور فدید کا طریقتہ</u>

سوال: کیافر مانے ہیں علاء وین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص نے ہیں سال سے روز ہ نماز اوانہیں کیا ہے اس کی قضا کس طریقہ سے اوا کرے گا؟ بینو اتو جرو ا نماز اوانہیں کیا ہے اس کی قضا کس طریقہ سے اوا کرے گا؟ بینو اتو جرو ا المستفتی : حاجی محمد رضا باز ار درہ اوم خیل کو ہائے .....۱۰۴۱ھ/ کے/۲۰

البواب بيخص توبرواستغفاركر اورنماز وروز ول كى قضاكر اور جيفروز ال ك قضاكر اور جيفروز ال ك ومد باقى ره كال المنطق فديدكى وصيت كر الم المبترث في فانى بون كى صورت بيس المنطق فديدكى وصيت كر اله الموصلي الحنفى: ومن خاف المرض او زيادته الحطروالمسافر صومه الحضل ولو افطر جاز فان ماتا على حالهما لاشيئ عليهما وان صح واقام ثم ماتا لزمهما القضاء بقدره ويوصيان بالاطعام عنهما لكل يوم مسكينا كالفطرة.

(الاختيار لتعليل المختار ١٥٣ فصل في المرض والمسافر)

(قال في الهندية: والاصل فيه ان كل صوم اذا كان اصلا بنفسه ولم يكن مدلا عن غيره جاز
 الاطعام بدلا عنه اذا وقع اليأس عن الصوم الخ.

(فتاوي عالمگيريه ١ : ٢٠٤ الباب الخامس في الاعذار التي تبيح الافطار)

وسم قال العلامة ابن عابدين: (قوله ولومات وعليه صلوات فائتة) اى بان كان يقدر على ادائها ولو بالايماء فليزمه الايصاء بها والاسس (بقيه حاشيه الكلح صفحه پر)

بھی فدیدوینا جائز ہے (شامی) ﴿ الله و هو الموفق

## <u>شیخ فانی فدرید با کرے اور عدم استطاعت میں استغفار کیا کرے</u>

الجواب: اگرآپ و تجربه معلوم ہوکہ آپ روز ہ کوشام تک پورانہیں کر سکتے ہیں تو آپ شخ فانی ہونے کی وجہ سے افطار کیا کریں، اور ہرروزہ کیلئے آ دھی چھٹا نگ اوپر، پونے دوسیر انگریزی سیر سے گندم یااس کی قیمت دیا کریں، اوراس فدریکی استطاعت نہ ہوتو استغفار پراکتفا کریں، (مساحوذ اذ ردالمحتار) ﴿٢﴾. وهو الموفق

(بقيه حاشيه) فلا يلزمه. (ردالمحتار ١: ١ ٥٣ مطلب في اسقاط الصلاة)

وقال الحصكفي: واما من افطر عمدا فوجوبها عليه بالاولى وفدى لزوما عنه اى عن السميت وليه المذى يتصرف في ماله كالفطرة قدرا بعد قدرته عليه اى على قضاء الصوم. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٢٨:٢ فصل في العوارض)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفتدي وجوبا ولوفي اول الشهر. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ١٣٠ فصل في العوارض)

٢ العلامة الحصكفي: وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدى وجوبا ولو في
 اول الشهر وبلا تعدد فقير كالفطرةلوموسرا والا فيستغفر الله.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ١٣٠ فصل في العوارض)

## <u>روبەمرض بيمارفىدىيەد ب</u>ىكتا<u>ب</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میر ہوالدصاحب نے اپریشن کیا ہے جس کی وجہ ہے وہ سلس البول کا مریض بن گیا ہے ، آنکھوں کی بینائی اور حافظ اتنا کمزور پڑگیا ہے کہ نماز میں رکعات کی تعداد بھی یا وہیں رکھ سکتا ، اس صورت میں وہ فدید دے سکتا ہے یا نہیں اور مذہب احناف میں فدید کی طرح اواکرے گا اور نماز کس طرح پڑھے گا؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى: ميال يشيرالدين موسسة المهنون مدينة المنورة ٢٦٠٠٠٠ ما ١٣٠١/٥/١٠٠١ه

النجواب: آپ کے والدصاحب اگر روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اور روز کرز ورہور ہا ہو، تو وہ فدید دے سکتا ہے یعنی ہر روزہ کے بدلے احتیاطا دوائگریزی سیرے گندم یا اس کی قیمت مسکین کو دیں گے، (شامی) ﴿ اَ ﴾ اور نماز پڑھنے کے وقت کوئی خادم وغیرہ اس کے پاس بیٹھ کراس کو یا د دہانی کراتا رہے ﴿ ۲﴾ اور فرض کو بشرط طاقت کھڑے ہوکر پڑھیں ﴿ ۳﴾۔ و ھو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: المريض اذا تحقق الياس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٢:٢ فضل في العوارض)

﴿٢﴾ وفي الهندية: مصل اقعد عند نفسه انسانا فيخبره اذا سها عن ركوع او سجود يجزيه اذا لم يمكنه الا بهذا كذا في القنية.

(فتاوى عالمگيريه ١٣٨: قبيل صلاة المسافر)

﴿ ٣﴾ قال العلامة الحصكفى: وان قدر على بعض القيام ولو متكنا على عصا او حائط قام لزوما بقدر ما يقدر ولو قدر آية او تكبيرة على المذهب لان البعض معتبر بالكل وان تعذرا لا القيام او مأقاعدا.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١: ٥ ٢ ٥ باب صلاة المريض)

## فدیہ میں مسکینوں کو دووفت کھلانے کی صورت میں نفذ قبہت کافی نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مجھے وروزے قضا ہوئے ہیں اب میراخیال ہے کہ دومسکینوں کو ایک سوہیں وفت کھاٹا کھلا دوں کیا یہ صورت درست ہوسکتی ہے؟ یا آسان صورت لکھ کرممنون فرما ہیں؟ بینوا تو جروا

المستفتى :عبدالرشيد بواراي دوين .....٢٥/شعبان ٢٠٠١ه

السجواب: فدیداداکرنے میں ضروری ہے کہ یا ہر سکین کوآ دھی چھٹا نگ اوپر دودوسیر (انگریزی) گندم یا اس کی قیمت دی جائے ﴿ا﴾ اور خوراک دینے کی صورت میں دووقت کھلانا ضروری ہے خوراک کی نفتہ قیمت دینا کافی نہیں ہے ﴿۲﴾۔وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قبال العلامة ابن عابدين: (قوله ككفارة المظاهر) مرتبط بقوله وكفر اى مثلها في الترتيب فيعتق او لا فبان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا لحديث الاعرابي المعروف في الكتب الستة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ١ ١ ١ مطلب في الكفارة)

نوٹ:.....مقدارفطرانه کی تفصیل فتاوی ہزا کے جلد ثالث ۲۰۵ باب صدقة الفطر میں ملاحظہ کریں۔

﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفى: فإن عجز عن الصوم اطعم ستين مسكينا كالفطرة قدرا ومصرفا او قيمة ذلك من غير المنصوص اذالعطف للمغائرة وأن اراد الاباحة فغداهم وعشاهم. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٣٣:٢ باب الكفارة)

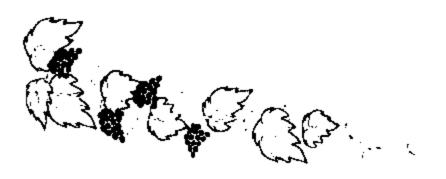





# باب الاعتكاف

## سكريث ياحقد بيني كيلئ معتكف مسجد سے باہر ہيں جائے گا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداگر معتکف سگریٹ یا حقہ پینے کا عادی ہوتو کیاوہ اس کیلئے مسجد سے باہر جائے گا؟ بینو اتو جرو ا المستقتی: نامعلوم ۱۰/۸/۲۳۰۰

الجواب: چونکہ سگریٹ اور حقہ نوشی حوائج طبعی میں سے نہیں ہے اسلے اس کیلئے مسجد سے باہر نہوں نکلے گا، البتہ اس کی اجازت ہے کہ مسجد میں کھڑے ہو کر سرکو ہاہر نکالے اور دھوال ہاہر پھونکا کرے ﴿ اللّٰ اللّٰ عَبّار للاقدام دون الموأس ﴿ ٢﴾. وهو الموفق

(ال) سريف نوش اور حقة نوش كرابت سي حال بين به اور بد بوكى وجد سي اس كالمتجد بين بينا بحى مروه سي كين بي ممنوع شرق بم منوع شرق بين بينا بحى مروه سي كله معنوع شرق بي ممنوع اعتكاف بين بين بين بينا بين كمنوع شرق بين بينا بين كله معنظور الدين لا معنظور الاعتكاف كما لو اكل مال الغير. (فتاوى عالم يكيريه ا: ١٣٠ باب الاعتكاف) للمذاا كرعادي في ما جت بره حائة تقطيل كي بين صورت به كم منجد كه اطلاس كم المروس الاعتكاف للمراكز عادم في ما جت بره حائز تقطيل كي بين صورت به منجد كه اطلاس كم الدال الاعتبار للاقدام دون الرأس كما يدل عليه عبارة الهندية: ولا بأس ان يخرج رأسه الى بعض اهله ليغسله كذا في التتار خانية. (فتاوى عالم كيريه ا: ٢١٣ بيان مفسدات الاعتكاف) .....(ازمرتب)

﴿٢﴾وفي المهاج: اعلم ان المعتكف لا يحرج من المسجد لشرب الدخان فالاليق ان يمكث في المسجد ويخرج رأسه منه لان الاعتبار للاقدام دون الرأس.

(منهاج السنن شرح جامع السنن للتومذي ٣: ٤٣ باب المعتكف يخرج لحاجته ام لا)

## ضرورت شدیده کی بنابراعتکاف چھوڑنے کا تھم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداگرکوئی شخص اہل وعیال میں سے کسی کی بیاری کی وجہ سے اعتکاف چھوڑ دیتو یہ جائز ہے یانہیں؟ بینو اتو جووا کسی کی بیاری کی وجہ سے اعتکاف چھوڑ دیتو یہ جائز ہے یانہیں؟ بینو اتو جووا المستفتی :عبدالعزیز طورہ وڑی کو ہائ

الجواب: يقين خطره كى وجها عنكاف جهوڙنا جائز ہے، پس جب معتلف الى حالت ميں معتلف سے باہر چلا جائے تواعتكاف فاسد ہوجائے گا البتة گنهگارنہ ہوگا، ماخوذ ازر دالسمحسار و در مختار ﴿ ا ﴾. و هو الموفق

## <u>محلے کی ہرمسجد میں اعتکا ف کا مسئلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ رمضان میں محلے کی ہر مسجد میں اعتکاف مسنون ہے یاصرف ایک میں؟ بینو اتو جووا استفتی : نامعلوم .....

البواب اعتكاف في رواية الاعتكاف في عهده النبوى في عهده النبوى في عهده النبوي في المسجد النبوى في عهده النبوي في عهده النبوي في المسجد النبوي في عهده النبوي في عهده النبوي في المسبول الى انه يكفى اعتكاف شخص واحد من البلدة لكن التشبيه للاعتكاف بالتراويح مشيرا الى انه مسنون لاهل في المحتال العلامة الحصكفى: واما ما لايغلب كانجاء غريق وانهدام مسجد فمسقط للائم لا للبطلان والا لكان النسيان اولى بعدم الفساد، وقال العلامة ابن عابدين: حيث جعل الخروج لعيادة المريض والجنازة وصلوتها وانجاء الغريق والحريق والجهاد اذا كان النفير عاما واداء الشهادة مفسدا بخلاف خروجه الى مسجد آخر الخ.

كل مسجد من البلدة فافهم وليرجع الى ردالمحتار ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

## <u>د وران اعتکاف مسجد میں دنیاوی باتنیں وغیر ہ مکروہ ہیں</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداعتکاف کے دوران میں مسجد میں خوش گیمیاں اور دنیاوی باتیں کرنا کیسا ہے؟ بینو اتو جو و ا خوش گیمیاں اور دنیاوی باتیں کرنا کیسا ہے؟ بینو اتو جو و ا المستقتی :عبدالرحمٰن احجمر ولا ہورشہر.....۸/۸۸

السجسواب: يمل مروه ہے ﴿٢﴾ اعتكاف كے دوران ميں عبادات كا خاص خيال ركھنا

ع ب الموفق

﴿ ) ﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله سنة على الكفاية) نظيرها اقامة التراويح بالجماعة فاذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ١٣١ باب الاعتكاف)

قال العلامة ابن عابدين: وهل المراد انها سنة كفاية لاهل كل مسجد من البلدة او مسجدواحد منها او من المحلة ظاهر كلام الشارح الاول واستظهر الثاني ويظهرلي الثالث لقول المنية حتى لو ترك اهل محلة كلهم الجماعة فقد تركوا السنة واساؤا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١:١٥مبحث في التراويح)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: يكره للمعتكف التكلم بالمباح بخلاف غيره اى غير المعتكف والمراد ما يحتاج اليه من امر الدنيا اذا لم يقصد به القربة والا ففيه ثو اب انه مكروه اى اذا جلس له كما قيده في الظهيرية ذكره في البحر وفي المعراج عن شرح الارشاد لا بأس بالحديث في المسجد اذا كان قليلا فاما ان يقصد المسجد للحديث فلا . (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢٠١ قبيل مطلب في ليلة القدر)

و ٢﴾ قسال المعلامة النظام: (المعتكف) يلازم التلاوة والحديث والعلم وتدريسه وسيرالنبي الناهم والماء والحبار الصالحين (بقيه حاشيه الكلر صفحه پر)

## <u>د کانوں کے اوپر بنائی گئی مسجد میں اعتکاف کا مسئلہ</u>

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء وین مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ جوم حجد بازار میں دکانوں کے اور ہے میں کہ جوم حجد بازار میں دکانوں کے اوپر حجمت پر بنائی گئی ہواورلوگ اس میں پنج وقتہ نماز پڑھتے ہوں کیااس میں اعتکاف کیلئے بیٹھنا جا ہے یانہیں؟ بینو اتو جروا

المستفتى: نامعلوم

البيدواب: جومبحد (مملوك غيرموتوف) دكانون پر بنائي كي بهوه مبحد عرفى بيس بيس البحد شرى بين الله المسجد له بين البحر ﴿ الله بين الله مسجد له شرط ﴿ ٢ ﴾ . وهو الموفق شرط ﴿ ٢ ﴾ . وهو الموفق

(بقيه حاشيه) وكتابة امور الذين، فإن فيه تسليم المعتكف كليته الى عبادة الله تعالى في طلب الزلفى وتبعيد النفس من شغل الدنيا التي هي مانعة عما يستوجب العبد من القربي واستغراق المعتكف اوقاته في الصلاة اما حقيقة او حكما لان المقصد الاصلى من شرعيته انتظار الصلاة بالجماعات وتشبيه المعتكف نفسه بمن لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وبالذين يسبحون الليل والنهار وهم لا يسامون.

(فتاوى عالمگيرية ١:١٦ الباب السابع في الاعتكاف)

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن نجيم: ان شرط كونه مسجدا ان يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى وان المساجد لله بخلاف ما اذا كان السرداب او العلو موقوفا لمصالح المسجد فانه يجوز اذ لاملك فيه لاحد بل هو من تتميم مصالح المسجد.

(البحر الرائق ٥: ١ ٢٥ فصل في احكام المساجد كتاب الوقف)

﴿٢﴾ قال في الهندية: واما شروطه فمنها النية..... ومنها مسجدالجماعة الخ.

(فتاوي عالمگيرية ١:١١١ الباب السابع في الاعتكاف)

وقال العلامة الحصكفي: والكون في المسجد .....(بقيه حاشيه الكلح صفحه پر)

## عورتوں کواء کاف کیلئے گھروں میں جگہ مخصوص کرنا جائے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلد کے بارے میں کہ تورتوں کیلئے اعتکاف کرنا جائز ہے یانہیں؟ نیز ہمارے علاقہ کے گھروں میں نماز کیلئے مخصوص کمرہ یا جگہیں ہوتی تو عورتیں کہاں اعتکاف کرے ںگی جینواتو جروا

المستقتى: نامعلوم.....

البواب عورتی بھی اعتکاف کرسکتی ہیں، کے مافی الدد المنحت ادا اولیت امر آہ فی مسجد بیتھا ( ایس اولیت امر آہ فی مسجد بیتھا ( ای اور کھر میں جہال چاہئے پردہ لگا کراء تکاف کیلئے جگہ نے موس کریں ( ۲ کی دوسری مسجد جانا مفسد اعتکاف نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئنہ کے بارے میں کہ اگر کسی عالم نے کسی معتلف کو تکم دیا جورمضان کے آخر میں معتلف تھا کہ ظہرا ورعصر کی نماز کیلئے باہر جا کر حاجت انسانی سے فارغ ہوکرای باہروالی مجد میں نماز باجماعت ہوتی ہے جس باہروالی مجد میں نمی نماز باجماعت ہوتی ہے جس میں اعتکاف کیا ہے اب باہر جانے میں ان نماز وں کیلئے اس مسنون اعتکاف عشرا خیرہ میں علاء کیا فرماتے ہیں فاسد ہے انہیں ؟ بینو اتو جروا

المستقتى : مولوي امين الدين بروخيل ميرعلي وزيرستان .....ا ١٩٤١ /٢٣/

(بقيه حاشيه)و النية من مسلم عاقل طاهر من جنابة وحيض ونفاس شرطان.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ١٣١ باب الاعتكاف)

﴿ الله (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ١٣٠ باب الاعتكاف)

﴿٢﴾ وفي الهندية: ولو لم يكن في بيتها مسجد تجعل موضعا منه مسجدا فتعتكف فيه كذا
 في الزاهدي. (فتاوئ عالمگيرية ١:١١ باب الاعتكاف)

البواب متكف تماز باجماعت كيئ بابر جاسكا بولم اجده صويحا لكن يدل عليه ما في ردالمحتار ثم في الجامع قيل اذا كان يصلى فيه بجماعة فان لم يكن ففي مسجده افضل لنلا يحتاج الى الخروج (٢:٢١) ﴿ ا ﴾ وجه الدلالة ان الجماعة واجبة على العين ﴿ ٢ ﴾ فلولم يجز الخروج لقال "ففي مسجده واجب" فافهم واعلم ان عند الصاحبين فيه توسعا ﴿ ٣ ﴾ فليراجع. وهو الموفق

## معتکف کیلئے سگریٹ نوشی اور مریضوں کو قیمتاً دوادیئے سے بچنا جا ہئے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص جو جامع مسجد کا امام بھی ہے۔ سگریٹ نوشی کرتا ہے اور طبیب بھی ہے رمضان میں اعتکاف میلے بیٹھنا چاہتا ہے کیا دوران اعتکاف میں اعتکاف میں اعتکاف میں اعتکاف میں امسگریٹ نوشی اور مریضوں کو دوائی وغیرہ دے سکتا ہے یانہیں ؟ بینو اتو جروا المستفتی : مجمع عبد الرحیم عزیز کبیر والا ملتان ۔۔۔۔۔۱۹/۳/۱۹۲۹

﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ٠ ١٣ باب الاعتكاف)

﴿٢﴾ قال الشامى: قال الزاهدى ارادوا بالتاكيد الوجوب وفى النهر عن المفيد الجماعة واجبة وسنه لوجوبها بالسنة ... وقال فى شرح المنية والاحكام تدل على الوجوب من ان تاركها بلا عذر يعزر وترد شهادته ويأثم الجيران بالسكوت عنه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١: ٨٠ ٣ باب الامامة)

و ٣٠ قال العلامة ابن نجيم: لو خرج لحاجة الانسان ثم ذهب لعيادة المريض اولصلواة الجنازة من غير ان يكون لذلك قصد فانه جائز بخلاف ما اذا خرج لحاجة الانسان ومكث بعد فراغه انه ينتقض اعتكافه عند ابى حنيفة قل او كثر وعندهما لا ينتقض مالم يكن اكثر من نصف يوم كذا في البدائع.

(البحر الرائق ٢:٢ ٣٠٠ بحث فان خرج ساعة بالاعذر)

البجواب ملى داخل بيل من اور بيارول كوقية تأدوائى دينا چونكه كارثواب مي داخل بيل به المناسب البندائي من يناچونكه كارثواب مي داخل بيل به البندائي من يناچا بين البندائي (٢٠٣٠) (١٥) وهو الموفق

## اعتكاف كيلي كرمى كےموسم ميں سردعلاقوں كوجانے كا حكم

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ گرمی کی تکلیف ہے بیخے کیلئے برائے اعتکاف سردعلاقوں کوسفر کرنے کی شرعاا جازت ہے یانہیں؟ جَبَلہ گرمی کی شدت کی وجہ ہے معمولات کافی متاثر ہوجاتے ہیں ، نیز اس سفر کو اختیار کرنے میں سحری اور افطاری کیلئے ہوئل جانے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ بینو اتو جرو ا

المستقتى :محمد طبيب سخا كوث ملا كنثر ايجنسي .....١٩٨٢ ء/ ١٥/٧

الجواب: واضح رب كصوم ياعتكاف كاداده سيم دعلاقول كوسخ كرنانه طلوب شرى بهاور نهمنوع شرى، بلكم بات بهاذا لم يستطع الصيام الا فيه، نيز واضح رب كه جومتكف فادم ند كما بهوتوه خوردنوش كيك كمروغيره جاسكا ب كما في ر دالمحتار والبحر وغيره ( ۴ ) ، لكن اصل مشهور ( ا ) قال العلامة ابن نجيم: (قوله و كره احضار المبيع والصمت والتكلم الابخير) .....: ان المراد بالخير هنا مالا الم فيه فيشمل المباح وبغير الخير ما فيه الم ..... وقال في الهداية لكنه يتجانب ما يكون ما لها والطاهر ما ذكرناه كما لا يخفي قالوا ويلازم قراءة القرآن والحديث والعلم والتدريس وسيرالنبي المنتكاف وقصص الانبياء وحكايات الصالحين وكتابة امور الدين. (البحر الرائق ٢ : ٣٠ ٢ ١) الاعتكاف)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله لعدم الضرورة) اى الى الخروج حيث جازت في المسجد وفي الظهيرية وقيل يخرج بعد الغروب للاكل والشرب وينبغى حمله على ما اذا لم يجد من يأتى له به فحينئذ يكون من الحوائج الضرورية كالبول بحر.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱۳۲:۲ باب الاعتكاف)

الضرورى يقدر بقدر الضرورة ﴿ ا ﴾ كى بنابرخوراك وغيره مجدلا كركها ياكر \_ وهو الموفق معتكف كا اخراج ربح كيلئ مسيد سع تكلف كا حكم

سسوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداگر معتکف کواخراج رتح کی ضرورت پڑجائے تو مسجد سے باہر جائے گایانہیں؟اگر باہر گیا تو اعتکاف فاسد ہوگایانہیں؟ بینو اتو جو و ا المستقتی :سیدر حمٰن ڈگر سوات

الجواب: افراج رئے کیلے مجدے نکلنے پراعتکاف متاثر نہیں ہوتا، لاند من معنوعات المسجد، اگر چبعض کے فزد کی مسجد میں افراج رہے کی رفصت ہے ﴿۲﴾۔ وهو الموفق جمعہ کیلئے جامع مسجد جانا مفسداعتکاف نہیں ہے ۔

سسوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ نماز جمعہ کیلئے جامع مسجد جانا اعتکاف کیلئے مفسد ہے یانہیں؟ بینو اتو جروا کمہ ہم

المستفتى :عبدالرحمٰن دارالعلوم الوبية تجوزى ......2/شوال امهاره

الجواب نماز جعدكيك جامع مجدكوجانا مفيدا عتكاف نبيس ب (٣) - وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال الحالد الاتاسى: الضرورات تقدر بقدرها يعنى كل فعل او ترك جوز للضرورة فالتجويز على قدرها ولا يتجاوز عنها. (شرح المجلة للاتاسى ١: ٥٦ المادة ٢٢) ﴿ ٢﴾ وفى الهندية: سئل ابوحنيفة رحمه الله عن المعتكف اذا احتاج الى الفصد او الحجامة هل يخرج فقال لا وفى اللآلي واختلف فى الذى يفسو فى المسجد فلم ير بعضهم بأسا وبعضهم قالوا لا يفسو ويخرج اذا احتاج اليه وهو الاصح كذا فى التمرتاشى. (فتاوى عالمگيرية ٥: ١ ٢٣ الباب الخامس فى آداب المسجد والقبلة)

## معتكف كاقرآن كريم سننے ياسنانے كيلئے دوسرى مسجد ميں جانا

سسوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداگرکوئی حافظ قرآن آدمی اعتکاف کرے نیکن جس مسجد میں معتکف ہے اس میں لوگ ختم فی التر اور کے کیلئے تیار نہیں ہیں تو کیا یہ حافظ صاحب قرآن سنانے کیلئے دوسری مسجد جا سکتا ہے؟ بینو اتو جو و ا ماحب قرآن سنانے کیلئے دوسری مسجد جا سکتا ہے؟ بینو اتو جو و ا المستفتی :عبدالرجیم تھانہ ملاکنڈ

**السجسواب:** اگراس حافظ نے اعتکاف میں جیٹھتے وفت اس کے استثنا کی نیت کی ہوتو درست ہے ﴿ا﴾ ورنہ احوط ریہ ہے کہ نہ نگلے ﴿۲﴾۔وهو الموفق

(بقية حاشيه) الالحاجة الانسان او الجمعة لان الاعتكاف تقرب الى الله تعالى بترك المعاصى وترك الجمعة معصية فينا فيه ويخرج قدر ما يمكنه اداء السنة قبلها وقيل قدرست ركعات يعنى تحية المسجد ايضا ويصلى بعدها اربعا او ستا ولو اطال المكت جاز. (الاختيار لتعليل المختار ١٠/١١ باب الاعتكاف)

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: ولو شرط وقت النذر والالتزام ان يخرج الى عيادة المريض وصلونة الجنازة وحضور مجلس العلم يجوزله ذلك.

(فتاوي عالمگيرية ٢١٢١ الباب السابع في الاعتكاف)

﴿٢﴾ قال العلامة المرغينانى: ولو خرج من المسجد ساعة بغير عذر فسد اعتكافه عند ابى حنيفة لوجود المنافى وهو القياس وقالا لا يفسد حتى يكون اكثر من نصف يوم وهو الاستحسان لان فى القليل ضرورة، قال ابن الهمام (وهو الاستحسان) يقتضى ترجيحه لانه ليس من المواضع المعدودة التي رجح فيها القياس على الاستحسان ثم هو من قبيل الاستحسان بالضرورة كما ذكره المصنف الخ.

(هداية مع فتح القدير ٢: ١ ١ ٣ باب الاعتكاف)

## عسل جعد كيلئة معتكف كالمسجد سي نكلنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداعتکاف کے دوران جمعہ کے دن عنسل کیلئے مسجد سے نکلنا جائز ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و ا المستقتی: نامعلوم .....

الحبواب: چونکر بعض جزئیات میں سنت مؤکرہ اعتکاف کونفلی اعتکاف میں شارکیا گیا ہے البذا اس سے اعتکاف فاسرنہیں ہوگا، فی ردالمسحنار: واحما المنفل ای الشامل للسنة المؤکدة وا الله الموطیہ ہے کہ ابتدامیں استثنا کرے اور یا جب طہارت یا قضائے عاجت کیلئے نکل جائے تو بالتج اس میں خسل جمعہ کرے، کما فی البدائع (۲). وهو الموفق

## معتکف کا گرمی کی وجہ سے عسل کیلئے نکلنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ معتلف گرمی کی وجہ سے شسل کیلئے نکل سکتا ہے یا جہ یا ہوں ا نکل سکتا ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو ا المستقتی جے عبد الواجہ نقشیندی

المبواب: اگریاع کاف منذوراورواجب نه بوتواس می خسل کیلے نکانا مفدنیس ب، کما فی الهندیة ۱: ۲۲۲ هذا کله فی الاعتکاف الواجب اما فی النفل فلا بأس بان ﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱۳۳:۲ باب الاعتکاف)

﴿٢﴾ قال العلامة الكاساني: ويجوز ان تحمل الرخصة على ما اذا كان خرج المعتكف لوجه مباح كحاجة الانسان او للجمعة ثم عاد مريضا او صلى على جنازة من غير ان كان خروجه لذلك قصدا وذلك جائز.

(بدائع الصنائع ٢٨٣:٢ فصل ما يفسد الاعتكاف ومالا)

بخرج بعذر وغيره في ظاهر الرواية وفي التحفة فلا بأس فيه بان يعود المريض ويشهد الجنازة كذا في شرح النقاية للشيخ ابي المكارم ﴿ ا ﴾ اورا گراء كاف مين داخل مون كون كون كاف مين داخل مون كون كون كاف مين داخل مون كون كون كاف كاستنا كري و تا كونكدا بعض ما التها كاف كودا جب جيرا كم ديتا م ﴿ ٢ ﴾ ومسئلة الاستناء في الهندية الات ٢٢٦ فليراجع ﴿ ٣ ﴾ وهو الموفق

#### اعتكاف مين اشتناء كامسكه

#### سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدا گرکوئی شخص اعتکاف میں بیٹھتے "

﴿ ا ﴾ (فتاوي عالمگيرية ١ : ٢ ١٣ الباب السابع في الاعتكاف)

و المعلامة الشامى: والصحيح انه سنة مؤكدة لان النبى الشيئة واظب عليه في العشر الاواخر من رمضان والمواظبة دليل السنة من ان المواظبة بلا ترك دليل الوجوب والجواب كما في العناية انه عليه السلام لم ينكر على من تركه ولوكان واجبا لانكر، وحاصله ان المواظبة انما تفيد الوجوب اذا اقترنت بالانكار على التارك..... وقوله في البحر لا يمكن حمله عليه لتصريحهم بان الصوم انما هو شرط في المنذور فقط دون غيره فيه نظر لانهم انما صرحوا بكونه شرطا في المنذور غير شرط في التطوع وسكتوا عن بيان حكم المسنون لظهور انه لا يكون الا بالصوم عادة ولهذا قسم في متن الدر..... ثم قال والصوم شرط لصحة الاول لا الشالث ولم يتعرض للثاني لما قلنا ولوكان مرادهم بالتطوع ما يشمل المسنون لكان عليه ان يقول شرط لصحة الاول و عما يشمل المسنون لكان عليه ان المصنف. (د دالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۱ ۱ ا المصنف فعبارة صاحب الدرر احسن من عبارة المصنف. (د دالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۱ ۱ ا الاعتكاف)

﴿ ٣﴾ وفي الهندية: ولو شرط وقت النذر والالتزام ان يخرج الى عيادة المريض وصلاة الجنازة وحضور مجلس العلم يجوز له ذلك كذا في التتار خانية ناقلا عن الحجه. (فتاوى عالمگيرية ١٠٢١ مفسدات الاعتكاف)

وقت جنازہ وغیرہ کے استثناء کی نیت کرے تو کتنی دور تک سفر کر کے جنازہ کیلئے جاسکتا ہے؟ بینو اتو جرو ا المستقتی: مولوی محمر سلیمان ٹیکسلا .....۲ ا/اگست ۱۹۸۳ء

المسجدواب: بینرط درست ہے اور ہر قریب و بعید جناز ہ کیلئے جاسکتا ہے ﴿ اَ ﴾ البعة اگر اکثر وقت (شب وروز) مسجدے باہر رہاتو بیشب وروزاعتکاف میں شارنہ ہوں گے ﴿ ۲﴾۔وهو الموفق معتکف کا جناز و کیلئے نگلنے کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کدا یک شخص رمضان المبارک ہیں معتکف ہوا ، اور نماز جناز ہ پڑھانے باہر گیا ، کیااعتکاف میں فرق پڑتا ہے یانہیں ؟ بینو اتو جوو ا المستقتی : پیرنجیم علی شاہ حقانی .....۱۹۸۳ م/۱۲/۸

الجواب اگراس فن اعتكاف شروع كرت وقت استناء كيا مومثلار نيت كى موكد ميل جنازه پرصنه يا پرهاني با برجاول گاتوای صورت ميل بداعتكاف برحال خود درست به (شوح التنوير) (۳) هاور (۱) قال العلامة النظام: ولوشرط وقت النذر و الالتزام ان يخوج الى عيادة المريض

(فتاوي عالمگيرية ١:١٦ مفسدات الاعتكاف)

وصلاة الجنازة وحضور مجلس العلم يجوز له ذلك كذا في التتارخانية.

﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم الاعتكاف المسنون بالشروع وان لزوم قضاء جميعه او باقيه مخرج على قول ابى يوسف اما على قول غيره فيقضى اليوم الذى افسده لاستقلال كل يوم بنفسه ..... والحاصل ان الوجه يقتضى لزوم كل يوم شرع فيه عندهما بناء على لزوم صومه بخلاف الباقى لان كل يوم بمنزلة شفع من النافلة الرباعية وان كان المسنون هو اعتكاف العشر بتمامه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۳۳ ا باب الاعتكاف)

وس العلامة الحصكفي: لو شرط وقت النذر ان ..... (بقيه حاشيه اللح صفحه بر)

اگراستناء نہ کیا ہو گرطہارت یا قضائے حاجت کیلئے نکلا ہواورای دوران میں نماز جنازہ بھی پڑھایا ہوتو ای صورت میں بھی اعتکاف درست ہے (بدائع المصنائع ۲:۱۱۳) ﴿ ا ﴾ اوراگر جنازہ کیلئے قصدا بالذات باہر نکلا ہوتو بنا برظا ہرالروایت اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوا ہے البتۃ اگر مسنون کومنذ ورکے تھم میں مان لیا جائے توایک دن رات قضا کرنا پڑے گی ﴿۲﴾ ۔وهو الموفق

## معتكف كبلئے نساناً مسجد سے نكلنے میں مفتی بہول

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ معتلف اگرنسیا نامسجد سے نکلے تو عندالا مام مفسد الاعتکاف ہے حلاف لھما کما فی الھدایة، فتوکی کس ند بہب پر ہے؟ بینو اتو جرو ا المستقتی: مبارک شاہ مدرسہ عربیہ تجوڑی بنوں ۲۲۳/شوال ۱۴۰۱ھ

الجواب: تواعدى رو سے صاحبين كاند ببقى كمراحوط امام صاحب كاند بب باما

(بقيه حاشيه) يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور مجلس علم جاز ذلك فليحفظ.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٣٢:٢ اباب الاعتكاف)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الكاساني: ويجوز ان تحمل الرخصة على ما اذا كان خرج المعتكف لوجه مباح كحاجة الانسان او للجمعة ثم عاد مريضا او صلى على جنازة من غير ان كان خروجه لذلك قصدا وذلك جائز.

(بدائع الصنائع ٢٨٣:٢ فصل ما يفسده ومالايفسده)

﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفى: فلو شرع فى نفله ثم قطعه لا يلزمه قضاؤه لانه لا يشترط له الصوم على الطاهر من المذهب وما فى بعض المعتبرات انه يلزم بالشروع مفرع على الضعيف قاله المصنف وغيره وحرم عليه اى على المعتكف اعتكافا واجبا اما النفل فله الخروج لانه منه له لا مبطل كما مر.

(الدرالمختارعلي هامش ردالمحتار ١٣٣:٢ باب الاعتكاف)

الاول فلكونها استحسانا واما الثاني فظاهر ﴿ ا ﴾ واما مبحث ابن الهمام فيمكن ان يجاب عنه بان الملحوظ عندهم نفس الخروج لا متعلقاته. وهو الموفق

## فسادصوم سے اعتکاف مسنون تطوع بن جاتا ہے نہ کہ فاسد

سوال: کیافرہاتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جس معتکف کاروزہ فاسد ہوجائے کیااس سے اعتکاف بھی فاسد ہوجاتا ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى :محمد خالق عنايت كله باجوز ..... ١٩٨٤ ء/ ١٤/

الحجواب: واضح رب كما المتحقق كن ويكا عنكاف منون من صوم شرط نيس به وهذا الراجح عند صاحب البحو (٢ ) اورعلام شامى كن ويكاس من صوم شرط بيكن صوم كفاوى (١ ) قال العلامة المرغيناني: ولو خرج من المسجد ساعة بغير عذر فسد اعتكافه عند ابى حنيفة لوجود المنافي وهو القياس وقالا لا يفسد حتى يكون اكثر من نصف يوم وهو الاستحسان لان في القليل ضرورة، قال ابن الهمام (قوله وهو الاستحسان) يقتضى ترجيحه لانه ليس من المواضع المعدودة التي رجح فيها القياس على الاستحسان ثم هو من قبيل الاستحسان بالضرورة كما ذكره المصنف واستنباط من عدم امره اذا خرج الى الغائط ان يسرع المشي بل يمشي على التؤدة وبقدر البطء تتخلل السكنات بين الحركات على ما عرف في فن الطبيعة وبذلك يثبت قدر من الخروج في غير محل الحاجة فعلم ان القليل عفو الخ. (هدايه مع فتح القدير ٢ : ١ ٣ باب الاعتكاف)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن نجيم: واشار بالمسجد والصوم والنية الى شرائطه لكن ذكر الصوم معها لا ينبغى لانه لا يمكن حمله على المنذور لتصريحه بالسنية ولا على غيره لتصريحه بعد بان اقله نفلا ساعة فلزم ان الصوم ليس من شرطه .... بان الصوم انما هو شرط فى المنذور فقط دون غيره الخ. (البحر الرائق ٢ : ٢٩٩ باب الاعتكاف)

به بے بیاءیکاف مسنون سے خارج ہوکرتطوع بن جا تا ہے نہ کہ باطل، کسمسا فسی ر دالسمسسار ۲ : ۱۵۸ باب الاعنکاف ﴿ ا ﴾ . وهوالموفق

## <u> حالت اعتكاف ميں اخبار برا هنااور ریڈ بو برخبر س سننا</u>

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے مارے میں کدایک ریٹائر ڈیمیراعتکاف میں ہیں ہوا تکاف میں بیٹھا ہے وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ اعتکاف کی این اخبار ورسائل دیکھا ہے نیز خبریں سننے کیلئے ریڈیو بھی اپنے پاس رکھا ہے کیا اس کیلئے ریجا تزہے؟ بینو اتو جروا

لمستفتى : نامعلوم .....

﴿ ا ﴾ قال العلامة الشامى: رقوله على المذهب) وهو رواية الاصل ومقابله رواية الحسن انه شرط للتطوع ايضا وهو مبنى على اختلاف الرواية في ان التطوع مقدر بيوم اولا ففي رواية الاصل غير مقدر فلم يكن الصوم شرطا له وعلى رواية تقديره بيوم وهي رواية الحسن ايضا يكون الصوم شرطا له كما في البدائع وغيرها قلت ومقتضى ذلك ان الصوم شرط ايضا في الاعتكاف المسنون لانه مقدر بالعشر الاخير حتى لو اعتكفه بلا صوم لمرض او سفر ينبغي ان لا يصمح عنه بل يكون نفلا فلا تحصل به اقامة منة الكفاية ويؤيده قول الكنز سن لبث في مسجد بصوم ونية فانه لا يمكن حمله على المنلور لتصريحه بالسنية ولا على التطوع لقوله بعده واقله نفلا ساعة فتعين حمله على المسنون سنة مؤكدة فيدل على اشتراط الصوم فيه وقوله في البحر لا يمكن حمله عليه لتصريحهم بان الصوم انما هو شرط في المنذور فقط دون غيره فيه نظر لانهم انما صرحوا بكونه شرطا في المنذور غير شرط في التطوع وسكتوا عن بيان حكم المسنون لظهور انه لا يكون الا بالصوم عادة ولهذا قسم في متن اللرر الاعتكاف الى الاقسام الشلالة المنذور والمسنون والتطوع ثم قال والصوم شرط لصحة الاول لا الثالث ولم يتعرض للثاني لما قلنا ولوكان مرادهم بالتطوع ما يشمل المسنون لكان عليه ان يقول شرط لصحة الاول فقط الخر (دالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ١٣١ باب الاعتكاف)

المجواب بیمقاصداوراداب اعتکاف کےخلاف امور ہیں ﴿ اِلَّهِ مُعْتَلَفَ کَیلِئے تلاوت ،نوافل کی کثرت اور دین مسائل کےمطالعہ کاشغف رکھنا چاہئے ، کہا فی شرح التنویر ﴿ ٢ ﴾ و هو الموفق اعتکا ف مسئلے اعتکا ف مسئلے اور مسئل کرنے کا مسئلہ اعتکا ف مسئلے اور مسئل کرنے کا مسئلہ مسئلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ان مسائل کے بارے میں کہ(ا) آخری عشرہ رمضان میں اعتکاف میں کہ(ا) آخری عشرہ رمضان میں اعتکاف مسنون اگر کسی مجبوری مثلاً بیاری ،خوف بیا اہل وعیال میں سے کسی کی بیاری ،حادثہ یا موت کی وجہ سے اگرچھوڑ تا پڑے تو اس کی قضا کب اور کیسے کی جاسکتی ہے؟

(۲) کیاا گلے رمضان کے آخری عشرہ میں قضا کی جائے گی؟

(٣) اگرة مهوي يادسوي دن بى اعتكاف جهور تايز يو كياقضادس دن كى بوگى ياصرف بقاياليام كى؟

(س) كياقضاك بدلي من اعتكاف بى كرناير كايافديكمي دياجاسكا بع؟

(۵)اعتکاف میں گرمی کی وجہ سے خسل کرنااورمعتکف کی جگہ چھوڑ کرمسجد ہی میں دوسری جگہ لیٹ

جانايا پهلناجا تزېينې؟بينواتوجروا

المستفتى: قارى سعيدالرحمٰن راولپنڈى.....2ا/شوال ۱۴۶۱ھ

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: واما محاسنه فظاهرة فان فيه تسليم المعتكف كلية الى عبادة الله تعالى في طلب الزلفي وتبعيد النفس من شغل الدنيا التي هي مانعة عما يستوجب العبد من القربي واستغراق المعتكف اوقاته في الصلواة اما حقيقة او حكماً.

(فتاوى عالمگيرية ١:٢١٢ الباب السابع في الاعتكاف)

﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفي: وتكلم الا بخير وهو ما لا اثم فيه ومنه المباح عند الحاجة اليه لا عند عدمها ..... وقراء ـ قرآن وحديث وعلم وتدريس في سير الرسول عليه السلام وقصص الانبياء عليهم السلام وحكايات الصالحين وكتابة امور الدين.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢٨ ١ باب الاعتكاف)

المبوعات المسجوعات (۲٬۳۰۲) و کاف مسنونه کے فاسد کرنے کی صورت میں ایک ون رات اعتکاف قضا کرنی ہوگی، و هو قول اہی حنیفة و محمد، اورا یو یوسف رحمه الله کنز دیک (ایک قول میں) باتی ایام کی قضا کرنی ضروری ہے (ماخوذ از شامی ۱۰۲:۲۰۱) (ایک اور بہر حال بید قضا (علی الاحوط) غیر رمضان میں کرنی ہوگی ، نداس میں سی مدت کی تعین ہے اور ندفد بید ینا کافی ہے ﴿۲﴾۔

﴿ المُقال العلامة محمد امين: ومفتضى النظر لو شرع فى المسنون اعنى العشر الاواخر بنيته ثم افسده ان يجب قضاء ه تخريجا على قول ابى يوسف اى يلزمه قضاء العشر كله لو افسد بعضه واما على قول غيره فيقضى اليوم الذى افسده لاسنقلال كل يوم بنفسه والحاصل ان الوجه يقتضى لزوم كل يوم شرع فيه عندهما بناء على لزوم صومه بخلاف الباقى لان كل يوم بمنزلة شقع من النافلة الرباعية وان كان المسنون هو اعتكاف العشر بتمامه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١٣٣:٢ باب في الاعتكاف)

﴿ ٢﴾ وَلَا مِنْ المَالِمُ عَلَا وَ يَدَ المَالُ فَي مَسُون مِن صوم شرط بِ الرَّح معلام النَّ تَجِم كَن و يك صرف المتكاف منذور مين صوم شرط بين والكل كارو سے علام شائ كا قول رائح معلوم بوتا بيت قول النظم معلوم بوتا بيت قول النظم معلوم بوتا بيت قال: ومقتضى نو كي المتكاف المسنون لانه مقدر بالعشر الاخير حتى لو المتكفه بلا صوم لمرض او سفر ينبغى ان لا يصح عنه بل يكون نفلا فلا تحصل به اقامة سنة الكفاية وينويده قول الكنو فتعين حمله على المسنون سنة مؤكدة فيدل على اشتراط الصوم فيه النخ (ردالمحتار ٢: ١ ١/١ باب الاعتكاف) اورائ شخيص فركة فيدل على اشتراط انسما تفيد الوجوب اذا اقترنت بالانكار على التارك اور ٢: ١ ١/١ من الشروع بعد ما صرح صاحب البدائع بلزومه بالشروع ذكر رواية الحسن و وجهها وهو ان الشروع في التطوع موجب للاتمام على اصل اصحابنا صيانه للمؤدى عن البطلان الخ.

لَيْنِ تَحْقِيلَ كَى روشني مين «عنرت مفتى صاحب دامت بركاتهم كار بخان ... (بقيدها شيدا <u>گل</u>صفحه بر)

(۵) گری کی وجہ سے خسل کرنا مفیدا عنکاف نہیں ہے البت احوط بیہ ہے کہ ابتدا میں استثناء کر ہے اور مسنون بیہ ہے کہ ابتدا میں استثناء کر ہے اور مسنون بیہ ہے کہ معتکف میں سویا کر ہے لیکن مسجد کے اندر دیگر جنگہوں میں سونا مفسد نہیں ہے (شامی) ﴿الح وهو الموفق

## سارے مہینے کے معتکف کامسجد سے بلاعذر نکلنے کی صورت میں قضا کا مسئلہ

الجواب: اگریه معتلف عشره اولی یا و طی میں عیادت کیلئے مسجد سے باہر گیا ہوتواس پرکوئی قضا نہیں ہے، لاند انھی الاعتکاف بالمحروج ٹم انشأہ بالد حول ﴿٢﴾ اورا گرعشره اخیرہ میں باہر گیا (بقید حاشیہ) ای جانب نے کہ بنابرا حتیاط اس کی قضا ،غیررمضان میں کرنی ہوگی۔

قال العلامة الحصكفي: وان لم يعتكف رمضان المعين قضى شهرا غيره بصوم مقصود لعود شرطه الى الكمال الاصلى (١٣٢:٢) .....(ازمرتب)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: وخص المعتكف باكل وشرب ونوم وعقد احتاج اليه لنفسه او عياله فلو لتجارة كره.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٣٢:٢ اباب الاعتكاف)

﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن نجيم: اذا دخل المسجد بنية الاعتكاف فهو معتكف ما اقام تارك له اذا خرج وظاهره ان مستند ظاهر الرواية ما ذكره في الكتاب ولا يمتنع ان يكون مستنده صريحا آخر بل هو الظاهر لنقل الثقات ان ظاهر الرواية ... (بقيه حاشيه اگلے صفحه بر)

بوتوامام ابوطنيفه اورامام محمد رحمهما المله كنزديك ايك شب وروزكي قضاكرني پركى الان التحقيق انه كالمنذور ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

#### <u>اعتکاف رمضیان کےٹوٹنے کی صورت میں قضا کا مسئلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے ہیں کہ ہمارے علاقہ میں گزشتہ رمضان میں کہ جاتے ہیں گزشتہ رمضان میں کر جہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا تھا اب قوم اس مسلد میں دوگر وہوں میں تقسیم ہیں کوئی کہتا ہے کہ باقی دنوں کی قضا کرنا ضروری ہے ، صحیح مسلد ہے ہمیں مطلع فرما ہے ؟ بینو اتو جروا

المستفتى بعل محدم غانى جنزل ثائيرسروس بيثاور ..... ١٩٦٩ ء/ ٢/١

البجسواب محقق ابن البمام كاميلان يور بوس دن قضا كرنے كى طرف ب، يعني آخرى

عشره اورقضار مضان عضارج دوسر مهينول مين ضرورى بهقال العلامة الشامى ١٣٥:٢ ثم (بقيه حاشيه) مروى لا مستنبط واشار الى انه لو شرع فى النفل ثم قطعه لا يلزمه القضاء فى ظاهر الرواية لانه غير مقدر فلم يكن قطعه ابطالا.

(البحر الرائق ٢: ٠٠٠، ١ ٠٣ باب الاعتكاف)

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله اما النفل) اى الشامل للسنة المؤكدة ..... انها مقدرة بالعشر الاخير ..... ومفاد التقدير ايضا اللزوم بالشروع تامل ثم رأيت المحقق ابن الهمام قال ومقتضى النظر لو شرع فى المسنون اعنى العشر الاواخر بنيته ثم افسده ان يجب قضاء ه تخريجا على قول ابى يوسف فى الشروع فى نفل الصلاة ناويا اربعا لاعلى قولهما ..... فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم الاعتكاف المسنون بالشروع وان لزوم قضاء جميعه او باقيه مخرج على قول ابى يوسف اما على قول غيره فيقضى اليوم الذى افسده لاستقلال كل يوم بنفسه .... والحاصل ان الوجه يقتضى لزوم كل ..... (بقيه حاشيه الكل صفحه پر)

رأيت المحقق ابن الهمام قال ومقتضى النظر لو شرع فى المسنون اعنى العشر الاواخر بنيته ثم افسده ان يجب قضاء ه الخ ﴿ ا ﴾ و دليل الثانى ان الشروع فيه ملزم كالمنذر وفى صورة النذر يلزم القضاء فى غير رمضان فكذا ههنا، قال فى الدرالمختار وان لم يعتكف رمضان المعين قضى شهرا غيره بصوم مقصود لعود شرطه الى الكمال انتهى ﴿ ٢ ﴾ ، قلت ويؤيده ما رواه ابو داؤد عن عائشة فامر ببناء ه فقوض وامر ازواجه بابنيتهن فقوضت ثم اخر الاعتكاف الى العشر الاول يعنى من شوال ﴿ ٣ ﴾ . وهو الموفق اعتكاف عنها كامسكم

سوال: کیافرہاتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کئشرہ اخیرہ کا اعتکاف سنت اگر فاسدہ وجائے تو اس کی قضالا زم ہے یانہیں؟ اگر لازم ہے تو کتنے دنوں کالزوم ہوگا؟ فآو کی دارالعلوم دیو بند وغیرہ میں ردالحمار کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ قضالا زم ہے جبکہ خلاصة الفتاد کی میں لکھا ہے کہ قضالا زم ہے اس میں ترجیح کم قول کوہوگی؟ بینو اتو جووا

المستفتى:مبارك شاه دارالعلوم تجوزي بنون.....۸ا/شوال ۱۴۰۱ه

البیدواب: درمخاری عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ غیر منذ وراعتکاف جو کہ مسنون کو بھی شامل ہے خروج سے باطل اور فاسد نہیں ہوتا ہے کیکن ابن البمام کے کلام سے اس مسنون کا شروع سے

(بقيه حاشيه) يوم شرع فيه عندهما بناء على لزوم صومه الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱۳۳:۲ باب الاعتكاف)

﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ١٣٣:٢ باب الاعتكاف)

﴿٢﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢) باب الاعتكاف)

﴿٣﴾ (سنن ابي داؤد ١: ١ ٣٣ باب الاعتكاف كتاب الصوم)

واجب بونامعلوم بوتا مم سلخس كلامه المذكور في ردالمحتار ١٠٠١ انه اذا افسد المنفور يبلزمه قضاء البوم السنفور (بالجماع مثلا) يلزمه قضاء اليوم المنفور يبلزمه قضاء الباقى، واذا افسد المسنون (بالجماع مثلا) يلزمه قضاء اليوم الواحد عند ابى حنيفة ومحمد رحمهم الله وعند ابى يوسف رحمه الله يقضى العشر اوالايام الباقية ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

## <u>معتکف کے مرنے پراعتکاف کی تکیل کا مسکلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زیداعتکاف کیلئے ہٹھایا گیاتھا ہگر تین دن کے بعدوفات ہوا اب دوآ دمیوں کا جھٹڑا ہے ایک کہتا ہے کہ اعتکاف ہوا ہے جبکہ دوسرا کہتا ہے کہ اعتکاف ہوا ہے جبکہ دوسرا کہتا ہے کہ اس دوسرا آ دمی بٹھا نا ہوگا ، اب اس نزاع کاحل کیا ہے اور اہل محلّہ کا ذمہ فارغ ہے یانہیں ؟ بینو اتو جو و السب دوسرا آ دمی بٹھا نا ہوگا ، اب اس نزاع کاحل کیا ہے اور اہل محلّہ کا ذمہ فارغ ہے یانہیں ؟ بینو اتو جو و السب دوسرا آ دمی بٹھا نا ہوگا ، میں گر شار کو شرسد دفیل پڑا نگ جارسدہ ۱۹۲۹ ۔ میں میں کاملے کاملے کے اس میں میں کاملے کی سبت کے بنار کو شرسدہ نیل پڑا نگ جارسدہ ۱۹۲۹ ۔ میں کو شرسدہ نیل پڑا نگ جارسدہ سبت المیں کاملے کی کاملے کی میں کو شرسدہ نیل پڑا نگ جارسدہ سبت المیں کاملے کی کاملے کی کاملے کی کاملے کیا کہ کاملے کی کاملے کی کیا کی کاملے کی کاملے کی کاملے کی کاملے کی کی کاملے کی کی کاملے کی کی کاملے کی کاملے کی کے کاملے کی کاملے کی کاملے کی کاملے کی کی کاملے کی کی کاملے کی کاملے کی کو کاملے کی کاملے کاملے کی کاملے کی کاملے کی کاملے کی کے کاملے کی کی کاملے کی کے کاملے کی کی کاملے کی کاملے کی کاملے کی کی کاملے کی کی کاملے کی کاملے کی کاملے کی کاملے کی کاملے کی کاملے کی کی کاملے کی

المجواب: چونکهان دونوں میں ہے کئی نے بھی عشرہ اخیرہ کا اعتکاف نہیں کیا ہے اور آخری عشرہ میں پورے دس دن کا اعتکاف مسنون ہے اور بیاعتکاف عشرہ تک ندر ہا، البنداا گرتمام ستی میں دوسرے شخص نے اعتکاف نہ کیا ہوتو پوری ستی کے لوگ تارک السنت ہوں گے ﴿٢﴾۔و هو الموفق

﴿ إِنَّ ﴿ رِدَالُمِحْتَارِ هَامِشُ الْدِرِ الْمِحْتَارِ ٢ : ١ ١٣ أَ بَابِ الْاعْتَكَافِ)

﴿٢﴾ قال العلامة محمد امين: (قوله اى سنة كفاية) نظيرها اقامة التراويح بالجماعة فاذا اقام بها البعض سقط الطلب عن الباقين فلم يأثموا بالمواظبة على الترك بلا عذر ولو كان سنة عين لا ثموا بترك السنة المؤكدة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ١٣١ باب الاعتكاف)





# كتاب الحج

## باب تفسير الحج وشرائطه واركانه

## سفرج کے اسرار اور منافع

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک صاحب جج کے بارے میں کہتے ہیں کدایک صاحب جج کے بارے میں کہتے ہیں کداس لئے فرض کیا گیا ہے کہ آدمی اپنے بستر ہے کواپنے کندھوں پرلاد کرسفر کے نشیب وفراز سے واقف ہو جائے اور وقت کا کھانا ہے وقت کھائے تا کہ واپس آ کر مسافری کا احساس ہو کیا واقعی جج اسلئے فرض کیا گیا ہے؟ بینو اتو جرو ا

لمستقتى : حاجى عبدالوباب

﴿ ا﴾ قبال الامنام ولى الله الدهلوى: المصالح المرعية في الحج امور منها تعظيم البيت فانه من شعائر الله وتعظيمه هو تعظيم الله تعالى.

(حجة الله البالغة ٢:٢ مبحث من ابواب الحج)

﴿٢﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:١٥١ كتاب الحج)

## حديث "من لم يحج فليمت ان شاء يهو ديا او نصر انيا" تغليظ بمحمول ي

الجواب: واضح رہے کہ خانہ کعبہ کی زیارت اور تعظیم یہود و نصاریٰ نہیں کرتے یہ سلمان کرتے ہیں پس جو مسلمان باوجو داستطاعت اور بغیر کسی عذر کے جج بیت اللہ نہ کرے تو اس نے مسلمانوں کے راہ پر سلوک نہیں کیا یعنی اس میں یہود و نصاریٰ کا عمل موجود ہوا ہے ور نہ اعتقاد رست ہے میکر نہیں ہے لہذا پی خص مسلمان رہے گا اور حدیث تغلیظ برمحمول ہوگا ہے۔ و ہو الموفق

## <u>صرف نیت کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا</u>

#### سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ چنداشخاص نے زید کو کہا کہ ہم تم

﴿ ا ﴾ قال الملاعلى قارى: (ان يسموت يهوديا او نصرانيا) اى فى الكفر ان اعتقد عدم الوجوب وفى العصيان ان اعتقد الوجوب وقيل هذا من باب التغليظ الشديد والمبالغة فى الوعيد والاظهر ان وجه التخصيص كونهما من اهل الكتاب غير عاملين به فشبه بهما من ترك الحج حيث لم يعمل بكتاب الله تعالى ونبذه وراء ظهره كانه لا يعلمه، قال الطيبى والمعنى ان وفاته على هذه الحالة ووفاته على اليهودية والنصرانية سواء والمقصود التغليظ فى الوعيد كما فى قوله تعالى ومن كفر .....

(مرقاة المفاتيح شرح المشكوة ٢٥٣٠٦ كتاب المناسك الفصل الثاني)

کوامسال جج کیلئے بھیجیں گئے تم جج کی نیت کرنو، پھراس نے جج کی درخواست دی منظوری آئی تو کیا زید پر صرف نیت کرنے سے جج فرض ہوایانہیں؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى :مولا ناغلام مجتبى دارالعلوم عثمانيه راول بإرك لا بهور ..... ١٠ رمضان ٩ ١٣٠٠ هـ

البواب: ج صرف نیت کرنے ہے فرض نہیں ہوجاتا ہے جبکہ تلبیہ تا حال نہیں پڑھا ہے ﴿ا﴾۔وهو الموفق

#### جے اور عمرہ میں نیت کے الفاظ غلط بڑھنا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ایک آدمی جی ترخ کرنے والاتھا اس نے نامجھی اور غلطی کی وجہ سے کراچی سے جی کی نیت کی ، یعنی الملھم انسی ارید الحج المخ ، حالانکہ اس نے نامجھی اور خلطی کی وجہ سے کراچی سے جی کی نیت کی ، یعنی الملھم انسی ارید المعمرة المغ ، پڑھنا چا ہے تھا، وہاں حرم میں جا کرطواف وسعی کر کے بال منڈ والئے ، یعنی جی کی نیت کر کے عمرہ کیا آتھویں ذی الحجہ کو پھر جی کی نیت کی کیا اس کا می عمرہ اور جی اوا جو کے اور جی اور جی اور جی والے ، یعنی جی کی نیت کی کیا اس کا می عمرہ اور جی اور جی والے ہیں جینو اتو جو وا

المستقتى: زامدالرحمٰن خانه صواتى كلے كرك ١٩٨٣/٣/٣١٩

**الجواب:** نيت اراده لبي كانام ہے نه كه الفاظ كا ﴿٢﴾ پس اس شخص پردم وغيره واجب نبيس

﴿ ا ﴾ قال العلامة النظام: ولا يصير شارعاً بمجرد النية مالم يأت بالتلبية أو ما يقوم مقامها من الذكر أو سوق الهدى أو تقليد البدنة كذا في المضمرات.

(فتاوي عالمگيرية ٢٢٢١ الباب الثالث في الاحرام)

﴿ ٢﴾ قال العلامة الشرنبلالي: النية في اللغة مطلق القصد وفي الشريعة قصد كون الفعل لما شرع له .....وقال شيخ الاسلام الديرى: النية هي الارادة الجازمة لان النية في اللغة العزم والعزم هو الارادة الجازمة القاطعة، وقال الشيخ الخطابي: معنى النية قصدك الشيئ بقلبك وتحرك الطلب منك، وقال البيضاوي: النية عبارة .....(بقيه حاشيه الكلي صفحه بو)

مواہاورنداس پراعادہ جج وعمرہ ہے ﴿اللهِ وهو الموفق

#### <u>دوسرے کے مال سے حج کرنے والا دوبارہ اپنے مال سے حج کرنے میں کیا نبت کرے؟</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے ایک بارجج اپنے والد کے ہمراہ اوا کیا ہے خرچہ اس لئے دوبارہ کے ہمراہ اوا کیا ہے خرچہ اس لئے دوبارہ اس لئے دوبارہ اپنے مال سے جم کرنے کا ارادہ کیا ہے لیکن اب نیت کے بارے میں فکر مند ہوں کہ میں فرض جج کی نیت کروں یافل جج کی جینو اتو جروا

لمستقتى :امان الله خان

السجسواب: اگرآپ نے پہلی دفعہ فرض جج کی نیت کی تھی تو آپ کا ذمہ فارغ ہوا ہے اوراگر بالفرض آپ نے ففل جج کی نیت کی تھی تو اب دوبارہ فرض جج ادا کرے (شامی ۱۹۵:۲) ﴿۲﴾۔ ملاحظہ: ...... ہمارے بلاد کے لوگ جج فرض کی نیت کرتے رہتے ہیں۔وھو الموفق

(بقيمة حاشية) عن انبعاث قلبك نحو ما تراة موافقا لفرض من جلب نفع او دفع ضرحاً لا او مآلا والشرع خصصها بالارادة للتوجه نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى وامتثالا لحكمه ..... وقال الكمال النية قصد الفعل ..... وقال عبد الواحد: اذا علم اى صلاة يصلى قال محمد بن ملمة هذا القدر نية والاصح انه لا يكون نية لان النية غير العلم بها الخ.

(امداد الفتاح شرح نور الايضاح ٢٣٢ باب شروط الصلاة واركانها)

﴿ ا ﴾ قال في الشامية: فيصبح الحج بمطلق النية اى بالنية المطلقة عن التقييد بالحج بان نوى النسك من غير تعيين حج او عمرة ثم ان عين قبل الطواف فبها والاصرف للعمرة، قال في موضع في اللباب وتعيين النسك ليس بشرط فصح مبهما وبما احرم به الغير ثم قال في موضع آخر ولو احرم بما احرم به غيره فهو مبهم فليزمه حجة او عمرة ..... وكذا لو اطلق نية الحج صرف للفرض. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:١٤١ قبيل مطلب فيما يصير به محرما)

## <u>حاجت اصلی سے زائدز مین رکھنے والے برج کی فرضیت کا مسئلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں که زمین حاجت اصلی میں داخل ہے یانہیں؟ اور اس میں حج کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بینو اتو جوو ا استفتی :عمرز اوہ ہیڑ ماسٹر چمتلی سوات .....۵۵۹ م/۱۲/۲

الجواب: جتنى مقدارزين سيمالانضروريات بور يه بي وه عاجت اسلى يل واخل بي اوران سيزاكر مح كيك فروخت كياجا كا، كما في الهندية (٢١٨:٢) وان كان صاحب ضيعة ان كان له من الضياع ما لو باع مقدار ما يكفى الزاد والراحلة ذاهبا وجائيا ونفقة عياله واولاده يبقى له من الضيعة قدر ما يعيش بغلة الباقى يفترض عليه الحج والا فلا ( الهر و هو الموفق

## مكانات اور دكانوں كى صورت ميں جج كى فرضيت كا حكم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء وین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک مخص کے پاس زرعی زمین کے علاوہ مکانات اور دکانیں بھی ہیں، جس کا باقاعدہ آمدن کرایہ کی صورت میں وصول کرتا ہے کیا اس پر حج فرض ہے؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى: تامعلوم ..... ١٩٧٣ ء/١٧/٣

الجواب زرى زمين، مكانات، دكانيس اورديكر جائيداد وغيره اگراس كے حوائج اصليه اور جے سے

(بقيه حاشيه)عن المركب وليفيد انه يتعين عليه ان لا ينوى نفلا على زعم انه لا يجب عليه لفقره لانه ماكان واجبا وهو آفاقي فلما صار كالمكي وجب عليه فلو نواه نفلا لزمه الحج ثانيا. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ١٥٥:٢ كتاب الحج قوله للآفاقي لاالمكي) ﴿٢﴾ (فتاوي عالمگيريه ١:٨١ كتاب المناسك بيان شرائط وجوبه)

وائيل آئے تك الل وعميال كنفقه سے زائد ، وتوال پر جَح فرض ہے ، وفسى الهداية: اذا قدر على الهزاد والراحلة فاضلاعن المسكن و مالا بد منه وعن نفقة عياله الى حين عوده ﴿ اللهِ . وهوالموفق قرض كے كر جج كرنے كا حكم

المجواب: جوشخص پیدل یا قرض مال پرحرم پنچ اور عام پاکستانیوں کی طرح عمرہ کے بعد آٹھ ذی المجہ کوفرض جج کی نیت کرے تو اس شخص کا ذمہ فریضہ سے فارغ ہوجا تا ہے ﴿۲﴾ آئندہ اگریہ شخص غن بھی ہوجائے تو اس پردوبارہ جج فرض نہ ہوگا ﴿۳﴾۔وھو الموفق

﴿ ا ﴾ (هدایه ۱:۳۳ کتاب الحج)

و الفقير لظهور عجزه عن المركب وليفيد انه يتعين عليه ان ينوى حج الفرض ليقع عن حجة بالفقير لظهور عجزه عن المركب وليفيد انه يتعين عليه ان ينوى حج الفرض ليقع عن حجة الاسلام ولا ينوى نفلا على زعم انه فقير لا يجب عليه الحج ان قولنا الحج لا يجب على الفقير انما المراد به الآفاقي قبل وصوله الى الميقات فانه حينئذ اذا اراد دخول الحرم يجب عليه احرام احد النسكين وبدخوله الى مكة ووصوله الى الكعبة تعين عليه فرضية الحج سواء احرم به ام لا. (ارشاد السارى ٢٨ مبحث في الفقير اذا وصل الى مكة او الميقات) وفي الهنمدية: الفقير اذا حج ماشيا ثم ايسر لاحج عليه هكذا في فتاوى قاضى خان (فتاوى عالمگيرية 1 : ٢١ كتاب المناسك الباب الاول)

### مسجد كيلئے زمين فروخت كى اس قم برجج كى فرضيت كامسكله

سوال: کیافرہاتے ہیں علماء دین اس مسلد کے بارے میں کدایک شخص نے پرانی مسجد کو پختہ بنانے کیلئے زمین فروخت کردی اور کافی رقم اس کے ہاتھ آئی ، کیا اس قم کی وجہ سے اس پر جج فرض ہوایا مسجد بنادے؟ اور اس قم کے نہ ہونے سے پیٹھس مفلس ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستقتی: رازمحمه وزیر C/o حافظ رب نواز جنو بی وزیرستان ۱۹۸۶ ۱۹۸۰ م

المجواب: يدقم الشخص كى ملكيت ہے ﴿ الله اس پر با قاعد ہ فج اور زكوة مفروض ہيں البته اگر

حولان حول یا اعلان دا ظهر کے وقت برقم ناکانی تھی تو بیفر اکش عائد نہ ہوں گے ﴿ ٢﴾ و هو الموفق ﴿ ا﴾ چونکہ برم اس تحص نے انجی تک مسجد مرمت میں خرج تمیں کی ہے یعنی با قاعدہ مسجد تمیں بنائی تو بیاس کی ملکیت سے خارج تمیں ہوئی بلکہ برستوراس کی ملکیت ہے اوراگر چندہ مسجد میں دی ہے تو بھی برقم وقف نہیں ہے بلکہ اس کا مملوک ہے کہ ہما صوح به المشاہ الشرف علی المتهانوی فی امداد الفتاوی اوراس فاوئی میں الشی منتج الانفلاط کے حوالہ کے تعالی المشاہ الشرف علی المتهانوی فی امداد الفتاوی اوراس فاوئی میں الشی منتج الانفلاط کے حوالہ کے تعالی المی منتج تمیں ہوا کہ چندہ مساجد و مدارس وغیرہ معطی کی طک سے ہوجاتا ہے یا تیا اللہ علی غور فر مالیس تو اس حوالہ ہوتا ہے کہ چندہ خرج کرنے سے پہلے معطی کی طک سے جزئیں ہوتا، کہما فی الملتقط ۲۵ اذا جمع دراهم لکفن میت ففضل او کفنه غیرہ، یصرف خارج نہیں ہوتا، کہما فی الملتقط ۲۵ اذا جمع دراهم لکفن میت ففضل او کفنه غیرہ، یصرف خارج نہیں ہوتا، کہما فی الملتقط کا اذا جمع دراهم لکفن میت ففضل او کفنه غیرہ، وفی المدید تا ۱۰ معلی درهما فی عمارة المسجد او نفقة المسجد او مصالح المسجد علی الهندیة تا ۲۰ ۲ مرجل اعطی درهما فی عمارة المسجد او نفقة المسجد او مصالح المسجد علی طحد وان کان لا یمکن تصحیحہ تملیکا بالهبة للمسجد فاثبات الملک للمسجد علی هذا الوجه صحیح فیتم بالقبض . ۱۰۰۰ دراؤم تسبیکا بالهبة للمسجد فاثبات الملک للمسجد علی هذا الوجه صحیح فیتم بالقبض . ۱۰۰۰ دراؤم تسبیکا بالهبة للمسجد فاثبات الملک للمسجد علی هذا الوجه صحیح فیتم بالقبض . ۱۰۰۰ دراؤم تسبیکا بالهبة المسجد فاثبات الملک للمسجد علی الفیض . ۱۱۰۰۰ دراؤم تسبیکا بالهبة المسجد فاثبات الملک للمسجد علی المسجد علی الفیض . ۱۱۰۰۰ دراؤم تسبیکا بالهبة المسجد فاثبات الملک للمسجد علی الملک المسجد علی المیک المسجد علی المیک المسجد فاثبات الملک المسجد علی المیک المسجد علی المیک المسجد علی المیک المسجد علی المیک المیک المیک المیک المیک المیک المیت المیک المیک

﴿ ٢﴾ قال العلامة الحصكفي: والعبرة لوجوبها وقت خروج اهل بلدها وكذا سانر الشروط قال الشامي اي يعتبر وجودها في ذلك الوقت.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ٢:٩٥١ مطلب في فروض الحج وواجباته)

#### <u>مشترکہ مال میں حج کی فرضیت کا مسئلہ</u>

البواب: اگر ہرشریک کا حصہ مقدار فرضیت تک پہنچتا ہوتو ہرایک پر جج فرض ہے درنہ کی پر نہیں (معتبرات فقہ) ﴿ا﴾۔وهو الموفق

#### مشتركه مال میں حج كی فرضیت كامسکله

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ہم چار بھائی اکٹھے رہتے ہیں تین بھائی شادی شدہ ہیں اور ایک شادی شدہ نہیں ہے اب ہم اتن رقم رکھتے ہیں کہ ایک بھائی جج کرسکتا ہے تو اس پر برد ابھائی جج اداکرے یا چھوٹے بھائی کی شادی کروائیں ؟ بینو اتو جوو ا

المستقتى :فضل الرحيم لس نائيك دنة خيل بنوں ٢٢٠٠٠٠٠/ رمضان ١٣٩٩هـ

المبواب: آپتمام شتر کہ نفذوز روغیرہ کی فرضی تقلیم کریں اس کے بعد آپ اندازہ لگا ئیں کہ ہرایک بھائی پر جج فرض ہے یانہیں ، مشتر کہ مال سے فرضیت جج کا اندازہ لگا نا اس طریقہ سے ہوتا ہے ﴿۲﴾۔وهو الموفق

﴿ الله قال العلامة محمد امين الشامي: (قوله ذي زاد وراحلة) افاد أنه لا يجب الا بملك الزاد وملك اجرة الراحلة فلا يجب بالاباحة او العارية كما في البحر.

(ردالسحتار هامش الدرالمختار ۲ : ۱۵۳ کتاب الحج)

﴿٢﴾ اى فرضى تقتيم سے ہرايك بھائى كا حصہ جب معلوم ہوجائے اگر ہرايك كے حصہ ميں اتنى رقم آئے كه اس ت ج كے جملہ اخراجات يور سے ہوتے ہوں تو ہر حصہ دار پر جج فرض ہے ..... (بقيہ حاشيه اسكلے صفحہ پر)

# مشتركه مال سے حج كرنے والے فقير كاذ مەفرىضە حج سے ساقط ہوجاتا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ محدر فیق کے والد، والده اور چھوٹے بھا کیوں نے مشتر کہ مال سے جج کیا ہے اب والد نے محدر فیق سے کہا کہ اس سال تم جج پر چلے جاؤ، کیکن محمدر فیق نے کہا کہ میرا ہیں جج فرض کا بدل نہیں ہوسکتا کیونکہ یہ مشتر کہ مال ہے اب سوال ہیہ کہ اگر محمد مفتق اس اشتراک سے جدا حالت میں متمول ہو جائے تو اس پر دوبارہ جج کرنا لازمی ہوگا یا نہیں؟ یا وہی مشتر کہ مال سے کیا ہوا جج کافی ہے؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى :محدر فيق مردان .....۵۱۹۵ م/ ۲۵/۷

المبدواب: اگرمشتر که مال سے آپ کا حصد (بروئ فرضی تقسیم) جج کیلئے با قاعدہ کانی ہوتو آپ برج فرض ہے ﴿ ﴾ آپ اس مشترک مال سے جج کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا حصہ کم ہواور میقات سے عام جاح کی طرح عمرہ کی نیت کریں اور آٹھ ذی الحجہ سے فریضہ جج کی نیت کریں تو اس صورت ہیں بھی آپ کا فریضہ اوا ہوا آپ برآ کندہ کیلئے جج فرض نہ ہوگا ﴿ ۲ ﴾۔وھو الموفق

مال بفتر رنصاب ج مملوک نه ہواس میں صرف تصرف کی اجازت ہوتو ج فرض نه ہوگا

**سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک عورت کو والدین کی میراث (بقیہ حاشیہ) ورنہ مال مشتر کدکے کل نفع پرمجموعی طور سے جج فرض نہیں ہوتا۔(ازمرتب)

﴿ ا ﴾ وفى الهندية: ومنها القدرة على الزاد والراحلة بطريق الملك او الاجارة دون الاعارة والاباحة سواء كانت الاباحة من جهة من لامنة له عليه كالوالدين والمولودين او من غيرهم كالاجانب. (فتاوى عالمگيريه ١:١١ كتاب المناسك الباب الاول)

﴿٢﴾ وفي الهندية: الفقير اذا حج ماشيا ثم ايسر لا حج عليه هكذا في فتاوي قاضي خان. (فتاويُ عالمگيريه ١:٢١ كتاب المناسك الباب الاول) میں کچھ نہیں ملا اور اس کا شو ہر نہی فوت ہوا ہے البتہ اس عورت کے بیٹے خوب مال کماتے ہیں اور والدہ کو دیتے ہیں کی اور والدہ کو دیتے ہیں کیا اس کی وجہ ہے اس پر جج فرض ہے؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى: خيال حنان اوركز ئى ابوظهبى امارات ... ١٢٠/رئيج الاول٢٠٠١هـ

الجواب: اگراس عورت کوشو ہریااولا دنے بطور تملیک کافی مال دیا ہوتو شرط موجود ہو کراس پر

ج فرض ہوگا اور اگر اولا دینے صرف اختیار دیا ہوتو بیاس نے نہیں ہوسکتی ﴿الله-و هو الموفق

حرام کے ساتھ مخلوط مال برجج کرنے کا حکم

سوال: کیافرمات بین علماء دین اس مسئلہ کے بارے بین کدا کیٹ مخص نے چوری کرکے مال جمع کیا پھراپ حلال مال کے ساتھ خلط کر کے تتجارت شروع کی اور بہت مال کمایا ، کیااس مال سے حج کرنا جائز ہے؟ المستفتی :عبدالرحمٰن وزیرستانی

الجواب: چونکه یخلوط مال اس شخص کی ملکیت ہے لہذا استطاعت موجود ہونے کی صورت میں البوا استطاعت موجود ہونے کی صورت میں اس پر تے فرض ہے، مال حرام ہے جے ادا ہوتا ہے لیکن تواب سے محروم ہوتا ہے ﴿٢﴾ ( کے معافی الهندیه ۲ : ۲۰ ۲ ) ﴿٣﴾. وهو الموفق

﴿ الله فيال العلامة محمد امين الشامى: (قوله ذى زاد وراحلة) افاد أنه لا يجب الا بملك الراد و ملك اجرة الواحلة فلا يجب بالاباحة او العارية كما في البحر

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱۵۴:۳ كتاب الحج)

﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: ويجتهد في تحصيل نفقة حلال فانه لا يقبل بالنفقة الحرام كمما ررد في المحديث مع انه يسقط الفرض عنه معها ولا تنافى بين سقوطه وعدم قبوله فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب عقاب تارك الحج.

(ردالسحتار هامش الدرالمختار ١٥٢:٣ مطلب في من حج بمال حرام)

﴿ ٣﴾ وفي الهندية: ويجنهد في نحصيل نفقة حلال فانه الله حاشيه الكلح صفحه برا

# قرض لے کرج اوا کرنااور پھر حرام حلال کے خلوط مال سے قرضہ ادا کرنے کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص کے مال میں سترفیصد حرام کا اختلاط ہے اسلئے اس نے قرضہ لے کر جج ادا کیا اور بعد از جج اس قرضہ کواس مخلوط مال سے ادا کرتا ہے کیا یہ جج حرام مال سے ہوایا حلال سے ؟ بینو اتو جزو ا

لمستقتى: تامعلوم ..... ۲۶/ ذى الحجيم ۱۳۹ ه

الجواب: اس محص نے حلال مال سے جج اوا کیا اور قرضہ کواپنے ملک ضبیث سے (بالاختلاط) اوا کیا ﴿ البتة اس برحقوق کا اوا واجب ہے تا کہ مال حرام سے ذمہ فارغ ہو ﴿ ٢﴾۔

نوٹ: ..... خالص مال ترام ہے جس میں حلال کا خلط نہ ہونے کیل کا اور نہ کثیر کا اسے قرض ادا کرنا ناجا مزاور حرام ہے کیکن ایسا مال اقل قلیل ہوتا ہے۔وھو الموفق

# مال حرام ہے جج کی ادائیگی کا تھم

#### سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہنا جائز دولت اور حرام مال سے جج

(بقيه حياشيه) لا يقبل الحج بالنفقة الحرام مع انه يسقط الفرض معها وان كانت مغصوبة كذا في فتح القدير.

(فتاوي عالمگيريه ١: • ٢٢ الباب الاول في تفسير الحج)

﴿ الله وفي الهندية: اذا اراد الرجل ال يحج بمال حلال فيه شبهة فانه يستدين للحج ويقضى دينه من ماله كذا في فتاوئ قاضي خان في المقطعات.

(فتاوى عالمگيريه ١: • ٢٢ كتاب المناسك الباب الاول)

﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: ان ماوجب التصدق بكله لا يفيد التصدق ببعضه لان المغصوب ان علمت اصحابه او ورثتهم وجب رده عليهم والاوجب التصدق به. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٨:٢ مطلب في التصدق من المال الحرام)

اداہوسکتا ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و ا امستفتی : مقدس خان کرکلہ بنوں .....۱۳۹۸ م

الجواب: اس كاع الهوتاب يكن تواب عدم موتاب (شامى) (الهوفق

مال جرام سے ج كرنے والے كذمه سے فريضه ج ساقط مكر ثواب سے محروم ہوتا ہے

سسوال: کیافر ماتے بیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص کے افعال وکر دار

نا گفتہ بہ بیں اس کی جائیداد اور زمین سب دھو کے اور فراڈ کے بیں، تیبموں کا مال دبانا، جھوٹ بولنا وغیرہ

سباس كاشيوه بيعنى تمام مال حرام باب حج كيلئة داخله بهيجاب كيابيه حج اداموكا؟ بينو اتوجروا

المستفتى بمحدرهن سيرغر بي بإ زيال .....٨/شوال ٩٥٣١ه

السبواب: جونفس الرام سي تحرك كرائ المائ الواب سي محروم ربك، المائ المائي المول الم الموروم و المحروم و المرحدة مد من المحروب المعروب المحروب المحتور عن المحروب المحر

﴿ ا﴾ قال العلامة ابن عابدين: وفي البحر ويجتهد في تحصيل نفقة حلال فانه لا يقبل بالنفقة المحرام كما ورد في الحديث مع انه يسقط الفرض عنه معها ولا تنا في بين سقوطه وعدم قبوله فيلا يشاب لعدم القبول ولا يعاقب عقاب تارك الحج اى لان عدم الترك يبتني على المصبحة وهي الاتيان بالشرائط والاركان والقبول المترتب عليه الثواب يبتني على اشياء كسحل المال والاحلاص كما لو صلى مرائيا او صام واغتاب فان الفعل صحيح لكنه بلا ثواب. (ودالمحتار هامش الدرالمختار ۱۵۲:۲ مطلب في من حج بمال حرام)

ه ٢ ص (ودالمحتار هامش الدرالمختار ١٥٢:٢ مطلب في من حج بمال حرام)

#### <u>حکومتی اعانت سے حج کرنے والے کا فریضہ ساقط ہوجا تا ہے</u>

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسلمہ کے بارے ہیں کہ ایک مخص پر جج فرض ہواور ابت کا ایک محص پر جج فرض ہواور ابت کا اب تک اس نے ادانہ کیا ہواور حکومت اس کو بوجہ ملاز مت سرکار جج کیلئے بھیج دے کہ چوتھائی حصہ خرج خود کرے اور تین چوتھائی حکومت برداشت کرے ، تو کیا اس طریقہ سے فریضہ جج اس سے ساقط ہوگایا نہیں ؟ بینو اتو جووا

المستقتى: قاضى سعيداحمه چوهرُ ہر مال پندْ ي ٢٢.... ٢٢/شعبان ٩٠٠١هـ

الجواب: اس ملازم نفریضد جی ساقط ہوجائے گااور ذمہ فارغ ہوگا، کیونکہ بیملازم کی سے جی بدل نہیں کرتاحتی کے تیرع ضرر رسان ہوجائے ﴿ اللہ وهو الموفق

# حکومتی اعانت سے فلی حج کیلئے جانے کا حکم

الجواب: سي كا عانت عرج كرناممنوع نبيس عرد المان مي كوئي شرى قباحت نبيس

﴿ ا ﴾ وفي الهندية : ومنها القدرة على الزاد والراحلة بطريق الملك او الاجارة دون الاعارة والاباحة سواء كانت الاباحة من جهة من لامنة عليه كالوالدين والمولودين او من غيرهم كالاجانب كذا في السراج .... الفقير اذا حج ماشيا ثم ايسر لاحج عليه هكذا في قاضى حان (فتاوي عالمگيريه ١:١٦ كتاب المناسك الفصل الاول) عوام شواي رشوت نه وورن مجراس اعانت كوتبول كرتا جائز نه بوكي . (سيف الله تقائي)

ے حکومت کسی کوخوشامدیا مداہنت پر مجبور نبیس کرسکتا ﴿ا﴾ ۔و هو الموفق

سركارى اعانت برج كيلئ جاناجائز يجبكه سياسى رشوت نهبو

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے ہارے میں کہ بعض لوگ سرکاری سطح پر جج کیلئے جاتے ہیں کیا شرعامیے ہے؟ بینو اتو جو و ا

لمستفتى:مولاناناموس خان باژه..... ۱۹۸۷ مراه ۲۳/۵/

الجواب: عکومت کی اعانت ہے جج کیلئے جانا ناجا ئرنبیں ہے ﴿ ا ﴾ اگر حکومتی خزانہ اور العب الجواب عکومت کی اعانت ہے جج کیلئے جانا ناجا ئرنبیں ہے ﴿ ا ﴾ اگر حکومتی خزانہ اور جج ۔ اور ناجا ئر عیاشیوں پرخرج ہوتا ہے تو کیا بیتو م کی خوش تعمین نہیں کہ اس خزانہ کا ایک حصد مدارس اسلامیداور جج برخرج ہو ﴿ ۱ ﴾ ۔ و هو الموفق

﴿ اَ ﴾ قيال العلامة محمد امين: قوله ولو وهب الآب لابنه النح وكذا عكسه وحيث لآ يجب قبوله منع انبه لا يعن احدهما على الآخر يعلم حكم الاجنبي بالاولى ومراده افادة ان القدرة على الزاد والراحلة لابد فيها من الملك دون الاباحة والعارية كما قدمناه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١٥٢:٢ كتاب الحج)

﴿ ٢﴾ وفي الهندية: ومنها القدرة على الزاد والراحلة بطريق الملك او الاجارة دون الاعارة والاباحة سواء كانت الاباحة من جهة من لامنة له عليه كالوالدين والمولودين او من غيرهم كالاجانب كذا في السراج الوهاج. (فتاوى عالمگيريه ١:١٦ كتاب المناسك)

(٣﴾ وفي الهندية: مايوضع في بيت المال اربعة انواع ..... الثالث الخراج والجزية وما صولح عليه بنو نجران .... وما اخذه العاشر من المستأمنين ..... وتصرف تلك الى عطايا المقاتلة وسدالتغور والى بناء الرباطات والمساجد ..... والى ارزاق الولاة واعوانهم والقضاحة والسفتين والمحتسبين والمعلمين والمتعلمين ويصرف الى كل من تقلد شيأ من امور المسلمين والى مافيه صلاح المؤمنين كذا في المحيط.

(فتاوي عالمگيريه ١٠١٩٠١ ١ فصل ما يوضع في بيت المال كتاب الزكوة)

# <u>ہمہ سے غناء آنے کی صورت میں جج کی ادائیگی کا مسکلہ</u>

سوال: کیافرہاتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدزیدصا حب جائیداداورغنی آدی ہے اورخود جج اداکر چکا ہے زید کے چار بیٹے ہیں بالغ لیکن مفلس ہیں ،اس نے ایک بیٹے کورقم دے کر جج کیلئے روانہ کیا، جب زید فوت ہوا تو ان کے بیٹے دولت منداورغنی ہوگئے، اب زید کے بیٹے نے حالت مفلسی میں جو جج اداکیا ہے کیا اب اس پردو بارغنی بننے کی وجہ سے جج فرض ہے یائیس ؟ بینو اتو جو و المستفتی :محمرافضل شاہ ڈ بو ہولڈرگئی مروت ..... 1920ء /۱۰/۱۰

المجبواب: بیسکین والد کی بخشش کی وجہ سے غنی ہوا ہے نیز میقات تک بینچنے کی وجہ سے پیخض کمی کے تکم میں ہوجائے گا بہر حال پیخص فرض کی نیت کر ہے گا اور دو بارہ اس پرادا کرنا واجب نہ ہوگا ( ماخو ذ از شامی ۱۹۵:۲۶) ﴿ الله ہو الموفق

### ج بدل میں بیت اللہ شریف کے دیکھنے سے فقیر برج فرض نہیں ہوتا

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء وین اس مسئلہ کے بارے میں کہ

(۱) اگر کسی فقیر شخص کو حج بدل کیلئے بھیجا جائے تو تھیجنے والے کا ذمہ فارغ ہوجا تاہے یانہیں؟

(٢) اگراس فقيرنے يبلے جج نه كيا موتو پھر كيا حكم ہے۔

(۳) هج بدل مين اگرما موربة تكدست اور مفلس بوجس پراپتا هج فرش بين به اورنه پهلج كي الله قال العلامة ابن عابدين: الفقير الآفاقي اذا و صل الي ميقات فهو كالمكي وليفيد انه يتعين عليه آن لاينوى نفلا على زعم انه لا يجب عليه لفقره لانه ماكان و اجبا وهو آفاقي فلما صار كالمكي و جب عليه فلو نواه نفلا لزمه الحج ثانيا الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١٥٥:٢ كتاب الحج قوله للآفاقي لالمكي)

ہے کیا بیت اللہ شریف کے دیکھنے سے اس پرخود حج فرض ہوجاتا ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتی: حافظ عبد الرزاق مُدل سکول آیاز قلعہ بنوں ۔۔۔ ۱۹۵ / ۲/۷ کے

المجواب: (۱) ایسے خص کو حج بدل کیلئے ہمیجنا جائز ہے۔ (شامی)۔

(۲) فرمہ فارغ ہوجاتا ہے ﴿ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّ

(m) بدیختلف فیدمسئلہ ہے البیتہ اکثر اہل شخقیق کے نز دیک اس پر جج فرض نہیں ہوتا ، و التسف صیل

#### في الشامية ﴿٢﴾. وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: (فجاز حج الصرورة من لم يحج) يراد به الذي لم يحج عن نفسه اي حجة الإسلام. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢١١ ٢٦ مطلب في حج الصرورة) ﴿ ٢ ﴾ قال العلامة ابن عابدين: (تنبيه) قال في نهج النجاة لابن حمزة النقيب بعد ما ذكر كلام البحر السمار اقول وظاهره يفيد ان الصرورة الفقير لا يجب عليه الحج بدخول مكة وظاهر كلام البدائع باطلاقه الكراهة اي في قوله يكره احجاج الصرورة لانه تارك فرض الحج يفيد انه يصير بدخول مكة قادراً على الحج عن نفسه وان كان وقته مشغولا بالحج عن الآمر وهي واقعة الفتوى فليتأمل، قلت: وقد افتى بالوجوب مفتى دار السلطنة العلامة ابوالسعود وتبعه في سكب الانهر وكذا افتى به السيد احمد بادشاه والف فيه رسالة وافتى سيدى عبد الغنى النابلسي بخلافه والف فيه رسالة لانه في هذا العام لا يمكنه الحج عن نفسه لان سفره بمال الآمر فيحرم عن الآمر ويحج عنه وفي تكليفه بالاقامة بمكة الى قابل ليحج عن نفسه ويترك عياله ببلده حرج عظيم وكذا في تكليفه بالعود وهو فقير حرج عظيم ايضا وما ما في البدائع في اطلاقه الكراهة المنصر فة الى التحريم يقتضى ان كلامه في الصرورة وشرحه ان الفقير الآفاقي اذا وصل الى ميقات فهو كالمكي في انه ان قدر على المشي لزمه ولسرحه ان الفقير الآفاقي اذا وصل الى ميقات فهو كالمكي في انه ان قدر على المشي لزمه الحج ولا ينوى النفل على زعم انه فقير لانه ماكان واجبا ... (بقيه حاشيه اگلر صفحه پر)

# جے منظوری سے بل رکھی گئی رقم امانت ہوتی ہے

سبوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جن لوگوں نے گزشتہ سال جج کیلئے رقم بینک یا کسی کے پاس جمع کرائی ہواور جج کی منظوری نہ ہوئی اور ای رقم ہے آئندہ سال جانے کا ارادہ ہوتواس رقم پرسالا نہ زکو ہ واجب ہوگی یانہیں؟ بینو اتو جرو ا استفتی: نامعلوم .....

المبواب ج كيلة واخل شده رقم منظورى يقبل امانت موتى بلبذااس پر با قاعده زكوة واجب موكى ﴿ الله و الموفق واجب موكى ﴿ الله و و الموفق

# <u>د فاعی فنڈ میں قم دینے سے فریضہ حج سے ذمہ فارغ نہیں ہوتا</u>

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ راقم الحروف نے دوسال سے جج بیت اللّٰد کی درخواستیں دے رکھی ہیں مگر منظور نہ ہو کمیں ،اب جج کی رقم بینک میں جمع ہے اور

(بقيه حاشية) عليه وهو آفاقي فلما صار كالمكي وجب عليه حتى لو نواه نفلا لزمه الحج ثانيا، لكن هذا لا يدل على ان الصرورة الفقير كذلك لان قدرته بقدرة غيره كما قلنا وهى غير معتبرة بخلاف مالوخرج ليحج عن نفسه وهو فقير فانه عند وصوله الى الميقات صار قادرا بقدرة نفسه فيجب عليه وان كان سفره تطوعا ابتداء ولو كان الصرورة الفقير مثله لما صح تقييد ابن الهمام كراهة التحريم بما اذا كان حجه عن الغير بعد تحقق الوجوب عليه وتعليله لكراهة بانه تضيق الوجوب عليه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ٢٢٢ قبيل مطلب العمل على القياس دون الاستحسان) ﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن نجيم: ويخالفه ما في معراج الدراية في فصل زكاة العروض ان الزكاة تجب في النقد كيفها امسكه للنهاء او للنفقة وكذا في البدائع في بحث النهاء التقديري. (البحر الرائق ٢:٢٠٢ كتاب الزكوة)

ووسری طرف کفار کے ساتھ جنگ بھی شروع ہے تو کیا میں بدرہ پید بجائے فریف جے ادا کرنے کے وفاعی فنڈ میں دیدوں یا فریف کے افغال ہے، میری عمر بہتر سال ہے زندگی کا بھروسہ بیس ایکے سال کے زندگی کا بھروسہ بیس ایکے سال کے زندہ رہوں یانہیں؟ بینو اتو جروا

المستقتى: حافظ تمر نعيم صاحب لالدرخ واه كينك ١٩٤١ م/٢٠/١٢

المجواب: دفای فنذ میں رقم دینے کا بہت بڑا اجر ہے لیکن اس میں رقم دینے سے فریضہ جج کا فرمہ فارغ نبیس ہوتا ہے ہے ان فنڈ میں رقم دینے سے سرکاری بل اور ٹیکس سے فراغت ذمه حاصل فہیں ہوتا ہے ہوا کہ حصل خبیس ہوتا ،لہذا اہم فالاہم کو مقدم کرے ﴿۲﴾۔وهو الموفق

### بلوغت کے بعد دویارہ جج کی فرضیت کا مسئلہ

﴿ ا ﴾ قال الملاعلى قارى: وان ملكه فيه اى في الوقت فليس له صوفه الى غير الحج فلو صوفه لم على عير الحج فلو صوفه لم يسقط الوجوب عنه وهذا تصريح بما علم ضمنا ومنطوق لما عوف مفهوما. (ارشاد السارى ١:٣٣ باب شرائط الحج)

﴿٢﴾ قال العلامة النووى: (قوله فقال رجل يا رسول الله النه المرأتي خوجت حاجة وانى اكتتبت في غزورة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك) فيه تقديم الاهم من الامور المتعارضة لانه لما تعارض سفره في الغزو وفي الحج معها رجح الحج معها لان الغزو يقوم غيره في مقامه عنه بخلاف الحج معها.

(شرح النووي في ذيل مسلم ١٠٣٣ قبيل باب مايقول اذا رجع من الحج)

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں اہلیہ کے ساتھ جج کیلئے جانا چاہتا ہوں مگرمیراسب سے جھوٹالڑ کا غیر شادی شدہ ہے اسلئے اس کا غیر شادی شدہ ہوتا میر سے جج بیت اللہ کیلئے جانے میں حائل ہوسکتا ہے؟ میری عمر مجہتر سال سے زائد ہو چکی ہے اسلئے اطمینان قلبی کیلئے یہ امر دریا فت طلب ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى: ﴿ النَّرْمُحِدِثْعِيمِ خَانِ صُو بِيدِار مِيجِرُ واهِ كِينَتُ

الجواب: آپ کے فریضہ حج کی تاخیر کیلئے کسی اولا د کاغیر شادی شدہ ہوناعذر شرعی نہیں

﴿ الله قال الملاعلي قارى: الثالث البلوغ وهو شرط الوجوب والوقوع عن الفرض لاعن الجواز او الصحة فلا يجب على صبى مميز او غير مميز، فلوحج فهو نفل لا فرض لكونه غير مكلف فلو احرم ثم بلغ فلوجدد احرامه يقع عن فرضه والافلا الخ.

(ارشادالساري ۲۵ باب شرائط الحج)

(٢) وقال العلامة المرغيناني: وانها شرط الحرية والبلوغ لقوله عليه الصلاة والسلام ايما عبد حج عشر حجج ثم اعتق فعليه حجة الاسلام وايما صبى حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الاسلام. قال ابن الهمام: روى الحاكم من حديث محمد بن المنهال حدثنا يويد بن زريع حدثنا شعبة عن الاعمش عن ابى ظبيان عن ابن عباس رضى الله عنهما قال، قال رسول الله شهر عبال حج ثم بلغ الحنث فعليه ان يحج حجة اخرى .... وقال صحيح على شوط الشيخين.

(الهداية مع فتح القدير ٣٢٥:٢ كتاب الحج)

ے ﴿ ا﴾ آپ ضرور ج کیلئے تیاری کریں۔ وھو الموفق سملے بیٹے کی شادی کرائے یا جج ادا کرے؟

سبوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرا بھائی غیر شادی شدہ ہے تو والدصاحب پہلے بھائی کیلئے شادی کرائیس یا پہلے حج اداکریں؟ بینو اتو جو و ا المستفتی: شاہ جہان تبوک سعودی عرب ..... یم رہے الثانی ۱۴۰۲ھ

السجسواب: اگروالد پرج فرض ہو چکاہے تو اس صورت میں بیٹے کی شادی سے پہلے جج کا فریضہ اداکرے، کما فی الدر المختار ۲۳۲:۴ هم ، وهو الموفق

محرم کے بغیر جج کیلئے جانے کی کراہت میں عرب وعجم برابر ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے میں کہ عمریوہ گاں کی طبعی حالت نکاح کا متحمل نہیں ہوتا، البندااگر وہ معتمد آ دمی کے ساتھ جج کیلئے جا کیں تو کیوں جائز نہیں ہے؟ اور بیعدم جواز کا مسلم صلہ صرف عجم کیلئے ہے یا عرب کیلئے بھی ہے کیونکہ مکہ کرمہ میں بھی ہوہ عورتیں ہوں گے جن کا کوئی محر نہیں ہوگا، وہ تو وہاں جج ادا کرتی ہیں کیاان کیلئے بھی بغیر محرم کے جج ممنوع ہے؟ ہمارے ہاں یہ شہور ہے کہ الی معمر ہوہ کا جج قبول نہیں جو نکاح نہ کرے یا محرم ساتھ نہ ہو؟ بینو اتو جو و ا

<sup>﴿</sup> ا ﴾ وفي الهندية: اذا وجد مايحج به وقد قصد التزوج يحج به و لا يتزوج لان الحج فريضة اوجبها الله تعالىٰ على عبده كذا في التبيين.

<sup>(</sup>فتاوي عالمگيريه ١:١٦ بحث ومنها القدرة على الزاد والراحلة)

<sup>﴿</sup>٢﴾ قال العلامة الحصكفي: وفي الاشباه معه الف وخاف العزوبة ان كان قبل خروج اهل بلده فله التزوج ولو وقته لزمه الحج. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢ ١ كتاب الحج)

النجواب: محرم المقام وعليكم السلام ك بعدواضح رب كورت كيلئ فاونداورمحم ك بغيرج .
كيلئ جانا مكر وه تحري باستكم مين عجم اورعرب كاكوئى فرق نيس بالبته جس ورت كامقام مقدار سفر ي كم دور بوتواس كيلئ زوج اورمحرم شرط نبيس ب، في الدر المدخة الرمع زوج او محرم بالغ عاقل غير مجوسى و لا فاسق ..... لامرأة حرة ولو عجوزاً في سفر ..... ولو حجت بلا محرم جاز مع الكراهة (مختصراً) ( ا ). وهو الموفق

# بوڑھی عورت غیرمحرم کے ساتھ جج کیلئے ہیں جاسکتی

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک عورت کے ابن الابن بیدا ہوئے ہیں تعلیم کے ابن الابن بیدا ہوئے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک عورت کے ساتھ جج کیلئے ہوئے ہیں بینواتو جروا م

المستفتى: حاجى مشرف خان سيد وشريف سوات

الجواب: بورهی عورت غیرم مرساتھ جے کیلئے ہیں جاستی ہے کے ما فی شرح التنویر ومع زوج او محرم بالغ عاقل غیر مجوسی و لا فاسق ..... لامرأة حرة ولو عجوزا فی سفر، وفی ردالمحتار ۱۹۹۳ (قوله ولو عجوزا) ای لاطلاق النصوص بحر، وقال الشاعر مدلی دالمحتار ۱۹۹۳ (قوله ولو عجوزاً) ای لاطلاق النصوص بحر، وقال الشاعر مدلی دالمحتار کا داکل ساقطة فی الحی لاقطة

وكل كاسدة يوما لها سوق ﴿٢﴾. وهوالموفق

کسی اجنبی شخص کودینی بھائی بنا کراس کے ساتھ حج کیلئے جانا جائز نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک عورت عدم شو ہرومحرم کے

﴿ ا ﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٥٨:٢٠ كتاب الحج)

﴿٢﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ١٥٨:٢ كتاب الحج)

البعد البيرة البنان المساعورت كيك زوج يامحرم ك بغير سفر تج وغيره كيك جانا حرام به اجنبي فخص زبانى بهائى بهن كى گفتار مع خرم بين بن سكتا به كسما فى شرح التنوير ومع زوج او محوم بالغ عاقل غير مجوسى و لافاسق مع وجوب النفقة لمحرمها عليها لامرأة حرة ولو عجوزا (بحذف يسينر) هامش ردالمحتار ١٩٩: ١٩٩ هـ في وهوالموفق

# ائیر بورٹ برمحرم موجود ہے تنب بھی سفر بغیرمحرم کے جائز نہیں

سوال: کیافرمات ہیں ملاء دین اس مسلد کے بارے میں کوزید سعود عرب مدینہ منورہ میں مقیم ہے وہ کہتا ہے کہ میری ہیوی کو اس کا والد کرا چی ائیر پورٹ سے ہوائی جہاز میں سوار کر ہے اور میں مقررہ وقت پرجدہ کے ہوائی اڈہ پرموجودرہوں گا، تو ہیوی کو لے جا کوں گا، اور کہتا ہے کہ بیباں کے ملاء نے فتوئی دیا ہے کہ ضرورت کے وقت نوجوان عورت بغیر محرم کے ہوائی جہاز میں سفر کر سکتی ہے، کین اس کی بیوی کا والد کہتا ہے کہ میری لڑکی کی عمر اٹھارہ سال ہے اور سفر سے ناواقف ہے لہذا شرعا یہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی ، نیز زید کی مجبوری ہی نہیں ہے وہ مالدار آدمی ہے بہاں آکرا پی بیوی کو لے جائے نیز والدین سے ملاقات ، نیز زید کی مجبوری ہی نہیں ہے وہ مالدار آدمی ہے بہاں آکرا پی بیوی کو لے جائے نیز والدین سے ملاقات بھی کرے گاجوائلی درجہ کی عبادت ہے اب ان دونوں میں ہے سی کا قول حق ہے، بیبن والدین کے سب کتسب الکونے نیز ایسان شافیا تو جو و الحو او افیا .

لمستفتى :عبدالوا حدملتان

الجواب: يوى كوالدكى بات قى جعديث اورفقد كموافق ب،قال رسول الله ماكنت و الله ماكنت المعتاد على هامش دالمعتاد ١٥٨: ١٥٨ كتاب الحج

لا يسحل الامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر سفرا فوق ثلثة ايام فصاعداً الا ومعها ابوها او اخوها او زوجها او ابنها او ذومحرم منها (رواه ابوداؤد) ﴿ ا ﴾ وبمعناه في سائر كتب الاحاديث ﴿ ٢ ﴾ وفي الهندية ١٣٢٥ و لا تسافر المرأة بغير محرم ثلثة ايام فما فوقها الاحاديث ﴿ ٢ ﴾ وهكذا في سائر كتب الفقه البتضرورت كوقت الم ثافعي اورتماه كول پرقوئ و يناناجائز نبيس بهام شافعي رحمه الله فرمات بين كمعتمد عورتول كماته جانا جائز بجبك ان عورتول كماته كارم وغيره موجود بول ﴿ ٣ ﴾ اورتما وفرا المرأة ان تسافر بغير محرم مع الصالحين ﴿ ٥ ﴾ وهو الموفق قال حماد رحمه الله لابأس للمرأة ان تسافر بغير محرم مع الصالحين ﴿ ٥ ﴾ وهو الموفق

# ج کیلئے بغیرمحرم کے سفرمعصیت ہے

#### سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلدے بارے میں کدایک مخص نے سعودی عرب سے

﴿ ا ﴾ (سنن ابي داؤد ١ : ٢٣٨ باب في المرأة تُحج بغير محرم كتاب الحج)

﴿٢﴾ عن ابن عباس قال سمعت رسول الله الناسطة يعطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذوم حرم ولا تسافر المرأة الا مع ذى محرم فقام رجل فقال يارسول الله، ان امرأتى خرجت حاجة وانى اكتبت فى غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك.

(صحيح مسلم ١:٣٢٠ كتاب الحج، صحيح البخاري ١:٠٥٠ كتاب الحج)

هُ و فتاوي عالمگيريه ٢:٥ ٣ ٢ الباب السادس والعشرون من الكراهية)

﴿ ٣﴾ قالوا الشافعية: ان يكون مع المرأة زوجها او محرمها او نسوة يوثق بهن اثنتان فاكثر، فلو وجدت امرأة واحدة فلا يجب عليها الحج وان جاز لها ان تحج معها حجه الفريضة بل يجوز لها ان تخرج وحدها لاداء الفريضة عند الامن.

(الفقه على المذاهب الاربعة ١:٥٥٢ شروط صحة الحج)

﴿ فَ وَتَاوِي عَالَمَكُيرِيهِ ٣٦٦:٥ قبيل الباب السابع والعشرون في القرض والدين)

ا بی والدہ کیلئے کی بارج کا واضلہ کیا مگر محرم نہ ہونے کی وجہ سے اس عورت کا جج مؤ خر ہوتا رہا، اب محلّہ کا ایک نیک اور متدین شخص جج کیلئے جاتا ہے عورت کے ورثاء کا ارادہ ہے کہ حاجی کیمپ اور جہازتک اولیاء ساتھ جا کمیں گے اور جدہ ائیر پورٹ پر اس کا بیٹا اس کو لے کر جج کرائے گالیکن ہوائی جہاز کا بیتین چار گھنٹے کا سفر بلامحرم ہوگا، شرعا اس کا کیا تھم ہے ؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى: سيدرحمٰن شاه حقاني ٢٢٠٠٠٠/ جمادي الاولي ١٣٠٢ه

المجمواب بغیرمرم یازون کے ہرسفر کرنامعصیت ہے لحدیسٹ ور د بذلک ﴿ ا ﴾

وصرح به جميع ارباب الفتاوي ﴿٢﴾. وهو الموفق

# <u>حاجبه کیلئے دیوریا شوہر کا چیا محارم نہیں ہیں</u>

#### سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک عورت جج پرجانا جا ہتی ،کیا

(بلوغ المرام ٢٢٥ كتاب الحج)

﴿ ٢﴾ قال العلامة الموصلى: ولا تحج المرأة الا بزوج او محرم اذا كان سفرا، لقوله عليه الصلاة والسلام، لا يبحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر ثلاثة ايام فما فوقها الا ومعها زوجها او ذورحم منها، (رواه البخارى ومسلم ومالك وابوداؤد والترمذى واحمد) وقال عليه السلام لا تبحج المرأة الا ومعها زوجها او ذورحم محرم منها والمحرم كل من لا يحل له نكاحها على التابيد الخ.

(الاختيار لتعليل المختار ١٨٢:١ كتاب الحج)

وہ اسپنے دیوریا شوہرکے چچا کے ساتھ جاسکتی ہے؟ بینو اتو جرو ا المستفتی : مجم الرحمٰن بقلم خود ....۱۹۷۱ء/۲۲/۵

البيداية ورت ان كيماته هج كيلية نهيس جاسكتي ﴿ الله - وهو الموفق

# بلامحرم سفرنا جائز لیکن صحت حج اور فراغت ذمه کیلئے مانع نہیں ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداگرایک آدی اپنی والدہ کیلئے جج کا وا ظلم کرائے ، حالا نکہ بیٹا سعود یہ میں ہے اگروہ کراچی سے جدہ تک صرف جہاز میں بلامحرم سفر کرے اس کا کیا تھم ہے اور یہ جج اوا ہوگایا نہیں ؟ بینو اتو جو و ا

المستقتی:مولوی محمد نبی ریاض سعودییه.....۲۸/صفر۴۴۰ه

**البواب:** کراچی ہے جدہ تک یہ بلائحرم سفرنا جائز ہے مگرصحت جج اور فراغت ذمہ ہے مانع نہیں ہے (ماخوذ از شامیہ ) ﴿۲﴾۔وهو الموفق

### كثيرتن مهرسے حج كى فرضيت اور بهيه كى صورت ميں فرضيت حج كامسكير

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ شاہد نے اپنی بیٹی شاہدہ کی شادی

﴿ ا ﴾ قبال العلامة ابس عابدين: (قوله ومع زوج او محرم) ..... والمحرم من لايجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة اورضاع او صهرية كما في التحفة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١٥٤:٢ كتاب الحج)

﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفي: ولو حجت بلا محرم جاز مع الكراهة ، قال ابن عابدين: اي التحريمية للنهي في حديث الصحيحين لا تسافر امرأة ثلاثا الا ومعها محرم زاد مسلم في رواية اوزوج. (الدرالمختار مع ردالمحتار ٢: ١٥٩ قبيل مطلب في فروض الحج وواجباته)

مسٹرمشہود سے بحق مہرا یک لا کھ ستر بنرار کرائی، شاہد نے ایک لا کھ ستر بنرار روپہین کے اور بہت جلد شاہدہ نے بیرقم والد کو بخش دی اب سوال میہ ہے کہ کیا شاہدہ پر انہی رقم ہے جج فرض ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و ا لمستفتی: قاری مولوی محمد زمان صاحب خطیب جامع مسجد میر ان شاہ شابی وزیرستان .....۱۹۹۰، ۱۳/۵

المجواب: اگراس لڑی نے بیمبر شوال کے داخل ہوئے بینی زمانہ دا فلہ جے کے بعد ہمہ کیا ہے تو باپ اور بٹی دونوں پر جے فرض ہو چکا ہے، اور اگر شوال یعنی زمانہ دا فلہ جی سے قبل ہمہ کیا ہے تو صرف والد ہر جے فرض ہے ﴿ ایک و هو الموفق

# فریضہ حج کی ادائیگی کیلئے شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک عورت غنی ہو چکی ہے اوراس پر جج فرض ہوا ہے، کیا ہو ورت جج پر جانے کیلئے شو ہر سے اجازت لے گی یانہیں ؟ بینو اتو جروا المستفتی : خیال حنان اور کزئی ابوظہبی امارات ۱۲۰۰۰ بیج الاول ۲۰۰۲ ھ

المبواب: اگراس عورت برج فرض بواور محرم ساتهه : و قو شو بر اجازت ما تگنی ضروری نبیس

م المجازات و المحامة ابن الهمام: والوقت ايضا فلا يجب قبل اشهر الحج حتى لو ملك مابه وهو ال العلامة ابن الهمام: والوقت ايضا فلا يجب قبل اشهر الحج حتى لو ملك مابه الاستطاعة قبلها كان في سعة من صرفها الى غيره وافاد هذا قيدا في صيرورته دينا إذا افتقر وهو ان يكون مالكا في اشهر الحج فلم يحج والاولى ان يقال إذا كان قادرا وقت خروج اهل بلده ان كانوا يخرجون قبل اشهر الحج لبعد المسافة او قادرا في اشهر الحج ان كانوا يخرجون فيها ولم يحج حتى افتقر تقرر دينا وان ملك في غبرها وصرفها الى غيره لا شيئ عليه. (فتح القدير ٢: ١ ٣٢ مقدمه يكره الخروج الى الحج او دكره احد ابويه الخ) عليه. (فتح القدير ٢: ١ ٣٢ مقدمه يكره الخروج الى الحج او دكره احد ابويه الخ)

معها كما يمنعها عن غير حجة الاسلام ولو واجبة ﴿ رَبُّقِيهُ حَاشِيهُ اكْلِّ صَفَّحَهُ بِرٍ ﴾

# سمینی <u>سے احازت لئے بغیر نفلی جج ادا کرنا</u>

سوال: کیافر ماتے ہیں علما ودین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں فرض جج کر چکاہوں اور ابنقلی جج کیلئے مصم ارادہ کرلیا ہے چونکہ میں ان ونوں مدینہ منورہ میں ایک کمپنی کے ساتھ کام کرر ہاہوں اور کمپنی اجازت نہیں وی ،لہذا اگرچھٹی نہ ملے اور میں بغیرا جازت کمپنی کے جج کروں تو کیا یہ جج درست ہوگا؟ بینو اتو جو و ا

لمستفتی :صوفی نضل دین حائل مدینه منور دسعود بیه ۱۳۰۰/شوال ۱۳۰۰ه انجواب: اگرآپ کمپنی سے چھٹی لینے کی کوشش کریں تو خوب در نه بلاا جازت کمپنی کے بیلی هج اداکرنا بھی درست ہوگا۔و هو المعوفق

مرغیرحاضری کے ایام کے تخواہ کا حقدار نہ ہوگا۔ (سیف اللہ حقانی)

# صحت کی امید کی صورت میں جج بدل درست نہیں ہوتا ہے

سوال: کیافر مانے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میری والدہ کی صحت کمزور ہے اور ول کی مریضہ ہے اس کے قبح کا کیا تھم ہے؟ بینواتو جووا المستفتی: شاہ جہان تبوک سعودی عرب سیم ربیع الثانی ۲ ۱۳۰۰ھ

البواب: اگروالده دل كام يضه باورسحت كا اميدنه بواورخود ج نبيل كرعتى اوراس پرج فرض بو چكا بوتواس كو ج بدل كروانا پڑے كا كيونك صحت كا بونا ج كيك شرط با كرصحت كى اميد بوتو پرج بدل ورست نه بوگا، لما فى شرح التنوير على هامش ردالمحتار ١٩٢:٢ على حرمسلم (بقيه حاشيه) بصنعها كالمنذو رق و كذا لو دخلت مكة بعد مجاوزة الميقات غير محرمة لان حق الزوج لا تقدر على منعه بععلها بل با بحاب الله تعالى فى ححة الاسلام رحمتى (ددالمحتار هامش الدرالمختار ١٩٨٠ قبيل مطلب فى فروض الحج و و اجباته)

مكلف صحيح الهدن، وفي الشامية تحت قوله صحيح البدن فلا يجب على مفعد ومفلوج وشيخ كبير ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

# عمره کی ادائیگی ہے فریضہ حج ادانہیں ہوتا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص پر جج فرض ہے گروہ جج نہیں کرتا بصرف وہاں جا کرعمرہ اداکر کے واپس آتا ہے اس شخص کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جروا المستقتی :عبد الودود پائمال شریف بگرام ......۱/شوال ۱۳۰۴ھ

الجواب: الشخص پرضروری ہے کہ جج اداکر ہددنہ میں وعید ہے (۲)۔وهو الموفق

# <u>زمین حل کے رہنے والوں کیلئے طواف قدوم کا مسکلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اہل مکہ پرطواف قد وم ہیں ہے کیکن جولوگ کے میں کہ اہل مکہ پرطواف قد وم ہیں ہے کیکن جولوگ کل صغیر یعنی میقات اور زمین حرم کے درمیان میں رہتے ہیں ان پرطواف قد وم ہے یا ہیں؟ بینو اتو جو و ا استفتی: مولوی سید کرم شاہ صوائی

الجواب طواف قد وم يعن طواف تحية الكعبة آفاقي مفرد بالجياقر ال كرف واليكيك سنت عاورا بل كيك سنت عاورا بل كيك سنت عاورا بل كيك من بيطواف قد وم بيس ب (ارشادالساري) (٣ ) اورفقهاء في الصغير ﴿ الله والمعتار مع ردالمعتار ١٥٣:٢ كتاب الحج)

﴿٢﴾ عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله النائلية من ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه ان يموت يهو ديا او نصرانيا و ذلك ان الله تبارك و تعالى يقول" ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا" رواه الترمذي ومثله رواه الدارمي.

(مشكواة المصابيح ١ : ٢٢٢ الفصل الثاني كتاب المناسك)

﴿ ٣﴾ قال العلامة الملاعلى القارى: الاول طواف القدوم (بقيه حاشيه اكلے صفحه بر)

كوابل مكه كي تم مين ثاركيا به حلافا للقهستاني ﴿ ا ﴾. فليراجع الى د دالمعتار ﴿ ٢﴾. وهوالموفق زمين حل كرين والول كيليح طواف وداع كامسكم

سبوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کے طل مغیر یعنی میقات کے اندر رہنے والوں پرطواف و داع واجب ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو ا المستفتی: مولوی سید کرم شاہ صوابی

السجواب: طواف وداع (طواف صدر) ميقات سے باہر آفاقی حاتی پرواجب ہے اور اہل ميقات اور اہل ميقات اور اہل ميقات اور اہل مكم اور معتمر پرواجب بيس ہے (ردالمحتار) ﴿٣﴾. وهو الموفق

(بقيه حاشيه)ويسمى طواف التحية ..... وهو سنة .... للآفاقي دون الميقاتي والمكي المفرد بالحج والقارن ..... بخلاف المعتمر اي المفرد بالعمرة والمتمتع ولو آفاقيا والمكي اي وبخلاف المعتمر اي المفرد بالعمرة والمتمتع ولو آفاقيا والمكي اي وبخلاف المكي اذا كان مفردا بالحج ومن بمعناه اي ومن سكن او اقام من اهل الآفاق بمكة وصار من اهلها فانه لا يسن في حقهم. (ارشاد الساري ٩٦ باب انواع الاطوفة)

﴿ ا ﴾ قال العلامة شمس الدين الخواساني القهستاني: وقد سن هذا الطواف للآفاقي اى الخارجي كما في المسداولات لكن في خزانة المفتيين انه واجب على الاصح فلا يسن للمكي اذ لا قدوم له ويسن لاهل المواقيت وداخلها. (جامع الرموز ١:٥٥٣ كتاب الحج) ﴿ ٢ ﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله للآفاقي) اى لا غير فتح فلا يسن للمكي ولا لاهل الممواقيت ومن دونها الى مكة سراج وشرح اللباب الا ان المكي اذا خرج للآفاق ثم عاد محرما بالحبح فعليه طواف القدوم لباب فهذا خلاف مافي القهستاني من انه يسن لاهل المواقيت وداخلها فافهم.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱۸۱ مطلب في طواف القدوم)

﴿ ٣﴾ قال العلامة الشامي: (ثم اذا اراد السفر طاف للصدر اي الوداع) وهو واجب الاعلى اهل مكة) افاد وجوبه على كل حاج آفاقي مفرد او متمتع او ....(بقيه حاشيه اگلے صفحه پر)

#### حیض کی حالت میں طواف زیارت اور سعی کامسئلہ

سسوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسلد کے بارے میں کدایک عورت جج کیلئے جلی گئی دوران جج بینی آ تھوذی الحجہ سے افھار د ذی الحجہ تک حیض میں رہی ،طواف رکن جو کہ فرض ہے سجد میں رسکتی ہے۔ انہیں ؟ بینو اتو جو و ا

المستقتی : جهانزیب جمال گڑھی مردان ....۱۹۸۸ / ۱۹۸۸

المبجدواب: الي حائف عورت تمام افعال جج اداكر بي سوائطواف اور على كاورجس وقت پاك بوجائے تو طواف وغيره كر بي كى خواه اٹھارويں تاريخ كو پاك بوجائے ياس سے قبل (شامی وغيره) ﴿ الله وهو الموفق

#### <u>عرفات میں جمع بین الصلا تین کا مسئلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدم فات میں جوجمع بین الصلوٰ تمن ہوتی ہے آگر رینمازیں بلاجماعت اپنے اپنے وقت میں اداکی جائیں توجج میں نقصان ہوگایانہیں؟ بینو اتو جروا المستفتی: حاجی ظفر الحق صاحب ۱۹۸۵ ء/۱۲/۱۱

(بقيه حاشيه) قارن فلا يجب على المكي ولا على المعتمر مطلقا .... (ومن في حكمهم) اي ممن كان داخل المواقيت وكذا من نوى الاستيطان قبل حل النفر كما مر.

(ردالسحتار هامش الدرالمختار ۲۰۲۲ مطلب في طواف الصدر)

وا عقال العلامة الحصكفي. وحيضها لا يمنع نسكا (من اعمال الحج) الا الطواف (والسعى فهو حرام من وجهين دخولها المسجد وترك واجب الطهارة) ولا شيئ عليها بتاخيره اذا لم تطهر الا بعد ايام النحر فلو طهرت فيها بقدر اكثر الطواف لزمها الدم بتاخيره لباب. والدرالمختار مع توضيح ردالمحتار ٢٠٢٠ قبيل باب القران)

### الجواب: اس میں کوئی نقصان نہیں ہے ﴿ اَ ﴿ وَهُو الْمُوفَقَ عرفات باراستہ میں نماز مغرب وعشاء نہیں بڑھے گا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداگرکوئی حاجی عرفات میں مغرب کی نماز پڑھ کرمز دلفہ چلا جائے یا راستہ میں وقت کے اندرادا کرے اور عشا کی نماز وہاں ادا کرے کیا ہیہ طریقہ درست ہے؟ بینو اتو جووا

لمستقتی :عبدالرحمٰن مشیط سعود ب<u>ه</u>

﴿ ا ﴾ عرفات میں ظہروعصر کوجمع کرنے کی بعض شرطیں متفق علیہ ہیں اور بعض مختلف فیہ ہیں ان کی تفصیل یہ ہے :

را).....ان دونوں نماز دں کوجمع کرتے وقت جج کے احرام میں ہونا امام ابوحنیفہ کے نز دیک شرط ہے۔ اورصاحبین کے نز دیک دونوں کوجمع کرنے کیلئے فقط نمازعصر کے وقت احرام میں ہونا شرط ہے۔

(۲).....وونوں نمازوں کو جماعت ہے اوا کرتا امام ابوطنیفہ کے نزویک شرط ہے ساحبین کا اس میں اختلاف ہے اور سجے امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔

(۳) ......دونوں نمازوں میں بادشاہ وفتت (خلیفہ) یااس کے نائب کاامام بنتا خواہ وہ مقیم ہو یا مسافر، پس اس کے علاوہ کسی اورامام کے ساتھ ان دونوں نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے ،کسی اور کی امامت میں جماعت کرنے کا تھم اکیلانماز پڑھنے والے کی طرح ہے،صاحبین کے نزویک اس کو جمع کرنا جائز ہے۔

(۳).....ظبر کوعصر پرمقدم کرنا بعنی بہلےظہر کی نماز پڑھنا پھرعصر کی ،پسعصر کوظہر پرمقدم کرنا جائز نہیں ہے بیشرطمتفق علیہ ہے۔

(۵)....جمع بین الصلاتین کا وقت ہونا اور وہ عرفہ کے دن یعنی نویں ذی المجہ کوز وال آفتاب کے بعد عصر کا وقت داخل ہونے ہے پہلے ہے بیشر طبھی متفق علیہ ہے۔

(۲) ۔۔ مکان اور وہ عرفات مااس کے قریب کی جگہ ہے بیشرط بھی متفق علیہ ہے۔

پس جمع بین الصلاتین فی العرفات کی کل چھ شرطیں ہیں اگر ان شرطوں میں ہے ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو دونوں نمازوں کوعلیحد ہ علیحد ہ ان کے اپنے وقت میں اپنی جگہ میں پڑھے، ۔۔۔۔۔(بقیہ حاشیہ اسگلے صفحہ پر ) المجواب: حاجی نمازمغرب اورنمازعشاء عرفات میں یامزدلفہ کے راستہیں اوانہیں کرے گا،
اگر مینمازیں وہاں اداکیس تو مزدلفہ میں دوبارہ اداکی جائیں گی، اور بوقت عشاء بیدونوں نمازیں اداکئے جائیں گی اگر چہ بوقت مغرب مزدلفہ کو پہنچے ہوں (شرح لباب ﴿ ا ﴾ شامی ﴿ ٢ ﴾). وهوالموفق مرمی جمرات کیلئے کنگریاں مزدلفہ یاراستے سے اٹھالائے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بعض لوگ رمی جمرات بعنی شیطان مارنے کیلئے کنگریاں وہیں سے اٹھاتے ہیں اس کا کیا تھم ہے؟ نیزیہ کنگریاں کہاں سے لینا مستحب ہے؟ بینو اتو جروا

لمستفتى : نامعلوم .....۳**۵** 

(بقیدحاشیہ)اگراکیلا ہوتو اکیلا پڑھ لےاوراگر دویا زیادہ آ دمی ہوں تو ظہراورعصر کواپنے اپنے وقت میں جماعت کے ساتھ اداکرلیں (عمد ۃ الفقہ ۲۱۹: ۲۱۹)۔

منهاج السنن شرح جامع السنن شرع: وقال ابويوسف ومحمد لا يشترط له الامام ولا نائبه وفي البرهان ان قولهما اظهر من حيث الدليل، وفي عصرنا وقع الاذن العام من السلطان بالجمع في الخيام فافهم.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ٣: ١٣٩)..... ازمرتب

﴿ ا ﴾ قال الملاعلى قارى: واما الوقت فوقت العشاء ..... فلو وصل الى مزدلفة قبل العشاء لا يصلى المغرب حتى يدخل وقت العشاء. (ارشاد السارى ٢ ١ ١ باب احكام المزدلفة) ﴿ ٢ ﴾ قال العلامة الحصكفى: وصلى العشاء ين باذان واقامة ..... ولو صلى المغرب والعشاء في البطريق او في عرفات اعاده للحديث ..... والمكان مزدلفة والوقت وقت العشاء حتى لووصل الى مزدلفة قبل العشاء لم يصل المغرب حتى يدجل وقت العشاء.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:١٩٢،١٩١ قبيل مطلب في الدفع من عرفات)

الجواب: رمی جمار کیلئے مزدلفہ یارائے ہے کنگریاں اٹھا کرساتھ لا نامستحب ہے اور ماسوائے مزدلفہ سے اٹھالینا بھی جائز ہے (شرح لباب) ﴿ا﴾ اور جہاں کنگریاں ماری جاتی ہیں وہیں سے اٹھا کررمی جمار کرے یہ کروہ تنزیبی ہے (ہندیہ) ﴿۲﴾۔وهو الموفق

# تمام سریاچوتھائی حصہ کے منڈوانے یا کتروانے کے بغیراحرام سے ہیں نکلتا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک آدمی کے بال تین یا جارائج بڑے ہوں اور عمرہ یا جج پورا کرنے کے بعد پنجی سے دو تین جگہوں سے کاٹ لے، کیا پیخض اس سے احرام سے نکل سکتا ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستقتی :عبدالحق سعودی عرب c/o دفتر اهتمام .....۱۳۸م ۱۲۰۳ه

البواب: احناف كنزديك تمام سريا چوتھائى حصه كامنڈوانا ياكترواناضرورى ہے ﴿ ٣﴾ المحتم كتروانى كتروانى كتروانى كتروائى مائدوانى والافتص احرام سے خارج نہيں ہوسكتا۔ و هو المموفق

﴿ ا ﴾ قال الملاعلى قارى: يستحب ان يرفع من المزدلفة سبع حصيات..... او من الطريق اى طريق مزدلفة فهو جائز وقيل مستحب..... ويجوز اخذها من كل موضع اى بلا كراهة الا من عند الجمرة فانه مكروه..... قال في الفتح وماهى الاكراهة تنزيه.

(ارشاد السارى ١٣٨ فصل في رفع الحصي)

﴿٢﴾ وفي الهندية: ويستحب ان يأخذ حصى الجمار من المزدلفة او من الطريق ولا يرمى بحصاة اخذها من عند الجمرة فان رمي بها جاز وقد اساء كذا في السراج الوهاج. (فتاوي عالمگيريه ١ :٢٣٣ الكلام في الرمي)

﴿٣﴾ قال العلامة المودود الموصلي الحنفي: والسنة حلق الجميع فان نقص من ذلك فقد اساء لـمخالفة السنة ولا يجوز اقل من الربع ونظيره مسح الرأس في الوضوء في الاختلاف والدلائل والتقصير ان يأخذ من رؤس شعره واقله مقدار الانملة.

(الاختيار لتعليل المختار ١٩٨١ فصل في افعال الحج)

# احرام کی حالت میں ایک دوسرے کاحلق اور قصر کرنا

سوال: کیافرمات میں ملاء دین اس مسکلت بارے میں کدائر تھائی حضرات ایک دوسہ سے کینے حلق اور قصر کریں اس کا کیا تھم ہے بعنی جوشن حجام اور و وخود احرام میں ہے، کیا اس پر احرام کی حالت میں وسرے محرم کیلئے حلق یا قصر ہے دم الازم نہیں آئے گا؟ بینو انو جو و المستفتی یا قصر ہے دم الازم نہیں آئے گا؟ بینو انو جو و المستفتی اعزایت الندریانش معودی عرب سے الارمضان ۳۰ میں او

الجدواب: والتحريب والتحريب كرمنا مك اداكر في كربعداور مناسك كرفض كاداده كوم التحريب مركوة ودية دوسر مع مركم المعضهم يحلق بعضاحتى كاد بعضهم يقتل بعضاغما اى ادحاما أله أله واها الاول فلما في ارشاد السارى ١٥٣ الى مناسك الملاعلى قارى: واذا حلق اى المحرم راسه اى رأس نفسه او رأس غيره اى ولو كان محرما عند جواز التحلل اى الخروج من الاحرام باداء افعال النسك لم يلزمه شيئ انتهى ألم قلت ويدل عليه المحديث لانه لما جاز حلق بعض المحرمين لبعض عند قصد الانتهاء جاز عيد حقيقة الانتهاء بطريق اولى فافهم. وهو الموفق

### ج میں عورتوں اور مردوں کیلئے بال کٹوانے کی مقدار

سوال: کیافر اتے بیں ما ، وین شرع متین اس منلہ کے بار میں کہ قج کے دوران مرداور ﴿ ا ﴾ (الصحیح للبخاری ۱: ۳۸۰ باب الشروط فی الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب الخ )

الحرب الخ )

﴿ اَ ﴾ (ارشاد الساری الی مناسک القاری ۱۵۳ قبیل فصل فی زمان الحلق ومکانه وشر ائط جوازه)

عورتیں کتنے بال کٹوائیں گی؟ بینو اتو جرو ا لمستفتی :انیس احمہ سے ۲۲۷/شوال ۱۴۰۴ھ

المسجواب: مردکیلئے تمام سرکا منڈانایا کترانا چاہئے ،اورعورت کیلئے انگشت کے ایک پورے کی مقدار کا کترانا (تمام سرے) چاہئے ﴿ اِنَّ ﴿ وَهَا لَى حصہ تَ مَ بِهِ النّفا كرنا جنایت ہے مرد وزن دونوں کیلئے ﴿ ٢﴾ ۔ وهو الموفق

# محرم کا حالت احرام میں سرمنڈ وانے میں مذہب شافعی اور حنفی کی تفصیل

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسلائے بارے ہیں کہ جب ایک محم نے احرام کی حالت ہیں ہر منڈ وایا تواس حالت ہیں ہر منڈ وایا تواس حالت ہیں ہر منڈ وایا تواس حالت ہیں دحمہ اللہ کے ذر یک صدقہ نیں ہوارام اعظم رحمہ اللہ کے ذر یک حالت ہیں حضوط اللہ کا مرمبارک منذ وایا اور بال مبارک ان کے ساتھ رہ بہ خضوط اللہ کے خرمایا کہ اپنی حضوط اللہ کے کا مرمبارک منذ وایا اور بال مبارک ان کے ساتھ رہ بہ خضوط اللہ کے فرمایا کہ اپنی بال چھوڑ کر بقیہ برائ تیرک صحابہ کرام پر تقسیم کرو، اور امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایک محرم ورس کے مرکز واللہ قائق باب المجنایات، ورس مرمنڈ وائے تواس حالت پر صدقہ ہے کہا ذکرہ کنو اللہ قائق باب المجنایات، اللہ وفی اللہ انع قالو ایجب ان یزید فی التقصیر علی قدر الانملة وحلق الکل افضل اقتداء بالنبی کیا گئر کہ الکافی.

(فتاوي عالمگيريه ١: ١ ٢٣١ الباب الخامس في كيفية اداء الحج)

﴿ ٢﴾ قال العلامة الموصلى: والسنة حلق الجميع فان نقص من ذلك فقد اساء لمخالفة السنة ولا يجوز اقل من الربع ونظيره مسح الرأس في الوضوء في الاختلاف والدلائل. والاختيار لتعليل المختار ١٩٨١ فصل في افعال الحج)

اگرامام صاحب کیلئے اس مسئلہ میں کوئی دلیل ہوتو وضاحت فرمائیں؟ بینو اتو جرو ا المستقتی: مولا ناز اہدالرحمٰن صورتی کلیشلع کرک .....۱۹۸۳م/۳

الجواب: مناسک فتم ہونے یافتم کرنے کے وقت ایک محرم دوسرے محرم کا سرمنڈ واسکتاہے، کے سات میں میں منڈ واسکتاہے، کے سات صلح الدیدینیة فی البخاری ۱: ۳۸۰ ﴿ ا ﴾ وصوح به فی ارشاد السادی ۵۳ ( ۵ ﴾ و صوح به فی ارشاد السادی ۵۳ ( ۵ ﴾ و هو الموفق

افعال جج کے تم ہونے کے بعدا پنااور دوسرے کے سرکاحلق جائز ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدرمی جمرہ عقبہ اورنج کے بعد خود این آپ کا حاصل کے رنا جائز ہے یانہیں؟ بینو اتو جروا این آپ کا حاصل کرنا جائز ہے یانہیں؟ بینو اتو جروا المستفتی: مولا تاشیزادہ صاحب ترنگزئی

الجواب: اقعال ج كفتم بون ك يعد برحرم اينا مراورد يكر حمين كامر منذ اسكاب، كما في ارشاد السارى ١٥٣ عند الخووج من الاحرام باداء افعال النسك جاز للمحرم حلق رأسه ومحرم آخر انتهى (٣٠) وبدليل حديث عمرة الحديبية (٣٠). وهو الموفق (١٥٠ (بعد حديث طويل) فلما راوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاحتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. (صحيح البخارى ١:٠٨٠ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب كتاب الشروط)

﴿٢﴾ قال الملاعلي قارى: واذا حلق المحرم رأسه او رأس غيره ولو كان محرما عند جواز التحلل اي الخروج من الاحرام باداء افعال النسك لم يلزمه شيئ.

(ارشاد الساري ۱۵۴ قبيل فصل في زمان الحلق ومكانه)

﴿ ٣﴾ (ارشاد الساري ١٥٣ قبيل فصل في زمان الحلق ومكانه)

﴿ ٣﴾ (بعد حديث طويل) فلما راوا ذلك قاموا ..... (بقيه حاشيه اكلے صفحه پر)

# <u>کمزورعورتوں یا بیار کیلئے رمی جمرات کا ترک کرنایاو کیل مقرر کرنا</u>

الجواب: كمزورلوگ اورزناندرات كوفت رى جمرات كركتے بين تاطلوع فجر،ان پرندوم واجب باورندكوئى كرابيت لازم بموتى به (مناسك ملاعلى قارى ١٥٨) ﴿ ا ﴾ اورجب عورت كيك از دحام ك خوف كى وجهت رى جمرات كاترك كرنا جائز باوران پردم لازم نبيس بوتا به (كما فى د دالمحتار ٢:٢) (٥) ﴿ ٢ ﴾ تو تو كيل بطريق اولى جائز بوگا،اور يهاركيك بحى تو كيل جائز (بعما فى د دالمحتار ٢:٢) (صحيح (بقيمه حاشيه) فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. (صحيح البخارى ١:٣٥ كتاب الشروط باب الشروط فى الجهاد)

﴿ ا ﴾ قال السملاعلى قارى: ووقت الكواهة مع الجواز من الغروب الى طلوع الفجر الثانى من غده ولو اخره الى الليل كره الا فى حق النساء وكذا حكم الضعفاء ولا يلزمه شيئ اى من الكفارة لكن يلزمه الاساء ة لتركه السنة وان كان بعذر لم يكره اى تأخيره ولو اخره اى رمى اليوم الى الغد لزمه الدم والقضاء اى فى ايامه.

(ارشاد السارى ١٥٨ قبيل فصل في وقت الرمي في اليومين)

﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله كزحمة) عبارة اللباب الا اذا كان لعلة او ضعف او يكون امراً قتخاف الزحمة عند الرمى فلا شيئ عليه قلت وهو شامل لخوف الزحمة عند الرمى فمقتضاه انه لو دفع ليلا ليرمى قبل دفع الناس وزحمتهم لا شيئ عليه في الله الرمى قبل دفع الناس وزحمتهم لا شيئ عليه في عليه الله ليرمى قبل المحيط عليه لكون ذلك عذرًا ظاهرا في حقها يسقط به الواجب بخلاف الرجل او يحمل على ما اذا خاف الزحمة (بقيه حاشيه الكلي صفحه بور)

ہے جَبَد خودری پر قدرت نہیں رکھتا ہو (هندیه ۱:۲۳۲) ﴿ ا ﴾. وهوالموفق کوئی شخص حرم شریف گیا اور پولیس نے پکڑ کرواپس بھیج دیا .....؟

سوال: کیافرمات ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص سعودیہ عربیہ گیا پھر
احرام باندھ کراشبر جی میں حرم شریف گیا، لیکن حکومت نے اے افعال جی کیلئے نہیں چھوڑا اور اس کی
تر حیل کردی یعنی واپس پاکستان بھیج دیا، اب اس کے پاس اتنامال نہیں کہ جی کرے کیااس پر جی واجب
ہینو اتو جروا

المستفتى: فريدالله حقاني .... ٦/ربيع الثاني ٢٠٠١هـ

الجواب: يخص محسر بالراح الرام باند صفى ك بعدافعال في سمنع كيا كيابو (٢٠٠٠) وهو كفقير أفاقى وصل الى ميقات فى وجوب الحج ان لم يحرم وكان اشهر الحج رماخوذ از ردالمحتار ٣٣١:٢) (٣٣٠) وهو الموفق

(بقيه حاشيه) لنحو مرض ولذا قال في السراج الا اذا كانت به علة او مرض او ضعف فخاف الزحام فدفع ليلا فلا شيئ عليه.

(ردالمُحتار هامش الدرالمختار ٢ : ٩٣ ا مطلب في الوقوف بمزدلفة)

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: مريض لا يستطيع الرمي توضع الحصاة في كفه ليرمي به او يرمي عنه غيره بامره كذا في محيط السر خسي في صفة الرامي.

(فتاوي عالمگيريه ٢٣٦:١ فصل في المتفرقات)

﴿ ٢﴾ وفي الهندية: المحصر من احرم ثم منع عن مضى في موجب الاحرام سواء كان المنع من العدو او الممرض او الحبس او الكسر او القرح او غيرها من الموانع من اتمام ما احرم به حقيقة او شرعا كذا في البدائع. (فتاوى عالمگيريه ١ : ٢٥٥ الباب الثاني عشر في الاحصار) ﴿ ٢﴾ قال العلامة الشامى: وفي اللباب الفقير الآفاقي.... (بقيه حاشيه اگلے صفحه پس

# نفلی جے بہتر ہے یانفلی صدقہ؟

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلے بارے میں کدایک آدی نے فرض حج کرنیا ہے اب نفلی حج کرتا ہے اس کیلئے نیفلی حج کرنا بہتر ہے یا پیر تم غربا اور مساکین پرصدقہ کرنا بہتر ہے؟ بینو اتو جرو ا المستفتی: اشرف علی صوابی اڈہ ۔۔۔ ۱۹۸۳ /۳۳

البواب جن ابل علم نے اپنی ممرکوتعلیم و تعلم دین کیلئے وقف کیا ہے ان پر تقد ق کرنا ہے ثار نفلی حجوب سے بہتر ہے البتہ وہ محتاجین جو کہ رسوم اور رواجوں میں مال صرف کرنے کے متمنی ہوتے ہیں ان پر تقدق کرنے سے بہتر ہے البتہ وہ محتاد ۲: ۳۲۸) ﴿ ا ﴾. وهو الموفق تقدق کرنے سے فلی حج بہتر ہے (ما حوذ از د دالمحتاد ۳۲۸: ۳۲۸) ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

# يوم عرفه اور يوم جمعه كيتوافق ہے جج اكبر كامسكه اور وار دشدہ حدیث میں كلام

**سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جب یوم عرفہ اور یوم جمعہ ایک دن مدن میں دفیرہ میں اللہ میں قامت خور سجال کے مصافحہ میں میں میں الفند القفیقہ سجال کے ۔

(بقیه حاشیه) اذا وصل الی میقات فهو کالمکی وینبغی ان یکون الغنی الآفاقی کذلک اذا عدم الرکوب بعد وصوله الی احد المواقیت فالتقیید بالفقیر لظهور عجزه عن المرکب ولیفید انه یتعین علیه ان لا ینوی نفلا علی زعم انه لا یجب علیه لفقره لانه ماکان و اجبا و هو آفاقی فلما صار کالمکی و جب علیه فلو نو اه نفلا لزمه الحج ثانیًا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱۵۵:۲ كتاب الحج)

﴿ ا ﴾ قال العلامة محمد امين الشامى: قال الصدقة افضل من الحج تطوعا كذا روى عن الامام لكنه لما حج وعرف المشقة افتى بان الحج افضل ومراده انه لو حج نفلا وانفق الفا فلم تصدق بهذه الالف على المحاويج فهو افضل قال الرحمتى والحق التفصيل فما كانت الحاجة فيه اكثر والمنفعة فيه اشمل فهو الافضل واذا كان الفقير مضطرا او من الملاح او من آل بيت النبي النبي النبي المناب في تفضيل الحج على الصدقة) (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲۵۵:۲ مطلب في تفضيل الحج على الصدقة)

واقع ہوجا ئیں اے جج اکبر کہاجا تا ہے اور اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ اس دن کا جج ستر گنا حجو ں کا تو اب رکھتا ہے اس مسئلہ کی تفصیل کیا ہے؟ بینو اتو جو و ا المستفتی : راجہ گل حسن حقانی بنوں کلی مروت ۔۔۔۔۱۹۸۳،۱۹۸۳

الجواب: فقد كروك السرج كاستركناز ياده ثواب به البنداس كمتعلق واروشده حديث ش كلام بكمما في شرح التنوير على هامش الشامية ٢: ٣٣٨ لو قفة الجمعية مزية سبعين حجة، وفي ردالمحتار: وفي الشرنبلالية عن الزيلعي افضل الايام يوم عرفة اذا وافق يوم الجمعة وهو افضل من سبعين حجة في غير جمعة رواه رزين بن معاوية في تجريد الصحاح ولكن نقل المناوى عن بعض الحفاظ ان هذا حديث باطل لا اصل له ٢٠٠٠ وهو الموفق

(1) وفي المنهاج: اعلم انه ليس الحج الاكبر في تعبير القرآن والحديث ما اشتهر على السنة العوام ان الحج الاكبر ماكان فيه يوم عرفة يوم الجمعة بدليل ان الله تعالى طلق الحج الاكبر على حبح الصديق الاكبر، فالحج الاكبر هو الحج مطلقا ويقال للعمرة الحج الاصغر، نعم للحج الذي يكون يوم عرفة فيه يوم الجمعة له فضل كبير روى رزين في تجريد الصحاح عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا افضل الايام يوم عرفة اذا وافق يوم جمعة فهو افضل من سبعين حجة في غير يوم جمعة كذا في جمع الفوائد وقالوا لم نقف على اسناده نعم اقره الفقهاء. (منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذي ١٨٢:٣ قبيل باب ماجاء في الكلام في الطواف)

﴿ ٢﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ٢٥٥٢ مطلب في فضل وقفة الجمعة)

﴿ ٣﴾ وقال الملاعلى قارى: رواه رزين بن معاوية في تجريد الصحاح واما ما ذكره بعض المحدثين في اسناد هذا الحديث بانه ضعيف فعلى تقدير صحته لا يضر في المقصود فان الحديث الضعيف معتبر في فضائل الاعمال عند جميع العلماء من ارباب الكمال، واما قول بعض الجهال بان هذا الحديث موضوع فهو باطل .....(بقيه حاشيه الكلم صفحه بر)

#### جج کی وجہ<u>سے گنا ہوں کی معافی کا مسئلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک آدمی قاتل اور حرام خور ہے کیا حج اداکرنے سے اس کے بہتمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں؟ بینو اتو جرو ا المستفتی جمح حقانی .....۵/رہیج الاول۲۰۴۱ ہے

المسجواب: اگریهای صاحب تا تب بوا عوال و ما سوائی العباو کتام صغائر و کبائر معاف بوجائی با لنست و سور د بذلک ، اوراگر تا تب بین بوا عوادائی جمع عفائر بالا تفاق معاف بوجائی الدر کبائر میں اختلاف علی شرح التنویر: هل الحج یکفر الکبائر قبل نعم کحربی اسلم وقبل غیر المتعلقة بالآدمی کذمی اسلم، وقال عیاض اجمع (بقیه حاشیه) مصنوع مر دود علیه و منقلب الیه لان الامام رزین بن معاویة العبدری من کبراء المحدثین و من عظماء المخرجین و نقله سند معتمد عند المحققین وقد ذکره فی تجرید صحاح الست فان لم یکن روایة صحیحة فلا اقل من انها ضعیفة کیف وقد اعتضد بما ورد ان العبادة تضاعف فی یوم الجمعة مطلقا بسبعین ضعفا بل بمأة ضعف علی ما سیأتی الخ. (الحظ الاوفر فی الحج الاکبر فی ذیل ارشاد الساری ۱۳۱۹ باب المتفرقات)

(1) وفي المنهاج: ان الاصل في تكفير الكبائر التوبة كما صرح به القاضى عياض فلا يقطع بتكفير الحج الكبائر لظاهر الاحاديث ولكن ليس معنى التكفير انه سقط عنه قضاء مافات منه من الصلاة والصوم والزكاة وسقط عنه الدين وحقوق العباد بل معنى التكفير سقوط اثم تاخير العبادات واثم مطل الدين وغيره، وعفو الكبائر التي لا بدل لها كالزنا وشرب الخمر، وعفو حقوق الله تعالىٰ اذا مات قبل القدرة على ادائها، وعفو حقوق الغباد بارضاء الخصوم عنه هذا ملخص كلام الفقهاء والمحدثين.

(منهاج السنن شرح الترمذي ٣: ٨ ٢ باب ثواب الحج والعمرة)

اهل السنة أن الكبائر لا يكفرها الا التوبة (٢: ٩ ٣٨٩) ﴿ الله وهو السوفق

## جج سے گناہوں کی معافی کی تفصیل

سوال: کیافرماتے ہیں علماء وین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ حدیث نبوی اللہ میں ہے کہ "سن حج فلم یوفٹ ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه" (الحدیث) کیا اس حدیث کامطاب یہ ہے کہ بج سے پہلے اس سے جوعبادات ہدنیہ مالیدرہ پھی ہیں و دمعاف ہوجاتی ہیں یا افعال مذمومہ حاف ہوجاتے ہیں؟ بینوا بالتفصیل تو جروا عند الجلیل

المستفتى :عبدالقدوس ماليه وْ هيري رستم من ان ٢٨٠/٢/ ١٩٤٣

المبواب: جے ہے گناہ صغیرہ اور وہ حقوق اللہ جن کیلئے قضائہ ہو معاف ہوجائے ہیں ،اور حقوق اللہ جن کیلئے قضائہ ہو معاف ہوجائے ہیں ،اور حقوق العد جن کیلئے قضامشروع ہے معاف نہیں :و تے اور کبیر و گناہ ول کی معافی کی امید بھی ہے ﴿٢﴾ ۔وهو الموفق

## جے سے حقوق العیاد کی معانی کی صورت

## **سوال:** کیافرماتے میں مواودین اس مسئلہ کے بارے میں کدنج سے معفیر ہ وکبیرہ دونوں فتم کے

﴿ الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٤٢٦ مطلب في تكفير الحج الكبائر) ﴿ ٢ هِ قَالَ العلامة الحصكفي: هل الحج يكفر الكبائر قيل نعم كحربي اسلم وقيل غير الستعنقة بالآدمي كذمي اسلم وقال عياض اجمع اهل السنة ان الكبائر لا يكفرها الا التربة ولا قائل بسقوط الدين ولوحقا لله تعالى كدين صلاة وركاة نعم اثم المطل و تاخير الصلاة و نحوها يسقط وهذا معنى التكفير على القول به.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٠٢٠ مطلب في تكفير الحج الكبانو) زوهكذا في البحر الرائق ٣٣٨٠٢ باب الاحرام مبحث العرفات كلها موقف) الناه معاف ہوجائے ہیں اب بعض علاء کہتے ہیں کہ تقوق العباد معاف نہیں ہوجائے لیکن احادیث کے محوم کی وجہ سے اس میں صغیرہ وکہیرہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے ،اس مسئلہ کی وضاحت مطلوب ہے؟ بینو اتو جو و ا المستفتی: ارشاد الرحمٰن خمیس مشیط ۱۹۸۳ کے ۱۱

الجواب: بعض ئزديك ابن ماجك حديث "فاجيب الى ما سأل" كى بنابر ج سے حقوق العباد بھى معاف بوجاتے بيں بايل معنى كداللہ تعالى اس مظلوم كوايك عظيم درجه دينے سے راضى كرے گااوراس ظالم كومعاف كرے گا، والتفصيل فى ددال محتار ٢: ٩ ٣٩، ١ ٣٥ فلير اجع ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

و الله العلامة ابن عابدين: لحديث ابن ماجه في سننه المروى عن عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس ان اباه اخبره عن ابيه ان رسول الله الله الله علية عشية عرفة فاجيب اني غفرت لهم ماخلا المظالم فاني آخذ للمظلوم منه فقال اى رب ان شنت اعطيت المظلوم الجنة وغفرت للمظالم فلم يجب عشية عرفة فلما اصبح بالمزدلفة اعاد الدعاء فاجب الى ما سأل الحديث، وقال ابن حبان ان كنانة روى عنه ابنه منكر الحديث وكلاهما ساقط الاحتجاج وقال البيهقي هذا الحديث له شواهد كثيرة ذكرناها في كتاب الشعب فان صح بشواهده ففيه البيهقي هذا الحديث له شواهد كثيرة ذكرناها في كتاب الشعب فان صح بشواهده ففيه ووى ابن المبارك انه المنتقلة قال ان الله عزوجل قد غفر لاهل عرفات واهل المشعر وضمن عنهم التبعات فقام عمر فقال يارسول الله هذا لنا خاصة قال هذا لكم ولمن اتى من بعدكم الى يوم القيامة فيقال عمر رضى الله عنه كثر خير ربنا وطاب وتمامه في الفتح وساق فيه احاديث اخر والحاصل ان حديث ابن ماجه وان ضعف فله شواهد تصححه والآية ايضا تؤيده ومما اخر والحاصل ان حديث البخارى مرفوعا من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته يشهد له ايضا حديث البخارى مرفوعا من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه وحديث مسلم مرفوعا ان الاسلام يهدم ماكان قبله وان الهجرة تهدم ماكان قبلها وان الحج الكبائر المهجرة تهدم ماكان قبله الحرالمج الكبائر يهدم ماكان قبله الحراق تكفير الحج الكبائر

## چھل مسائل حج

مسائل جے ہے متعلق مختلف قتم کی کتابیں لکھی گئی ہیں، پشتو زبان ہیں حضرت مفتی صاحب کا لکھا ہوارسالہ (مسائل جج ) بھی ضروری اور اہم مسائل پر مشتمل ہے جس میں جج اور عمر ہے وہ مسائل ذکر کئے گئے ہیں جو بہت ضروری ہیں اور عوام ان میں اکثر فلطیال کرتے ہیں، اس رسالہ سے چندا ہم اور ضروری مسائل برائے افادہ عام شامل فاوی سے جارہے ہیں، اس رسالہ سے چندا ہم اور ضروری مسائل برائے افادہ عام شامل فاوی سے جارہے ہیں، اس رسالہ سے اندانہ میں اور ضروری مسائل برائے افادہ عام شامل فاوی سے جارہے ہیں۔۔۔۔(از مرتب)

مسئلہ: (۱) ..... احوام: جیاعرے کی نیت کوکہا جاتا ہے جس کے بعد تلبیہ پڑھی جائے،
عوام چاوروں کواحرام کہتے ہیں بیغلط ہے جیاوروں کواحرام کی جا دریں کہتے ہیں (معتبرات فقہ)۔
مسئلہ: (۲) ..... اضطباع: اس کو کہتے ہیں کہ طواف کے وقت ساتوں چکر میں دایاں ہاتھ اور
کندھا کھلار کھے۔

مسئلہ: (۳).....رمل: اس ممل کو کہتے ہیں کہ طواف کے اول تنیوں چکر میں اکر کرشانہ ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کرذراتیزی سے جلے لیکن دوڑ نے ہیں۔

مسئلہ: (۴)..... هدی: اس دیے، بمری، گائے، بھینس اور اونٹ کو کہا جاتا ہے جوشی اور حرم میں ذرج کئے جاتے ہیں اور اس میں قربانی کی شرا نظموجو دہوں۔

> هسئله: (۵)....جنایت: احرام یا حرم کی بے حرمتی کو کہا جاتا ہے۔ هسئله: (۲).....جز ااور کفارہ جنایت کی سز اکو کہتے ہیں۔

مسئله: (۷)....وم: دینوغیره کوزی کوکها جاتا ہے۔

مسئله: (٨)....صدقه: مقدارفطرانه غله وغيره خيراتی دينے کوکها جاتا ہے۔

مسئلہ: (۹)....زمین حرم: مکه معظمہ کی زمین اور مکه معظمہ کی چاروں طرف ایک معلوم زمین کوکہا جاتا ہے۔

**مسئلہ: (۱۰**).....زمین طل: زمین حرم سے باہر میقات تک زمین کوکہا جاتا ہے۔ مسئلہ: (۱۱).....میقات: اس مقام کوکہا جاتا ہے جس سے جج یاعمرے کا احرام باندھا جاتا ہے (معتبرات فقہ)۔

مسئله: (۱۲) ..... فاق: ميقات \_ بابرزيين كوكهاجا تا \_\_

مسئله: (۱۳)....اگرایک متمتع عمره ادا کریادر پیرمکه میں ره جائے توبیہ متمتع اس عمره ادر جج

كدرميان مين عمرك كرسكتا ب اوراس بردم لازم بيس بوتا \_ (ادشاد السادى، منحة المحالق وغيره).

مسئلہ: (۱۴)....رمضان میں عمرہ مستحب ہے اور اس عمرہ کا تواب جمۃ الوواع کے برابر ہے۔ (ابو داؤ دو غیرہ)۔

مسئلہ: (۱۵) ....جس کے پاس اتنامال ہوکہ اس کی حیثیت سے مناسب اس کے کراہیہ نفقہ اور اس کے اللہ وعیال کے نفقہ کیلئے واپسی تک کافی ہوتو اس پر جج فرض ہے (شامی).

مسئلہ: (۱۶)....جس پرقرض ہوجیے مہروغیرہ ،اس قرض کی مقدار کے علاوہ اگر سابق مقدار مال اس کے پاس ہواس پر جج فرض ہے ورنہیں ہے (مشامی)۔

مسئلہ: (۱۷).....اگر کسی تاجر کا ذریعہ معاش تجارت ہو،اس پر جج اس وقت فرض ہو جاتا ہے کہ کرابیا ورنفقہ کے علاوہ اس کے پاس اتنا سرمایہ باقی رہ جاتا ہو کہ اس پر تجارت کا کاروبار چل سکتا ہو (ھندیہ). مسئلہ: (۱۸) جس کے پاس اتنامال ہوکہ جج کیلئے کانی ہولیکن مدینہ منورہ جانے اور تبرکات وغیرہ کی گنجائش ندر کھتا ہواس پر حج فرض ہے (قو اعد فقہ).

منسئلہ: (۱۹).....اگر کسی کے پاس مال ہولیکن مکان نہ ہوتو اس نے اگر قافلوں کی روانگی سے قبل یا شوال شروع ہونے سے قبل مکان نہیں خریدااس پر حج فرض ہوا (ھندید).

مسئلہ: (۲۰) .....ا گرفقیرآ دی تکیف برداشت کرے اور میقات تک اپناآپ پہنچادے اور جج کی نیت کرے یا فرض جج کی نیت کرے اس کا ذمہ فریضہ جج سے قارغ ہوا، اگر اس کے بعد غنی ہو جائے اس پردوبارہ جج فرض نہیں ، اور اگریہ فقیر میقات میں نفلی جج کی نیت کرے تو بیفل جج ہوا اور فرض جج جائے اس پردوبارہ جے فرض نہیں ، اور اگریہ فقیر میقات میں نفلی جج کی نیت کرے تو بیفل جج ہوا اور فرض جج کی ایت کرے تو بیفل جج ہوا اور فرض جج کی اور اگرے گار شوح لمباب).

مسئلہ: (۲۱) .....ا گرعورت شوہر یامحرم کے بغیر سفر حج اختیار کرے، حج اداہوالیکن میہ فر گناہ کا سفر ہے اگر چہ بندرگاہ یاا ئیر پورٹ پرمحرم یا شوہر کھڑا ہو۔

مسئلہ: (۲۲).....محرم ہراس آ دمی کو کہاجا تا ہے جس کے ساتھ نکاتے ہمیشہ کیلئے حرام ہو البتہ اس زمانہ میں رضاعی بھائی ، دیوث و بے غیرت شوہراور جوان سال ساس کا داماد کے ساتھ ہر سفریر جانا جائز نہیں ہے (شامی).

مسئلہ: (۲۳) ساجیوں کے ساتھ جلب کرناکار تواب ہے اگر تواب یا اکرام یا امداد
کے ارادہ سے ہواوراگر ریا ،فخر یا حاجیوں کے تقرب حاصل کرنے کیلئے ہوتو کارعذاب ہے ،ای طرح
حاجیوں کا استقبال اگر دعا کرانے یا آکرام یا امداد کیلئے ہوکار تواب ہے اوراگر دیگر اغراض کیلئے ہوتو رسم
فتیج اور کارعذاب سے (قو اعد شرع).

مسئله: (۲۳) .... صا قاحرام كوتت كندهون اورسركو چهيائ گارشوح لباب، قو اعد فقه). مسئله: (۲۵) .... صال قاحرام كے بعد متصل نيت كرنا يا تلبيد پڙهنان فرض ہے نشرط ہے لہٰذا اگرموسم کے خرابی کی وجہ ہے اگر کوئی آ ومی صلاۃ احرام ائیر پورٹ میں ادا کرے اور نیت وتلبیہ جہاز کی با قاعدہ روانگی کے بعد کرے تو اس میں کوئی گناہ ہیں (قو اعد فقه).

مسئلہ: (۲۷).....جولوگ جج تمتع کا ارادہ رکھتے ہیں جیسے پاکستانی حاجی اور عمرہ کا احرام کرے اس کے لئے اورای طرح دیگر محرموں کیلئے طواف سے پہلے اضطباع کرنا خلاف سنت ہے (مشوح لباب).
مسئلہ: (۲۷)..... جب مکہ معظمہ بینے جائے اسے اجازت ہے کہ پہلے سامان وغیرہ مناسب جگہ پہنچادے اوراس کے بعد طواف یا عمرہ اداکرے (مشوح لباب).

مسئلہ: (۲۸) .....نیت طواف کرنے کے بعد جمراسود کی طرف جائے اور منہ اور دونوں ہتھیلیاں اور پیشانی حجراسود پررکھ دے اور تین بار بوسہ لے اور چپ چپ کی آ وازند آنے بائے۔ ہتھیلیاں اور پیشانی حجراسود پررکھ دے اور تین بار بوسہ لے اور چپ چپ کی آ وازند آنے بائے۔ مسئلہ: (۲۹) ..... چونکہ حجراسود پرخوشبو وغیرہ ہوتی ہے اسلے محرم کیلئے احتیاط ہیہے کہ اس کو بوسہ ندوے (قو اعد فقه).

مسین ایک ہاتھ اس پر بیشانی کو بہنج جائے تو دونوں ہاتھ یاصرف ایک ہاتھ اس پر کے گانداس کا بوسہ لیا کا اور نداس پر بیشانی رکھے گا،البتدام محدر حمداللہ کے نزدیک رکن بمانی کا بوسہ لینا سنت ہے اور اگر ہاتھ رکھنامشکل ہوتو اشارہ نہیں کرنا جا ہے ، بغیراشارہ کے چلا جائے۔

مسینسه: (۳۱).....اگراز دهام کی وجہ ہے رمل نہ ہوسکتا ہوتو طواف کومؤ خرکرے اور اگر از دهام کم ہونے کی امید نہ ہوطواف شروع کرے اور اول تین چکر کے دور ان میں اگر موقع پالے رمل کرے (شامی).

**مسئله: (۳۲**).....فانه کعبه کودی کیناعبادت ہے کیکن طواف کے دوران میں خانه کعبہ کوئیں دیکھا جائے گا۔ (غنیة ، ایضاح نووی).

مسئله: (٣٣).....ا گرطواف كرنے والانمازيوں كے سامنے چلتا ہے قوجائز ہے (شامى).

مسئلیہ: (۳۴) ساگرسی نے ناپاک کپڑوں میں طواف کیا یہ مکروہ ہے لیکن اس پرنہ دم واجب ہے اور ندصدقہ ،خواہ بیطواف فرض ہو یا واجب یا سنت یانفل ،اورخواہ تھوڑی جگہ ناپاک ہو یا سنت یانفل ،اورخواہ تھوڑی جگہ ناپاک ہو یا سب کپڑے۔ (منسوح لباب).

مسئلہ: (۳۵) .... صلوٰۃ طواف مبحد حرام، زمین حرم اور زمین حل وغیرہ میں ہرجگہ جائز ہے البتہ افضل ہے ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہویا میزاب رحمت کے پنچے ہو (مشامی).

. مسئلہ: (۳۱) اگر کسی نے زیادہ طواف کے اور آخر میں ہر طواف کیلئے دودور کعت نماز اداکرے تو ذمہ فارنے ہوااگر چہ پیطریقہ مکروہ ہے (شامی، مشرح لباب).

مسئله: (۳۷) آب زمزم سے تبرکا چاراندام اور خسل کیا جا لہت اس کے ساتھ استنجاء بوضوکا وضوکا وضوکرنا ، سل جنابت اور خااظت دھونا مکروہ ہے (منسوح لباب). چونکہ مجد میں وضوا ورخسل کرنا مکروہ ہے اسلئے آب زمزم کے ساتھ مسجد سے باہر پاک جگہ میں وضوا ورخسل کیا جائے گا۔ (بحو، شاھی).

مسئله: (۳۸) سنآب زمزم کا کھڑے ہوکر بینا با کراہت جائز ہے اور ایسانہیں ہے کہ اس کا کھڑے ہوکر بینا با کراہت جائز ہے اور ایسانہیں ہے کہ اس کا کھڑے ہوکر بینا مستحب ہے (شامی)۔

مسئلیہ: (۳۹) ساگر کسی نے ایک چوتھائی ہے کم سرمونڈ ایا یا کتر ایا بیاحرام ہے ہیں نکلا ہے اگر کپڑے پہن لے یا خوشبواستعال کرے اس پردم یاصد قد لازم ہوجاتا ہے (شامی وغیرہ)۔

هنسنطسه: (۳۰) سب جس نے فرض جی نہیں کیا ہواس کیلئے افضل ہے ہے کہ پہلے جی ادا کرے اور تی کے بعد زیارت روضہ مطہرہ کیلئے جائے ،اور اگر بیہ جی نفلی ہواس کو اختیار ہے کہ پہلے زیارت کیلئے کہ یہ منورہ جائے یا پہلے جی اوا کرے،اور جس حاجی کاراستہ مدینہ منورہ سے ہووہ پہلے زیارت روضہ مطہرہ کرے۔(مسوح لباب) مدینہ منورہ میں ججرہ شریفہ کو بوسدہ بنا، ہاتھ رکھنا، لیٹا، بجدہ کرنا، جھکنااور زمین بوی وغیرہ سب تا جائز ہیں (مشوح لباب).





## مسائل منثوره

## دارالحرب کے زیراثر ممالک سے جج کیلئے جاناممنوع نہیں ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین سمسکہ کے بارے میں کہ ہمارے مہمندا بیجنسی سے لوگ افغانستان کے راستے جج کیلئے جاتے ہیں کیونکہ سہولتیں بھی زیادہ میسر ہیں اور رقم بھی کم خرج ہوتی ہے، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان پر روی قبضہ کے بعد کسی مسلمان کیلئے کابل کے راستے ہے جج بیت اللہ کیلئے جانا جائز نہیں ہے، یہ مسکلہ کہاں تک درست ہے، جبکہ ہمارے لوگ اس طرح کابل آتے جاتے ہیں جس طرح پہلے آتے جاتے ہیں جس طرح پہلے آتے جاتے ہیں جس طرح پہلے آتے جاتے ہیں جس

المستفتى :مولوي نو رالرحمٰن يكه غندٌمهمندا يجنسي .....٢٠/ رمضان ٥٠٠٩ ه

الجواب: جبروس اورچین سے حج بیت اللہ کیلئے جاناممنوع شرعی نہیں ہے تو ان کے زیراثر ممالک سے سفر حج کس میں میں وہاں ممالک سے سفر حج کس طرح ممنوع ہوگا ﴿ ا ﴾ نیز جو اسلامی ممالک امریکہ کے ذہنی غلام بلکہ محکوم ہیں وہاں سے سفر حج کی حیثیت کیا ہوگی ؟۔و هو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: كل مصرفيه وال من جهتهم (اى الكفرة) تجوز فيه اقامة الجمع والاعياد واخذالخراج وتقليد القضاة وتزويج الايامى لاستيلاء المسلم عليه واما بلاد عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين اقامة الجمع والاعياد ويصير القاضى قاضيا بتراضى المسلمين فيجب عليهم ان يلتمسوا واليا مسلما منهم.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٣٣٢:٣ مطلب في حكم تولية القضاء في بلاد تغلب الكفار)

### <u>عمرہ کے ویزہ پر سعودی عرب جا کرمز دوری کرنا شرعاممنوع نہیں</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک مخص عمرہ کیلئے جائے پھراس ویزہ سے وہاں مزدوری کرتا ہے اس کیلئے یہ مزدوری کرنا کیسا ہے؟ بینو اتو جو و ا المستفتی بمحود خان ترناب فارم پشاور ۱۸۰۰۰۰۰۰ ذی القعدہ ۱۳۹۷ھ

المجواب: مسلمان پرکسی اسلامی مملکت کوآ مدورفت ممنوع قرار دیناایک کافراندنظام ہے جو کہ بعض مصالح کی وجہ ہے مسلمان بادشاہوں نے اپنایا ہے پس اس قانون کی مخالفت کرنا قانونی جرم ہے اسلامی جرم نہیں ہے، اور جائز ملازمت کی کمائی بہر حال حلال ہے ﴿ اَ ﴾ اوراگر بیر ہنا بالفرض شرعاممنوع ہو تب بھی کمائی میں حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ و ہو الموفق

## عمرہ ادا کر کے بعد میں محنت مز دوری کیلئے قیام کرنااسلامی جرم نہیں ہے

الجواب: بدروبيصرف قانوني جرم ہے ﴿٢﴾ اسلامى جرم بيس ہے جيسا كہ جج عمره كيلئے

﴿ ا ﴾ عن رافع بن خديج قال قيل يا رسول الله اى الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور رواه احمد.

(مشکواۃ المصابیح ۱: ۲۴۲ باب الکسب وطلب الحلال الفصل الثالث) ﴿٢﴾ کوکہ بیکومت سعود یہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے اور بیانتہائی غیر مناسب رویہ ہے کیونکہ پھر حکومتی کارروائی کی وجہ سے فضیحت اٹھانایز تا ہے عزت نفس مجروح ہونے اور تذکیل وتحقیر کا ہروفت خطرہ دہتا ہے۔ (ازمرتب) جاتے وقت تجارت کا ارادہ رکھنا اسلامی جرم نیس ہے ﴿ اِکھ و هو الموفق حاجی کیلئے سعودی سے سونالا نے میں کوئی حرج نہیں ہے َ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کدا گرکوئی شخص حج پرجائے اور واپسی پروہ اپنے ساتھ چھپکے سے سونالائے کھریہاں اس کا کار دبار کرکے منافع کمائے اور اس منافع سے وسیع کار دبار شروع کرے بیطال ہے یاحرام؟ آپ حضرات اس پر دلائل پیش کریں اور مسئلہ پر دارالعلوم کا مہراور دستخط ہونی جیا ہے جبینو اتو جروا

المستقتی: اشتیاق حسین باز ارطور ورودٔ ہوتی مردان ۱۹۶۹ م/۸/۸

البواب سعودى عرب سے حاتی كيلئے سونالانے میں كوئی حرث نبیں ہے جبكہ مقصود بالذات

جج ہو،قبال المله تعالیٰ: لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم (الآیة)﴿٢﴾ بِشُکُ اگرایک شخص ایباہوکہ اس کامقصود سونا ہوئینی اگر سونالانے کی امید نہ ہو پھر جج کیلئے نہیں جاتا ہو، اس

﴿ ا ﴾ عن ابى امامة النيمى قال قلت لابن عمر: انا نكرى فهل لنا من حج؟ قال اليس تطوفون بالبيت ، وتأتون المعرف، وترمون الجمار، وتحلقون رؤوسكم؟ قال قلنا: بلى، فقال ابن عمر: جاء رجل الى النبى النياة فسأله عن الدي سألتنى، فلم يحبه، حتى نزل عليه جبربل بهذه الآية "ليس عليكم جناح ان تبتغوا فصا من ربكم" فدعاه النبى النيم عجاح وجعاح رتفسير ابن كثير ا: ٣٨٦ البقرة آيت: ١٩٢)

﴿ ٢﴾ قال العلامة الخلوتي الصاوى المالكي: فلا بأس بالتجارة بالحج اذا كانت لا تشغله عن افعاله واختف هل التجارة تنقص ثواب الحج اولا، قال بعضهم ان كانت التجارة اكبرهمه ومبلغ علمه سقط الفرض عنه وليس ثوابه كمن لا قصد له الا الحج، وان استوى الامران فلا يدم ولا يمدح وان كانت التجارة تبعا للحج فقد حار حير الدب و الحرف (حاشية الصاوى على الجلالين ا: ٥٣ ا سورة البقرة آيت: ١٩٨)

## صورت میں شخص سفرج کے ثواب ہے محروم ہوگا ﴿ا﴾۔ و هو الموفق مقامات مقد سمہ کے ماڑلوں سے مناسک جج کی تعلیم دینا جا سُز ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ آسانی پیدا کرنے کیلئے اگر کوئی بخص خانہ کعبداور دیگر مقامات مقدسہ کے ماڈلوں کے ذریعہ مناسک حج کی تعلیمات دینا جا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى: پروفیسرمحبوب گل اکوژه خنگ ۲۰۰۰۰/شوال ۴۰۴۱ه

الجواب: اس طریقہ یعنی طریقہ تمثیل سے العلیم وینامفیداور مؤثر ہوتا ہے ای وجہ سے قرآن وصدیث میں بہت تمثیل ذکر کئے گئے ہیں، کالتہ مثیل بالکلب ﴿٢﴾ وبیت العنکبوت ﴿٣﴾ وتشبیک الاصابع ﴿٢﴾ والخط المحیط بالخطوط وغیر ذلک ﴿٤﴾. وهو الموفق ﴿١﴾ قال العلامة ابن نجیم: وتجرید السفر عن التجارة احسن ولو اتجر لا ینقص ثوابه کالغازی اذا اتہ و کما ذکرہ الشارح فی السیر واما عن الریاء والسمعة والفخر ظاهرا او

(البحر الرائق ٢: ٩ • ٣ كتاب الحج قبيل فرض مرة على الفور)

باطنا ففرض وخلط التجارة بهذا القسم كما في فتح القدير مما لا ينبغي.

﴿٢﴾ قال الله تبارك وتعالى: فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. (سورة الاعراف : باره: ٩ آيت: ٢٤١)

﴿ ٣﴾ قبال الله تبيارك وتبعيالي: مثل الذين اتحذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت. (سورة العنكبوت آيت: ١٨ پاره: ١٠)

﴿ لَهُ عَن عبد الله قال خط النبي الله خطا مربعا وخط (بقيه حاشيه الكلر صفحه بر)

#### وی سی آروغیرہ کے ذریعے مساجد میں مناسک جج وعمرہ دکھلانا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مساجد کے اندروی کی آبروغیرہ فلم کے ذریعے مناسک جج وعمرہ کی تربیت دینا جائز ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و ا المستفتی: ڈاکٹرریاض الرحمٰن سٹیلائٹ ٹاون راولینڈی .....ک/رمضان ۱۴۰۵ھ

البواب چونکہ یہ بھری تربیت جاندار کی تصویر کٹی پرموقوف ہے ہوا کہ لہٰذا یہ طریقہ تربیت بہر حال نا جائز ہے خواہ مسجد میں ہویا مسجد ہے باہر کسی مکان میں ہو، وینی امور کی تعلیم کوغیر دینی طریقہ سے دینا جائز نہیں اور قابل اعتراض ہے ہے۔۔۔۔۔۔

(بقيه حاشيه) محطا في الوسط خارجا منه و خط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الانسان وهذا اجله محيط به وهذا الذي هو خارج امله وهذ الخطط الصغار الاعراض فان اخطاه هذا نهسه هذا وان اخطأه هذا نهسه هذا، وعن انس قال الخطط الصغار الاعراض فان اخطأه هذا الهسه هذا وان اخطأه هذا نهسه هذا، وعن انس قال خط النبي المنافعة خطوطا فقال هذا الامل وهذا اجله فبينما هو كذلك اذ جاء ه الخط الاقرب رواهما البخاري. (مشكوة المصابيح ٢: ٣٣٩ باب الامل والحرص الفصل الاول) والمنهاج: اعلم ان صناعة صور الحيوانات حرام مطلقا صغيرة كانت او كبيرة لورود اللعنة على المصور رواه البخاري ولورود تعذيبه بنفخ الروح فيها رواه البخاري، وفرق الصورة من العكس واضح لان الصورة تكون باقية والعكس لا يبقى بعد زوال المحاذاة الصورة. من العكس واضح لان الصورة تكون باقية والعكس لا يبقى بعد زوال المحاذاة الصورة. (منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذي ٥: ٥ ٢ باب ماجاء في الصورة) كعكس الواءي في المرقة والماء وبالصناعة الجديدة يبقى ويقال له الصورة فحكمه حكم الصورة. (منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذي ٥: ١ باب ماجاء في الصورة) أم الى ونيره كين دومري طرف ان كرفوائد بيان كوائد عن ياده بين مثلاً تصاوير عائدار، فيرمح مات، اورشعائر آماني وفيره كين دومري طرف ان كرفائد بيان بكرف انده بين مثلاً تصاوير عائدار، فيرم راح مات المداق عن المورة الشيه الكرصفحة بر) الشيخ عبد القادر المجيلي: لو قال عادتي اني متي شوبت ... (بقيه حاشيه الكرصفحة بر) الشيخ عبد القادر المجيلي: لو قال عادتي اني متي شوبت ... (بقيه حاشيه الكرصفحة بر)

.....تعجب ہے کہ تاریک زمانہ کے اعراب معی طریقہ سے تربیت حاصل کر سکتے تھے اور روشن زمانہ کے دانشمند اور وانشور بیرتربیت حاصل نہیں کر سکتے ہیں، بہر حال مناسب بیہ ہے کہ حکومت بجائے سرکاری ملاز مین کے ہرسوآ دمیوں کیلئے ایک متند عالم امیراور معلم مقرر کرتار ہے اور اس کی ہدایات کے موافق کے ادا کرواتار ہے۔ وہوالموفق

## ملازمین کی جج تمیٹی کیلئے شرائط وضوابط اور یالیسی

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلہ کے بارے میں کہ ملاز مین نے جے سمیٹی تشکیل دی ب. (۱) ہر خواہشمند ملازم کے پندرہ رو بیام ماہوار کثوتی کی جائے گی۔

(٢)اس كۇتى كى رقم سے ہرسال جمع شدہ رقم كے مطابق وركروں كو جج پر بھيجا جائے گا۔

(٣) مطلوبة وميول كاچناؤ قريداندازي ہے كياجائے گا۔

( س ) جس کا نام قرعه میں نکل آئے اس کواجازت ہے کہ وہ اپناوالدیا ہوی وغیرہ بھیج دے۔

(بفيه حاشيه) الخمر كففت عن الحرام لم يبح له ولو قال عادتي اذا شهدت المرد والاجنبيات وخلوت بهم اعتبرت في حسنهم لم يجوز له ذلك واجيب ان الاعتبار بغير المحرمات اكثر من ذلك وانما هذه طريقة من ارادة الحرام بطريق الله عز وجل فيركب هواه فلا نسلم لاصحابها ولا نلتفت اليهم. (غنية الطالبين ٢٥)

بهرال! في كفام بنائے من ضرر عام باور في كا دكامات كى حاتى كى عالى كا عدم واتفيت ضرر حاص بوئى جائز ذرائع بور كيا جاسكتا به اورائ شم كے حالات من فقها عكام المقاعدة بهمة من قواعد الشرع المخاص لدفع الضور العام، وقال الشيخ محمد خالد الآتاسى: وهذه قاعدة مهمة من قواعد الشرع مبنية على المقاصد الشرعية في مصالح العباد استخرجها المجتهدون من الاجماع ومعقول النصوص، فقد ذكر حجة الاسلام الامام الغزالي في المستصفى ما ملخصه ان الشرع انما جاء ليحفظ على الناس دينهم وانفسهم وعقولهم وانسابهم واموالهم فكل ما يكون بعكس هذا فهو مضرة يجب ازالتها ما امكن. (شرح المجله للآتاسي ١ : ٢١ الماده: ٢١) .... (مرت

(۵) اگر قریم میں ادارہ ہے بھی نام نکل آیا اور در کروں کی طرف ہے بھی ، اس معورت میں بھی بر لروں کی طرف سے اپنا والدیا بیوی حج پر لے جاسکتا ہے۔

(۲) ریٹائرمنٹ تک اگر کسی ملازم کا نام قرعہ میں نہیں نکلا اس صورت میں وہ ملازم اگر چاہے اپنی رقم واپس لے سکتا ہے، بشرطیکہ اس کی کٹوتی پانچ سال تک ہوچکی ہو۔ بینو اتو جورو ا المستفتی: مرز االیاس احمد واہ سیمنٹ ورکس راولپنڈی .....۹/رمضان ۹ ۴۰۰ اھ

الجواب: (۱) يشرط اورضا بطه خلاف شرع نبيس ب\_

(۲) دوسری شرط بھی خلاف شرع نہیں ہے۔

(m) يقرعه جائز ہے اس ميں ہار جيت نہيں ہے۔

(۵٬۴) پیشرا نظ بھی جائز ہیں۔

(۲) بینظاف شرع ہے کیونکہ بیکوتی ملازم کی ملکیت سے خارج (وقف) نہیں ہے بلکہ کمیٹی کے پاک سمیٹی کے پاک سمیٹی کے پاک سمیٹی کے پاک سازم یا اس کے ورثا کی اجازت کے بغیر کوئی کثوتی خور و برونیس کی جائے گی۔و ہو الموفق جج سمیٹی کی شرعی حیثیت

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین مسکد فیل کے بارے ہیں کہ یہاں تھی ملز ہیں مزدوروں نے متفقہ طور پر'' جج کمیٹی''کے نام سے ایک شظیم بنائی ہے جو ہر سال قرعداندازی کے ذریعہ نتخب شدہ ورکروں کو جج بیت اللہ کیلئے بھیجتی ہے، جبکہ تھی ملز کے ورکروں کیلئے بیضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ ہر ماہ اپنی شخواہ میں سے طوعایا کر ہا مبلغ دس روپ لا زما کمیٹی کو جمع کرائے گا، بصورت دیگر جج کمیٹی کے دستورالعمل میں یونین کی بنیاد پر چندہ نہ دینے والے ورکر کے خلاف تا دینی کارروائی کی سفارش بھی کی گئی ہے اب حضوروالا سے استدعا ہے کہ قرآن وحدیث فقد اور اجماع امت کی روشنی میں باحوالہ تحریر فرمائیں کہ متنذ کرہ اقد ام کہاں

تک سیجے ہے کیااس صورت میں اس مازم فج کا حج اداہوجائے گا اوریہ فج نفلی ہوگایا فرضی؟ بینو اتو جو و ا المستقتی جمید الرحمٰن خطیب فضل دیجیٹبل تھی ملز اسلام آباد ......۱/ریج الثانی اسمالہ

المجسواب: اليى تظيم بنانابذات خودند ممنوع باورند مطلوب، البند جرى طورت باطيب خاطرك يزد المنام منه واه خاطرك يزد المنام منوع به لحديث لا يدحل حال احرى الا بطيب نفس منه وواه البيهة على ﴿ الله نيزاكُرُى طورت قرع جوامي واخل بيكن انظام قائم ركف كيليم منوع نبيل ب كما عند المقسم والاقتسام وغيره ﴿ ٢ ﴾ يس الركوئي شخص تمام شركاء كطيب خاطرت ال فنذ سه والاقتسام وغيره ﴿ ٢ ﴾ يس الركوئي شخص تمام شركاء كطيب خاطرت ال فنذ سه والاقتسام وغيرة وشرب نيت الس كانج ادان والده وهو المعوفق

## جے تمینی کے فنڈ میں غیرسلم کا چندہ دینا

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئدے بارے ہیں کہ پچھ وصد پہلے تھی ملز اسلام آباد

رمسلم مزود دوروں نے ج کمیٹی فنڈ میں چندہ دیا کرے گا، تا کہ ہر سال بذریع قرعداندازی ایک مزدور کو ج
طور پردی رو پیدابانہ ج کمیٹی فنڈ میں چندہ دیا کرے گا، تا کہ ہر سال بذریع قرعداندازی ایک مزدور کو ج
بیت اللہ بھیجا جائے ، اب یہاں نیم سنم مزدور اصرار کرتے ہیں کہ ہم بھی بغیر کی قیدوشرط کے بطیب فاطر
﴿ ا ﴾ رواہ البیہ قسی فی شعب الایمان ۲:۰۰۱ والدار قطنی فی المجتبیٰ کما فی المشکواۃ
۱ ، ۲۵۵ وفی روایہ ابس حبان رقم: ۵۹۷ والحاکم ۲۳۷۲ لا یحل لامرئ ان یا خذعصا
احب دیغیر طیب نفس منه، وفی الباب عن ابن عمر وبلفظ لا یحلین احد ماشیۃ احد بغیر اذنه
الحدیث متفق علیه. (بلوغ المرام ۱:۲۸۸ باب الصلح)

العلامة الحصكفي: ويكتب اساميهم ويقرع لتطيب القلوب فمن خرج اسمه او الافله السهم الاول المح.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٨٣:٥ كتاب القسمة)

اس کمینی میں چندہ دیں گےاب سوال میہ ہے کہ ان سے بید چندہ لینا جائز ہے یا نا جائز ؟ بینو اتو جرو ا استفتی :اصغرالی مغل و تجینیبل گھی ملز اسلام آباد ..... ۱۹۸۵ م/۱۲/۱۷

السجب اب: غیرمسلم سے بیامداد حاصل کرنانا جائز نہیں ہے اس میں اسلام یامسلمان کی ُوئی ذلت اور تو ہین نہیں ہے، لہذا بیامداد مسلم مبر کے چندہ کے مصرف میں صرف کی جائے گی۔ و هو المعوفق

#### <u>حرم میںعورتوں کےمحاذ ات کامسکلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ(۱) حرمین شریفین میں اگر عورتیں مردوں کی صف میں ایک ہی نماز وجماعت پڑھتی ہوں تو مردوں کی نماز درست ہوگی یانہیں؟ نیز عام نمازیا نماز جمعہ کا ایک تھم ہے یا علیحدہ علیحدہ؟

(۲) معلم الحجاج میں لکھا ہے کہ مرد حرم شریف میں نماز پڑھے لیکن عور تیں گھر پر نماز پڑھا کریں حرم شریف میں ان کی نماز میں تو اب کا اضافہ نہ ہوگا؟ بینو اتو جو و ا المستقتی: شیران تھائی لینڈ ۔۔۔۔۔۱۹۹۰ء/۱۸

المجواب: (۱) یہ ہرنماز باجماعت کا تھم ہے کہ محاذات کی صورت میں مرد کی نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ البتہ اگرامام عورتوں کی افتدا کی نیت نہ کرے اور یا یہ مرداس عورت پر (جو کہ محاذات مرد میں کھڑی ہوتی ہے) انکار کرے یعنی نماز شروع کرنے کے بعد جب اس عورت پر اشارہ سے انکار کرے تو صرف اس عورت کی نماز فاسد ہوگی (شامی باب الامامة) ﴿ ا ﴾ .

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: وان نوى .... امامتها .... والا ينوها فسدت صلاتها كما لو اشاره اليها بالتاخير فلم تتأخر لتركها فرص المقام فتح، قال ابن عابدين: اى فلوحاذت المقتدى بعد الشروع واشار اليها بالتاخر ولم تتأخر فسدت صلاتها دونه.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ٢:١ ٣٣ قبيل مطلب الواجب كفاية هل يسقط باب الامامة)

# (۲) بیستله درست بهاور خواتین کوتکیمانه اندازیت تمجمانا چاہے ﴿ ا ﴿ وهو الموفق حجان کی واپسی بربرائے دعوت طعام دنیدوغیرہ ذنح کرنا

سسوال: کیافرمائے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ تجائ کرام جب تج سے واپس آتے بیں تو لوگ ان کیلئے دموت طعام کرتے ہیں اور دنہ وغیرہ ذرج کرتے ہیں کیا یہ ذرج کرنا حلال ہے؟ بینو اتو جرو ا المستعنی :مغین الدین .....۲۰/۱/۱۹۷

المجواب: جبرياور فخرومها بات مع خالي موه ٢ ﴾ تواس ذرى مين كوئي حرج نبيس بلكه مسنون

(الح) ای بارے بی علا ما افتال ہے ، احناف و مالکید کن و یک ٹواب کا کئی گنا ہونا فرائض کے ساتھ مخصوص ہے یا نوافل کو بھی شامل ہے ، احناف و مالکید کن و یک ٹواب کا کئی گنا ہونا فرائض کے ساتھ مخصوص ہے اور نوافل کا گھر میں پڑھنا قولی فعلی فعلی کی وجہ ہے افضل ہے ، شافعید نے کہا ہے کہ یہ افضل ہے نوافل کو بھی شامل ہے اگر چہنو افل کا گھر میں اواکر ناان کے زویک اتباع سنت کی وجہ ہے افضل ہے اور ای طرح افضلیت کا فرائض و فوافل دونوں کو شامل ہونا مردوں کے حق بیل مخصوص ہے عور توں کیلئے یہ افضلیت نہیں ہے جسیا کہ فتح القدیر میں اس کی جمیق کی ہے اور کہا ہے کہ جب ایک عورت نے آ پی اللہ کے ساتھ جماعت میں شامل ہونے اس کی جمیق کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اسلئے ہے کہ جب ایک عورت نے آ پی اللہ کے ساتھ جماعت میں شامل ہونے کے بارے میں دریافت کیا تو رسول النہ اللہ ہے نے اس کوفر مایا کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھا کرے مالانکہ عورت کے اس کے بارے میں دریافت کیاتوں سول النہ اللہ ہوئے اس کوفر مایا کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھا کرے مالانکہ عورت کے اس محد میں وہانا جائز تھا۔ (غدیج و فق ملتھ طا)۔

(عمرة الفقد ١١١٢ كياب الحج)

و المحالا على قارى: (ان النبى النبى النبى المعلق المتباريين) اى المتفاخرين وانما كره ذلك لما فيه من المباهاة والرياء وقد دعى بعض العلماء فلم يجب فقيل له ان السلف يدعون في جيبون قبال كان ذلك منهم للموافاة والمواساة وهذا منكم للمكاة والمباهاة وروى ان عمر وعشمان دعيا الى طعام فاجابا فلما خرجا قال عمر لعثمان لقد شهدت طعاما وددت انى لم اشهد قال ما ذاك قال خشيت ان يكون جعل مباهاة رواه ابو داؤد.

ب، لان النبي الله عنهم يطعمون على المن الصحابة رضى الله عنهم يطعمون على زائريهم عند القدوم ﴿٢﴾. وهو الموفق

### <u>دوران طواف ار دومیں دعا کیں بڑھنا</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جج میں طواف کے دوران اردو میں دعا نمیں پڑھنے کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جرو ا المستقتی :انیس اتمہ .....۱/اگست ۱۹۸۳ء

الجواب: پڑھ سکتے ہیں البتہ یاد ہے مخترد عائیں پڑھنا (خصوصادہ دعا کیں پڑھنا جس کے مفہوم کوجا نتا ہو ) اوفق بالسنت ہے ﴿٣﴾ ۔ وهو المعوفق

﴿ ا ﴾ (عن جابر ان النبي المنافقة الما قدم المدينة) اى بعد الهجرة او بعد غزوة (نحر جزوراً او بقرة رواه البخارى) اى السنة لمن قدم من السفر ان يضيف بقدر وسعه وقال ابن الملك الضيافة سنة بعد القدوم.

(مرقاة المفاتيح ٤: ٣٣٣ باب آداب السفر)

(مشكواة المصابيح ٢: ٣٦٨ باب الضيافة)

وسم قال الملاعلى قارى: قوله داعيا اى بالدعوات المأثورة وغيرها المتعارفة المشهورة في محالها المسطورة و يصحح الفاظ الدعوات خصوصا الماثورات لنلا يلحن فيها ولكن الاظهر ان اختيار المأثور عنه المنظمة مستحب والمروى عن السلف مستحسن ويجوز الاكتفاء بما يرد على السالك ان كان اهلا لذلك.

(شرح لباب المناسك ٩٣،٩٢ قبيل مطلب مهم في قول العامة اللهم صل)

## فصل في الاحرام

## احرام کی جا درول میں سفیدر نگ مستخب ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ عام طور پراحرام کی چا دریں سفید رنگ کی ہوتی ہیں کیا سفید جاوری میں طروری ہیں یا اور رنگ کے بھی ہوسکتے ہیں؟ بینو اتو جروا المستفتی: بشیراحمہ چزال ۱۹۸۴ء

السجسواب: سفيدرنگ كاحرام كى چادريم ستحب بين واجب نبين بين (ادسساد السارى) ﴿ الله و و الموفق

احرام باندھنے کے بعدا یک بارتلبیہ بڑھنا شرط اور زیادہ بڑھناسنت ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداحرام باندھنے کے بعد کتنی مرتبہ تبدیر ہناچا ہے؟ کیا تمن بار پڑھنا ضروری ہے؟ بینواتو جووا تبدیر ہناچا ہے؟ کیا تمن بار پڑھنا ضروری ہے؟ بینواتو جووا المستقتی: نامعلوم ..... ۱۹۵۹ء

﴿ ا ﴾ قال الملاعلى قارى: ويلبس من احسن ثيابه في ثوبين جديدين تشبيها بكفن الميت وهو الافضل من لون وهو الافضل من لون آخر كما هو في امر الكفن مقرر ولقوله الناه البسوا الثياب البيض فانها اطهر واطيب وكفنوا فيها موتاكم دواه جماعة.

(ارشاد السارى ١٨ فصل ثم يتجرد عن الملبوس المحرم)

السجسواب: احرام باندھنے کی نیت کرنے کے بعدا یک مرتبہ لبید پڑھنا شرط ہے اور تین بار پڑھنامستحب اورمسنون ہے (شوح اللباب) ﴿ ا ﴾. وهوالموفق

#### <u>حالت احرام میں اضطباع کا مسکلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ احرام وائیس کندھے پر نہیں ڈالتے اور بعض لوگ مکہ معظمہ ہیں واخل ہو کر طواف کے وقت وائیس کندھے سے احرام ہٹالیتے ہیں اور طواف شروع کرلیتے ہیں اس بارے ہیں سی مسئلہ کیا ہے؟ بینو اتو جو وا

المستفتى : شفيق الرحمٰن ختك وادى بن بيش مشيط سعوديه ١٩٨٦ م ١٩٨٠ م

البواب: بياضطباع صرف حالت طواف مين (جوكداحرام مين بواوراس كے بعد سعى بو)

#### سنت ہےند کہ نماز اور سعی میں (مناسک قاری وغیرہ) ﴿٢﴾ ۔ وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال الملاعلى قارى: والتلبية مرة فرض وهو عند الشروع لا غير وتكرارها سنة اى فى المجلس الاول وكذا فى سائر المجالس اذا ذكرها وعند تغير الحالات كالاصباح والامساء..... مستحب مؤكد..... والاكثار مطلقا مندوب اى مطلوب شرعا..... ويستحب ان يكرر التلبية فى كل مرة اى اذا شرعها ثلاثا وان يأتى بها اى بالثلاثة على الولاء.

(ارشاد السارى ٥٠ فصل شروط التلبية)

و ٢ كا الملاعلى قارى: اذا اراد الشروع في الطواف اى في طواف بعده سعى قاله حينئذ يسن الاضطباع والرمل له ينبغى ان يضطبع قبل شروعه فيه بقليل وليس كما يتوهمه العوام من ان الاضطباع سنة جميع احوال الاحرام بل الاضطباع سنة مع دخوله في الطواف على ما صوح به الطرابلسي وغيره لكن قال ولو اضطبع قبل شروعه في الطواف بقليل فلا بأس به . (المسلك المتقسط في العنسك المتوسط ٨٨ فصل في صفة الشروع في الطواف)

## <u>احرام باند صنے اور ہر طواف کے بعد دور کعت نماز کا حکم</u>

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کتاب الجے مطبوعہ فیروز سنز کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جج کے موقع پرایک احرام باندھنے کے بعد اور دوسرے ہرطواف کعبہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جج کے موقع پرایک احرام باندھنے کے بعد اور دوسرے ہرطواف کعبہ کے بعد دور کعت پڑھنامتی ہے اس کے علاوہ کوئی خاص نماز مناسک میں مقرر نہیں ہے سوائے بینو اتو جروا

المستفتى :اكرام الحق غفرله راولپنڈى

السجسواب: در مختار وغیره (کتاب الج) میں مصرح ہے کہ بیاول نماز مستحب ہے (الهاور

دوسرى واجب ہے ﴿٢﴾ وهو الموفق

### <u>حالت احرام میں نماز کے وقت کندھوں کو چھپانا اور زندہ آدمی کیلئے طواف وغیرہ کرنا</u>

سسوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ان مسائل کے بارے میں کہ(۱) حالت احرام ہیں نماز پڑھتے وفت کندھوں کو چھپا تا ہوگا یا نہیں؟ (۲) زندہ آ دمی کیلئے عمرہ یا طواف کرنے اور ایصال ثواب کرنے کی حیثیت کیا ہے؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى :عبدالله اكوژه خنك معرفت ناظم صاحب ..... ۱۲۰ رجب ا ۱۲۰۰ هـ

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: وصلى ندبا بعد ذلك شفعا يعنى ركعتين في غير وقت مكروه قال الشامي: اي بعد اللبس والتطبيب.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ٢: ١٤١ فصل في الاحرام)

و ٢ ﴾ قبال العلامه الحصكفي: وختم الطواف باسعلام الحجر استنانا ثم صلى شفعا في وقت
 مباح يجب على الصحيح بعد كل اسبوع عند المقام .

(الدرالمحار على هامش ردالمحار ٢ :١٨٣ مطلب في طواف القدوم)

الجواب: (۱) طواف کے علاوہ نماز وغیرہ میں کندھوں کو چھپانامسنون ہے (ماخوذ از ردائمحتار ۲۱۵:۲) ﴿ ۱ ﴾.

(۲) اس کی شروعیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے (شامی باب الحج عن الغیری ﴿۲﴾. وهوالموفق صلاق احرام اور صلاق طواف بعد العصر اور بعد الفجر پڑھنے کا تھکم

**سوال:** کیافرماتے ہیںعلاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ(۱) صلاۃ الاحرام بعد صلاۃ العصر اور بعد صلاہ الفجریز ھناجائز ہے یانہیں؟

(۲) ان اوقات میں بعداز طواف عمرہ صلاہ طواف کی دور کعت پڑھنا جائز ہے یائیں ؟ بینو اتو جو و ا لمستفتی :معرفت ناظم اعلیٰ صاحب ....۱/۱۱/۱۱ ہے

الجواب: (۱) ان اوقات میں نماز احرام پڑھنا جائز نہیں ہے (ہندیدا: ۲۳۷) ﷺ سے

(۲) مختلف فیہ ہے جمہور ناجائز قرار دیتے ہیں اور طحاوی نے جواز کی طرف میلان کیا

ے ﴿٣﴾\_وهوالموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: وفي شرح اللباب واعلم ان الاضطباع سنة في جميع اشواط الطواف كما صرح به ابن الضياء فاذا فرغ من الطواف تركه حتى اذا صلى ركعتى الطواف مضطبعا يكره لكشفه منكبه. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ١ ٨ ١ قبيل مطلب في طواف القدوم) ﴿ ٢ ﴾ قال العلامة ابن عابدين: الاصل ان كل من اتى بعبادة ما اى سواء كانت صلاة او صوما او صدقة او قرأة او ذكرا او طوافا او حجا او عمرة او غير ذلك ..... جميع انواع البركما في الهندية. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ٢٥ ٢ مطلب في اهداء ثواب الاعمال للغير) ﴿ ٣ ﴾ وفي الهندية: ولا يصليهما في الوقت المكروه وتجزيه المكتوبة كذا في البحر. (فتاوي عالمگيرية ١ : ٢٢٣ الباب الثالث في الاحرام)

## احرام کی حالت میں اگر جا درعلیحدہ ہوجائے تو تہبند کافی ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کدایا م جج ہیں مثلا بخت گرمی پڑتی ہو
اوراس وجہ سے چا در کوعلیحدہ کر کے ہوا خوری کیلئے بیٹے جائے یا پیپنہ دور کرنے کیلئے چا درعلیحدہ کرے اگر چ
تہبند ہر حال خود با ندھا ہے کیال سے احرام و جج پرکوئی اثر پڑتا ہے؟ بینو اتو جو و ا
المستقتی : محم جمیل مردان ..... ۱۹۷۵ م

الجواب: احرام كيك دوچادري ايك تهبند كيك اورايك چادركيك جوكندهون پردالی جاتی ہے پس سرعورت كيك تهبند باندهنا فرض ہاوركس عذركى وجہ سے صرف چا دراتار كرتهبند پراكتفا كرے تو جائز ہے (درمخار) ﴿ ا﴾ ۔ وهو الموفق

(بقيه حاشيه) بكراهة اداء ركعتى الطواف في الاوقات الخمسة المنهى عن الصلاة فيها عند ابى حنيفة وابى يوسف ومحمد ونقل عن مجاهد والنخعى وعطاء جواز ادائها بعد العصر قبل اصفرار الشمس وبعد الصبح قبل طلوع الشمس اى قبل احمرار آثارها قال الطحاوى واليه نذهب، والحاصل انهم فرقوا في المسئلة حيث جوزوها وقت الكراهة التنزيهية دون زمان الكراهة التنزيهية دون زمان الكراهة التنزيهية دون زمان والمحققون فرقوا بين قضاء الوتر واداء ركعتى الطواف ولو كانا واجبين الخ.

(المسلك المتقسط ١٠٠ فصل في واجبات الطواف)

﴿ المحقال العلامة الحصكفى: ولبس ازار من السرة الى الركبة ورداء على ظهره ويسن ان يدخله تحت يمينه ويلقيه على كتفه الايسر قان زرره او خلله او عقده اساء ولا دم عليه ..... وهدا بيان السنة والافستر العورة كاف، قال ابن عابدين: اى لبس الازار والرداء على هذه الصفة بيان للسنة والافساتر العورة كاف فيجوز في ثوب واحد او اكثر من ثوبين. (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۱ ۱ م ا فصل في الاحرام)

## محرم كيلية حرم ميں رات گزار نے اور سرویا وں كوڈ ھاندے كامسئلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین مسائل ذیل کے بارے میں (۱) میں نے جب احرام باندھ لیا تورات کو وہی میقات ہی میں رہا، جب لیٹ گیا تو مچھر سے ننگ آ کرسراور پاؤں کو احرام کی جاور میں ڈھانپ لئے ،اس ڈھانپنے کا کیاتھم ہے؟

(۲)محرم جب احرام باندھ لیتا ہے تو وہ رات کے دفت خانہ کعبہ پہنچ سکتا ہے یا راستہ میں آ رام بھی کرسکتا ہے اور سوبھی سکتا ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستقتى :عبدالله بن سالم رسول مشيط سعود ميرس بير بير مامم مامهاه

الجواب (۱)اگرآپ نے تمام حصدرات میں سرکوڈ ھانپ لیا ہوتو آپ پردم واجب ہواہ ﴿ ا ﴾ ۔ (۲)محرم پرییضروری نہیں ہے کہ حرم میں رات گز ارے ﴿ ۲ ﴾ ۔ و ھو الموفق

## ابل طائف كيلئے احرام باند صنے كامسكلہ

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفى: او ستر رأسه بمعتاد اما بحمل اجانة او عدل فلا شيئ عليه يوما كاملا اوليلة كاملة وفي الاقل صدقة.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: • ٢٢ باب الجنايات)

﴿٢﴾ قال العلامة المودود الموصلي: ولا يضره ليلا دخل مكة او نهارا كغيرها من البلاد فاذا دخلها ابتدأ بالمسجد. (الاختيار لتعليل المختار ١٩٩١ فصل في افعال الحج) المسجدواب: اگرطائف قرن ﴿ا﴾ سے مکہ کی طرف ہوتو اہل طائف بغیراحرام کے مکہ جاسکتے ہیں ورنداحرام ضروری ہے۔و ہو الموفق

## مدینه منوره سے جدہ جانے جانے والا پھر مکہ مرمہ میں آنے کیلئے احرام کہاں سے باندھے؟

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارہے میں کہ ہم مکہ معظمہ ہے ایک ہزار کلومیٹر دوررہتے ہیں ہمارامیقات طائف ہے اب مثلا ہم عمرہ سے فارغ ہوکر مدینہ منورہ چلے گئے اور پھر جدہ آگئے اب سوال ہے کہ میرا دوست مکہ میں رہتا ہے کیا میں اب جدہ شہر سے احرام برائے مکہ باندھوں گایا بغیر احرام کے جاسکتا ہوں؟ یا واپس مدینہ منورہ جاکراحرام باندھوں گا؟ بینو اتو جروا المستفتی: حضرت شیر محطة الفلاح خمیس مشیط ..... ۱۹۸۱ء/ ۲/۷

الجواب: مدينه منوره عروائل كوفت اكرة ب مكمعظمه كاصد تصاوة سيريل

﴿ الله قرن قاف کے زبر اور راء کے جن م کے ساتھ اس کو قرن المناز ل ، قرن الثعالب اور وادی محرم بھی کہتے ہیں ،
لغت فقد المغر ب میں ہے کہ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو میدان عرفات کے اوپر ہے اور شرح مصابح میں ہے : بیضد کی مانندا کی چکنا صاف اور مدور پہاڑ ہے عرفات کے اوپر آیا ہوا ہے اہل مکہ اور ان کے اطراف کے لوگ اس پہاڑ کو کرا کا ف کے زبر کے ساتھ کہتے ہیں اور قاموں میں ہے کہ قرن اس پہاڑ کا نام بھی ہے اور اس کے متصل وادی کو بھی قرن کہتے ہیں ، اور اس وادی کے اندرا کہ گاؤں جو طائف کے قریب ہے اس کو بھی قرن کہا جاتا ہے ، اس کے اور مکہ مکر مہ کے درمیان تقریبا دومنزل کا فاصلہ ہے اور با قانی نے شرح ملتی الا بحر میں کہا ہے کہ مکم مرمہ حقر ن کہا ہے کہ مکم مرمہ حقر ن کہتے ہیں میں ہے ، یہ خبد کے راستہ سے آنے والوں یعنی بمامہ ہے عراق تک کے تمام مقامات والوں کیلئے میں اوپطن وادی ہے ، اور بلوغ المرام کی تعلق ہیں شخ عبداللہ البسام النافی نے لکھا ہے کہ قرن المنازل کو اب السیل الکبیر کہتے ہیں اوپطن وادی ہے مکہ کرمہ تک اس کا فاصلہ ۸ کا کلومیٹر ہے اور الفقہ الاسلامی واد فتہ ہیں وہ بہ الزمیلی نے لکھا ہے کو قرن المنازل مقام سل کے قریب ہے اور ۳ کا کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ۔ ۔ ۔ ۔ (ازمر تب)

وغیرہ میقات سے احرام عقد کریں گے ﴿ا﴾اوراگر آپ جدہ کے قاصد تھے اور مکہ مکرمہ کوا تفا قاروا کی ہوئی تو آپ جدہ سے احرام عقد کریں گے ﴿٢﴾۔وهو الموفق

## كراجي سے جدہ تك بغير احرام كے جانے كامسكم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں سعودی عربیہ ہے چھٹی پر کرا چی آیا تھا، اب کرا چی سے بغیراحرام کے جدہ گیا، اور جدہ چنچنے کے بعد اقامہ لگتے ہی جدہ سے برائے عمرہ چلا گیا، اب مجھ پرکوئی دم وغیرہ لازم ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و المستفتی :عبدالحق سعود بیع بیہ .....۳۱/م ۱۳۰۴ھ

الجواب: اگرآ پكامنزل مقصود جده تها توآپ بركوئي وم واجب نبيس بر ابرهم اي هم هم) - في البواب العالمة المحصكفي: والمواقيت ذوالحليفة مكان على ستة اميال من المدينة وعشر مراحل من مكة تسميها العوام آبيار على رضى الله عنه.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٢٢٢ ملطب في المواقيت)

﴿٢﴾ وفي الهندية: ومن جاوز وقته غير محرم ثم اتى وقتا آخر اقرب منه واحرم جاز ولا شيئ عليه ولو جاوز الميقات ويريد بستان بني عامر دون مكة فلا شيئ عليه. (فتاوئ عالمگيريه ١ :٢٥٣ الباب العاشر في مجاوزة الميقات بغير احرام)

٣٠٠ قال العلامة ابن نجيم: وقيدنا بقصد مكة لان الآفاقي اذا قصد موضعا من الحل كخليص
 يجوز له ان يتجاوز الميقات غير محرم واذا وصل اليه التحق باهله.

(البحر الرائق ٢: ١٨ ٣ قبيل باب الاحرام)

﴿ ٣﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله اما لو قصد موضعا من الحل كخليص وجدة حل له مجاوزته بلا احرام) اى مما بين الميقات والحرم والمعتبر القصد عند المجاوزة لا عند الخروج من بيته. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٤:٢ ا مطلب في المواقيت)

### مدینهٔ منوره سے جانے والا ذوالحلیفہ سے بغیراحرام کے تجاوز کرے؟

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلہ کے بارے ہیں کہ گزشتہ جمعہ مدینہ منورہ اور مکہ مرمه عمرہ کی غرض سے محتے ہمیں مدینہ منورہ سے سے روانہ ہونا تھا چا ہے تھا کہ ہم ہیر علی یا ذوالحلیفہ سے احرام باندھے مگر راستہ بھول جانے کی وجہ سے مدینہ منورہ سے مکہ کی جانب کوئی اس کلومیٹر باہر ہم نے احرام باندھ لیا، اب ہم پردم واجب ہوگا یا نہیں؟ اور بیقر بانی حرم میں کرنی ہوگی یا اپنے مقام پر اور ہماری طرف سے کوئی اور بیقر بانی کرسکتا ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى :سليم صديقي ا كافنس ژيبار ثمنت رياض سعوديه ..... ۱/۵/۳۰ ه

الجواب: اگرآپ نے جھدرابغ سے متجاوز ہونے سے پہلے احرام باندھاہے ﴿ اَ ﴾ تو آپ پر

﴿ اَلَى وَ وَالْحَلَيْدِ اسْمُ تَعْفِر كَصِيغَد ہے ہواور بير مَد معظّم ہے ، ذوالحليف هـ يندمنوره على اختلاف الروايات چه يا جُدُوعُوام مِين آ بارعلى يا بيرعلى كے نام ہے موسوم كياجاتا ہے ، ذوالحليف هـ يندمنوره على اختلاف الروايات چه يا حات يا چارميل كے فاصله پر ہے سيدنورالدين سمبووى نے اپنى تاریخ هـ يند ميں لکھا ہے كہ ميں نے محد نبوى ہے محد شجرہ تک ہاتھ ہے اور شجرہ تک ہوتا ہے كيان موسوم كيا يا اور محد شجرہ تک ہوتا ہے كيونكه ہمار بنزو يك ميل لو ہے كے آئ كل كے متعمل ذراع كے ساتھ چار ہزار دراع كا موتا ہے اور مكه كرمه ہے ذوالحليف كا فاصله نو ياوس مرحلے ہواور فتح البارى ميں ہے كہ ذوالحليف ہے مكه معظمة تك (١٩٨) ميل ہے و فعى تعمليق البلوغ المورام للبسام السلفى: كم بجد نبوى ہے يہ تيرہ كلوميٹر پر واقع ہاوراس ہے كه كرمة تك (٣١٠) كلوميٹر فاصله ہاوروبہة الزميلى نے (٣١٠) كلوميٹر لكھا ہے۔

جھد مکہ معظمہ سے شال مغرب کی جانب تبوک کے راستہ پرواقع تھا ایک دفعہ یہاں سیلاب آیا جس نے اس کا وی جہ کے اس کا نام جھہ بعنی سیلاب کا تباہ کیا ہوا ہو گیا، اس لئے اس کی جگہ کو یقین کے ساتھ متعین نہیں کر سکے اس لئے علماء نے احتیا طار ابغ سے احرام باندھنا اختیار کرلیا ہے، رابغ جفدے پہلے آتا ہے اور جھہ رابغ سے نصف منزل یا اس کے قریب فاصلہ پر مکہ معظمہ کی طرف واقع ..... (بقید حاشیدا گلے صفحہ پر)

وم واجب بيس به كسما فى شرح التنوير وقالوا لو مر بميقاتين فاحرامه من الابعد افضل ولو آخره الى الثانى لا شيئ عليه على المذهب وفى ردالمحتار ١:١٦ كالمدنى يمر بندى المحليفه ثم بالجحفة (رابغ) ( ا ﴾ اوراكر جهد مي تجاوز بوكرا ترام با ندها بو (٢ ﴾ تو حرم من من من من من الكرام با ندها بو (٢ ) تو حرم من من من من من من من الكرام الكرام با المحالة يا وكالة ذرى كري (٣ ) وهو الموفق

(بقیہ حاشیہ) ہے اور اس کے فاصلہ میں شدید اختلاف ہے، امام نووی نے کہا ہے کہ جھد اور مکہ کے درمیان تین منزل کا فاصلہ ہے وفیہ نظو کہما فی فتح البادی، اور شخ عبداللہ بن سالم بھری نے شرح بخاری میں کہا ہے کہ جھہ سے مکہ معظمہ تک پانچ منزل کا فاصلہ ہے اور جھہ سے مدینہ منورہ تک سات منزل ہے اور شرح منگ المتوسط میں ہے کہ جھہ اور مکہ کے درمیان بیائی میل کا فاصلہ ہے اور طاعلی قاری نے بیش میل کہا ہے لکنہ غیر صحیح، علی اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ جھہ سے مکہ مرمہ کیلئے مختلف راستے ہیں، اسلے اس مسافت میں اختلاف واقع ہوا ہے، شخ بسام السلقی نے تعلیق بلوغ المرام میں رابع اور مکہ کرمہ کے درمیان (۱۸۲) کلومیٹر لکھا ہے اور وہ بہ الزحیلی نے الفقہ الاسلامی وادلتہ میں (۱۸۷) کلومیٹر لکھا ہے۔ ۔۔۔۔۔ (ازمرتب)

﴿ الهرردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٢٢٢ مطلب في المواقيت)

﴿٢﴾ وفي الهندية: اذا دخل الآفاقي مكة بغير احرام وهو لا يريد الحج والعمرة فعليه لدخول مكة اما حجة او عمرة فان احرم بالحج اوالعمرة من غير ان يرجع الى الميقات فعليه دم لترك حق الميقات.

(فتاوى عالمگيريه ١ : ٢٥٣ باب مجاوزة الميقات بغير احرام)

﴿٣﴾وفي الهندية: ويجوز ذبح بقية الهدايا (اي هدى المتعة والقران) في اي وقت شاء ولا يجوز ذبح الهدايا الا في الحرم كذا في الهداية.

(فتاوي عالمگيريه ١:١٢٢ باب في الهدي)





## باب القران والتمتع

## ابل جده كيليخ متع اورقران كاحكم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جدہ میں رہنے والے جب مج کیلئے مکہ مکرمہ جانا چاہے تو جدہ ہے احرام باندھے یا بغیراحرام کے جائے یعنی جدہ میقات کے اندرہ یا باہر؟اورجدہ کے لوگ قران اور تہتع کر سکتے ہیں یانہیں؟ بینو اتو جرو ا المستفتی: شائستہ خان بلوچ جدہ ۱۸۰۱/۵/۱۸۱۰

#### الجواب: جن علاء نے جدہ کومیقات سے باہر شارکیا ہے، وھو الظاھر الراجع ﴿ ا ﴾ تو

﴿ الله قال الشبخ المفتى نظام الدين الاعظمى الديو بندى: خودجده بھى كمكرمه ومنزل سے بچھ زائد فاصله (تقریبا ۱۳۲۸میل انگریزی ہے) پرطل كبيراور آفاق میں واقع ہاور حدمیقات وخط میقاتی جدہ سے تقریبا ایک منزل مكة كرمه كی جانب آ كے بڑھ كراس خط متنقیم پرواقع ہے جویلملم سے چل كرسيد هارا بلغ و جھه كو بہنچا ہے اوروى خط متنقیم خط میقاتی ہے اورى اؤا قامیقات ای خط پرواقع ہوتی ہے۔

کے بغیر مکہ مرمہ کے قریب پہنچ جائے اور میقات و محاذات میقات کاعلم ویقین نہ ہوتو کعبۃ اللہ ہے دومنزل کی بغیر مکہ مرمہ کے قریب پہنچ جائے اور میقات و محاذات میقات کاعلم ویقین نہ ہوتو کعبۃ اللہ ہے دومنزل کی دوری پر ہی احرام باندھ لے، کے مافی اللہ والمہ ختاد سے اور جدہ سے قبل چونکہ کی میقات سے یا کسی میقات کی احرام محاذات سے اور نہیں ہوتا اور نہ دومنزل ہے کم کا فاصلہ مکہ مرمہ سے کہیں ہوتا ہے اس لئے جدہ پہنچنے سے قبل احرام باند ھنا واجب ولازم نہیں ہوتا سے مدود میقات یا محاذات میقات کا اگر کوئی فض میم فہوم لے کہ بیت اللہ شریف سے کوئی خطمتھ میں کرکسی میقات پر سے گزرتا ہوا سیدھا آ کے بڑھتا ہوا حل کبیرو آ فات میں سمندری علاقہ میں گزرتا ہوا چا جائے تو وہ سب خطمیقاتی ہے اور اس خطر پر بغیراحرام باند ھے ۔۔۔۔۔ (بقیدھ شیدا گلے صفحہ پر )

ان علماء کے نزدیک اہل جدہ تہتع اور قران کر سکتے ہیں ﴿ا﴾اور بغیراحرام کے (بغیر نیت عمرہ کے ) مکہ عظمہ داخل نہیں ہو سکتے (شامی ) ﴿۲﴾۔و هو الموفق

## اشرج میں جدی حاجی عمرہ کے بعد حج کی نیت کر ہے تو ....؟

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید جدہ میں ہاس نے اشہر تج میں عمرہ بھی ادا کیا ہے بعد عمرہ کے حلال ہوکر دوبارہ قران کا احرام باندھا، کیازید پردم واجب ہوگایا نہیں؟ بینو اتو جو و ا المستقتی :عمر دراز ٹنڈ ومحمد خان سندھ

الجواب: اگرجده زمین طل ہے باہر ہو، کما هور أى بعض الا كابو ﴿ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَىٰ بِهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِلْمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰ

(ومثله في جواهر الفقه للشيخ المفتى محمد شفيع الديوبندي)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: والمكي ومن في حكمه (اي من اهل داخل المواقيت) يفرد فقط ولو قرن او تمتع جاز واساء وعليه دم جبر.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢١٣:٢ باب التمتع)

و٣ العلامة الحصكفي: وحرم تأخير الاحرام عنها لمن اى لأفاقي قصد دخول مكة
 يعني الحرم ولو لحاجة غير الحج.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٤٤٢ فصل في المواقيت)

دم شکر واجب ہوگا،اوراگرز مین حل یعنی مواقیت کی محاذات سے باہر نہ ہو بلکہ داخل ہو ﴿ ا ﴾ تواس شخص پر دم (بقیہ جاشیہ ) صورت میں نج بدل کا احرام جدہ ہے ہوگا،اور بیا طاہر ہے اہل ہند کیلئے یقم کم سے محاذات کسی معتبر طریقے سے نہیں ہوتی للبذا جدہ ان کیلئے میقات ہے۔

( مخص جوابرالفقه ۱: ۴۷۸، ۴۸۷ مواقیت احرام )

.....ہ کہ مولا نامفتی نظام الدین اعظمی ( دارالعلوم دیو بند ) فرماتے ہیں: کہ خود جدہ بھی مکہ مکر مہ ہے دومنزل ہے کچھزا کدفاصلہ( تقریبا۲۳/میل انگریزی میل ہے ) پرحل کبیرا در آفاق میں واقع ہے۔ ( نظام الفتاویٰ۲:۰۸ کتاب الجج )

﴿ ا﴾ مولا نامحمہ یوسف بنوری رحمہ الله فرماتے ہیں: صرف اتن بات تجاوز عن المیقات کیلئے کہ مسافت جدہ اور پلملم کی برابر ہے جدہ سے احرام باند ھنے کیلئے کافی نہیں ۔۔۔۔ میرے نزدیک فقہی مسئلہ یہی ہے کہ بحری مسافر کو پلملم کی محافرات ہی ہے احرام باندھناضر وری ہے ورنہ دم لازم آئے گا اور تو بھی کرنا پڑے گی۔

(جواہرالفقہ ۱:۲۸۲حضرت بنوری کی رائے)

..... الله حضرت مولا نامفتی رشید احمد صاحب لدهیانوی رحمه الله فرماتے ہیں: نتیجہ بید کہ محاذ ات یکم کم کاعلم ہوتے ہوئے جدہ تک تجاوز بدون احرام نا جائز ہے۔

(جواہرالفقہ ا:۲ ۸۴مفتی رشیداحمرصاحب کی رائے)

.... الله حضرت سيدى وشيخى واستادى واستادالعلماء حضرت مفتى محد فريد صاحب وامت بركاتهم كنزويك ان وو رائع بس سيران رائع به ميه الفتاوى التي طرح منها حسوح به في بعض الفتاوى التي طرح منها ج السنن شرح جامع السنن للترمذي سن ١٠٣٠ الهاب في مواقيت الاحوام الاهل الآفاق من منها ج السنن شرح جامع السنن للترمذي سن ١٠٠٠ الهاب في مواقيت الاحوام الاهل الآفاق من من الله يقيل بحث كى به كمواتيت كورميان قطوط مستقيمه كي صورت من جده آفال اورط كبير من آتا به لين الله من الله المنافقة من هذا لنعط الى مكة اقل من موحلتين لين الله من الله المنافقة على المقلهاء على تحقيقات العلماء اوردوم كارائج جودار وكي صورت من بهال به فقيل المنافقة على المعقات يكون موكزها فقيل الكال كوج شعف بنايا به كه الموصول الى محيط الدائوة المارة على المعقات يكون موكزها مكه وهو تحقيق بعض المشيوخ ... ويود عليه ان اللي يمو بعيدا من المعقات ولم يدر المحاذاة يلزم ان لا يصبح احرامه من موحلتين وهو خلاف تصويحات الفهقاء (ازموت به)

جرواجب موكا ﴿ الله وهو الموفق

## <u>ج تمتع کی صورت میں دم شکرواجب اور عمرہ کے بعد احرام کھولنے کا مسکلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلمے بارے ہیں کہ چند جاج کرام ج تمتع کیلے ذی
المجہ سے کوئی چار ماہ قبل مکہ کرمہ پنچے اور عمرہ کے بعد احرام کھول لیا، شوال میں ایک مہینہ مدینہ منورہ میں
گزار نے کیلئے وہاں چلے گئے ،اور ذی قعدہ میں واپسی پر ذوالحلیفہ میں عمرہ کی نیت سے احرام باندھا، اب
سوال بیہ ہے کہ بیلوگ عمرہ کے بعد احرام کھول سکتے ہیں یا حج کی ادائیگی تک احرام میں رہ سکتے ہیں؟ بعض
لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے واپسی پر عمرہ کے بعد قبل از حج احرام کھول لینے سے دم واجب ہوتا ہے اور
بعض لا بناس به کہتے ہیں کہ سات ذی الحجہ یعنی یوم ترویہ یا آٹھویں ذی الحجہ کو جج کی نیت سے احرام باندھنا
جائے؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى :محد شفع ..... ١٩٧٤ م/٣/٥

الجواب: اگر شخص تمتع كاراده ركها بوتو ذوالحليفه واليمره سے طواف اور سمى كے بعد احرام كھولے گااوراس كے بعد هج كااحرام باند ھے گااورا يك دم شكردے گا، جوكه واجب ہے، صسر ح بسه فى القرآن ﴿٢﴾ و صوح به فى الهداية و الفتح ﴿٣﴾.....

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: (المتمتع) ذبح كالقارن..... والمكي ومن في حكمه يفرد ولو قرن او تمتع جاز واساء وعليه دم جبر.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢١٣،٢١٣٢ باب التمتع)

﴿٢﴾ قال الله تبارك وتعالى: فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمااستيسر من الهدى، فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم . (البقرة: ١٩١) ﴿٣﴾قال العلامة المرغيناني: وصفة التمتع ان يبتدى .....(بقيه حاشيه اكلر صفحه بر)

..... والبحر ﴿ ا ﴾ وردالمحتار ﴿ ٢ ﴾ وغيره. وهو الموفق

## مكه كرمه مين مقيم كاشوال مين عمره اداكرنے كي صورت مين حج افراد ياتمتع كامسكله

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدا تھارہ رمضان المبارک سے مکہ مکرمہ میں بہنیت جج مقیم ہوں شوال کے مہینہ میں میں نے عمرہ ادا کیا ،اب میرے لئے شرعا کیا تھم ہے؟ کیا میں دم ادا کروں اور حج افراد کی نیت کروں یا میں جج تمتع کی نیت کروں اور قربانی کروں؟ بینو اتو جو و المستفتی :عبدالحفیظ بقالة الفضل الزاہر شارع الحج مکہ مکرمة .....۱۹۸۹ء/۲/۱

(هداية مع فتح القدير ٢: ٢٢٣ باب التمتع)

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن نجيم: (قوله وهو ان يحرم بعمرة من الميقات..... ثم يحرم بالحج من الحرم ويحرم ويذبح) فقوله من الميقات للاحتراز عن مكة فانه ليس لاهلها تمتع ولاقران النحر الرائق ٢:٣٢٢ باب التمتع)

﴿ ٢﴾ قال العلامة الحصكفي: هو ان يفعل العمرة او اكثر اشواطها في اشهر الحج ..... واقام بمكة حلالا ثم يحرم للحج في سفر واحد .... وذبح كالقارن. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:١١ ٢،٢١ باب التمتع) منورہ ہے واپسی کے وقت جج کا احرام کیا تو آپ متع ہیں (ھندیدہ از محیط)﴿ ا ﴾. وھو الموفق تمتع کے تین روز ہے دسویں ذی الحجہ ہے پہلے ایام جج میں رکھے جا کیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے ہارے میں کہ زید جج کیلئے گیا، پندرہ ذی الحجہ کو مکہ مرمہ پنچا اور چھ ذی الحجہ کوسب نقلدی وغیرہ گم ہوگئ، پھر ذاتی استعال کے کپڑے گئی وغیرہ فروخت کرکے سوڈیز ہسوریال حاصل کئے موجودہ رقم میں ایک یا دو قربانیاں کی جاسمتی تھی لیکن اس صورت میں جیب خالی ہوجاتی اور واپسی پر باتی ایام میں خرچہ نہ ہوتا، سات ذی الحجہ کوجہ مسئلہ علوم ہوا کہ روزے رکھے جاسمیں، چونکہ ساتویں ذی الحجہ کوروزہ ممکن نہیں تھا البتہ آٹھویں کوروزہ رکھا، پھر نویں اور دسویں ذی الحجہ کو جاسمیں، چونکہ ساتویں ذی الحجہ کوروزہ کے متاب کے دوروزے تیرہ اور چودہ ذی الحجہ کورکھ لئے اور سات پاکستان ہیں پیدل جج کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اسلئے دوروزے تیرہ اور چودہ ذی الحجہ کورکھ لئے اور سات پاکستان ہیں رکھ لئے ، اب سوال یہ ہے کہ اس جج تمتع کی قربانی جو واجب تھی کیا ان روزوں سے بیواجب اوا ہوا، اگر اوا نہیں ہوا تو اب اس قربانی کا کیا کیا جائے؟ بینو اتو جو وا

المستفتى :محد حمزه گورنمنٹ كالج گوجره .... ٢/٣/١٩٥١م/٢

الجواب: واضح رہے کہاں شخص پرذ رجمتعین ہواہے صوم سے اس کا ذمہ فارغ نہیں ہواہے

﴿ ا ﴾ وفى الهندية: لو احرم لعمرة قبل اشهر الحج فقضاها وتحلل واقام بمكة فاحرم بعمرة ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعا فان كان حين فرغ من الاولى خرج فجاوز الميقات قبل اشهر المحج فاهل منه لعمرة فى اشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع وان كان جاوز الميقات فى اشهر الحج لم يكن متمتعا الا اذا خرج الى اهله ثم اعتمر ثم حج من عامه عند ابى حنيفه رحمه الله وعندهما هو متمتع جاوز الميقات قبل اشهر الحج او بعدها كذا فى محيط السرخسى.

(فتاوي عالمگيريه ١: ٠٣٠ الباب السابع في القران والتمتع)

پس بیخص دوقربانیاں کرےگا (بسحر ۲: ۳۴۰) ﴿ ا ﴾ اوربیدوقربانیاں حرم میں کرنے ہوں گے اصالۃ یا وکالۃ اگر چدایام ذرئے میں نہو (شسامی ۳۳۳) ﴿ ۳﴾ اورگائے میں دوجھے بھی کافی ہے (بسحو کالۃ اگر چدایام ذرئے میں نہو (شسامی ۳۳۳) ﴿ ۳﴾ اورگائے میں دوجھے بھی کافی ہے (بسحو ۲: ۳۵۹) ﴿ ۳﴾ وهو الموفق

#### دم شکرصرف قارن مامتمتع پرواجب ہےمفرد برنہیں

سوال: کیافرہاتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا قربانی صرف قارن اور شتع پر واجب ہے یا مفرد پر بھی؟اگر مفرد قربانی کرے تو جائز ہوگی یائیں؟ بینو اتو جرو ا المستقتی: رشیدگل سعودی عرب ۱۹۸۳/۱۹۸۰

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن نجيم: والعبرة لايام النحر في العجز والقدرة وكذا لو قدر على الهدى قبل ان يكمل صوم الثلاثة ايام او بعد ما اكمل قبل ان يحلق ويحل وهو في ايام الذبح بطل صومه ولا يحل الا بالهدى .... ان لم يصم الثلاثة حتى دخل يوم النحر لم يجزه الصوم اصلا وصار الدم متعينا لان الصوم بدل والابدال لا تنصب الا شرعا والنص خصه بوقت الحج وجواز الدم على الاصل وعن ابن عمر انه امر في مثله بذبح الشاة فلو لم يقدر على الهدى تحلل وعليه دمان دم التمتع ودم التحلل قبل الهدى.

(البحر الرائق ٢:١ ٣ قبيل باب التمتع)

﴿٢﴾ قبال العبلامة ابن عابدين: (ويتعين الحرم لامنى) اى بل يسن لما في المبسوط من ان السينة في الهندايا اينام النبحرمني وفي غير اينام النبحر فمكة هي الاولى شرح اللباب. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٤٢:٢ باب الهدى)

و البقرة والسبع جزء من سبعة اجزاء وانما كان مجزئا لحديث الصحيحين.

(البحر الرائق ٢: ٣٥٩ باب القران)

المجواب: قربانی (دم شکر) صرف قارن یا متح پرواجب بوتی ہےنہ کہ مفرد پر، کے مافی
الهدایة ﴿ ا ﴾ وردالمحتار ﴿ ۲ ﴾ والهندیة ﴿ ۳ ﴾ وغیرها، اس میں فرض اور فال کا کوئی فرق
نہیں ہے اورا گرمفرداس قربانی میں کمزوریوں کے ازالہ کی نیت کرے قوجا نز ہے بسخد لاف المقان
والمتمتع ﴿ ٣ ﴾ اورا گرمتح یا قارن قربانی کوری پرمقدم کرے تواس پرامام ابوطنیفدر حمداللہ کے نزویک واجب ہے، خلافا لمن سواہ (هدایة ﴿ ۵ ﴾ ردالمحتار ﴿ ٢ ﴾ هندیة وغیرها). وهوالموفق
﴿ ا ﴾ قال العلامة الموغینانی: واذا رمی الجمرة یوم النحر ذبح شاة او بقرة او بدنة او سبع
بدنة فهذا دم القران لانه فی معنی المتعة والهدی منصوص علیه فیها.

(هداية ١: • ٢٣ باب القران)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: وذبح للقران وهو دم شكر اى لما وفقه الله تعالى للجمع بين النسكين في اشهر الحج بسفر واحد. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٠٩: ٢٠٩ باب القران) ﴿٣﴾ وفي الهندية: اذا رمى جمرة العقبه يوم النحر يذبح دم القران وهذا الدم نسك من المناسك. (فتاوى عالمگيريه ٢٠٨١ الباب السابع في القران والتمتع)

﴿ ٣﴾ وقى الهندية: ثم يرجع الى منى فان كان معه نسك ذبحه وان لم يكن فلا يضره لانه مفرد بالحج ولو كان قارنا او متمتعا فلا بدله من الذبح.

(فتاوى عالمگيريه ١: ١ ٢٣ باب في كيفية اداء الحج)

﴿٥﴾ قال العلامة المرغيناني: ومن اخر الحلق حتى مضت ايام النحر دم عند ابي حنيفة وكذا اذا اخر طواف الزيارة وقالا لا شيئ عليه في الوجهين وكذا الخلاف في تاخير الرمي وفي تقديم نسك على نسك كالحلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي

(هداية ١ :٢٨٤ باب الجنايات)

﴿٢﴾قال العلامة الحصكفي: او قدم نسكا على آخر فيجب في يوم النحر اربعة اشياء الرمى ثم الذبح لغير المفرد ثم الحلق ثم الطواف لكن لا شيئ .....(بقيه حاشيه الكلح صفحه بر)

## <u> قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجو دروز بےرکھنا کافی نہیں ہے</u>

سوال: کیافرمائے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک حاجی وہاں قربانی نہ کرے اور دس روزے متواتر رکھے کیااس پر دم واجب ہے؟ ہینو اتو جروا کمستفتی: حاجی عبدالمجید بیثا ورشہر.....یم ا/صفر ۱۳۹۵ھ

البواب جوما بی متمتع یا قارن مواس پرقربانی لازم ہاور عدم قدرت کی صورت میں دی البور کی البادی کی صورت میں دی روز ہے رکھنا کافی نہیں ،قربانی (مدید) ذیح کرنا ضروری ہے ، ماخو ذاذ ددالمحتار ﴿ ا ﴾ . وهو الموفق

## <u>حاجی برعیدالانحیٰ کی قربانی واجب نہیں ہے</u>

الجواب: حاجى برقرباني واجب بيس ب، نمنى ميس اورنه وطن ميس، كمافى البدائع

(بقيه حاشيه)على من طاف قبل الرمى والحلق، قال ابن عابدين: قوله فيجب الخ لَما كان قوله او قدم الخ بيانا لوجوب الدم بعكس الترتيب فرع عليه ان الترتيب واجب مع بيان مايجب ترتيبه ومالا يجب فافهم

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲۲۲۲ باب الجنايات)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: وذبح للقران وهو دم شكر ··· وان عجز صام ثلاثة ايام ·· آخرها يـوم عـرفة. ·· وسبعة بـعـد تمام ايام حجه فرضا او واجبا وهو بمعنى ايام التشريق. (الدر المختار على هامش ردالمحتار ٢٠٩:٢ باب القران) ۵: ۱۳ وذكر في الاصل وقال ولا تجب الاضحية على الحاج واراد بالحاج المسافر الخور أنه و تمام الكلام في الساري ﴿٢﴾. وهو الموفق

#### <u>حرمین میں مقیم حاجی پراضحیه کا مسئلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میر ہوالدصاحب نے امسال جج پر روانہ ہونے سے پہلے مجھے کہا کہ آپ میری طرف سے ایک براؤ نج کریں جو کہ دم اضحیہ ہے اور مجھ پر واجب ہے، باقی دم شکر کا بکرامیں خوو ذرج کروں گا، میں نے مقامی علا، سے بوچھا انہوں نے کہا دو دم نہیں ہیں اسلئے میں نے والدصاحب کی جانب سے قربانی نہیں کی، جب وہ واپس تشریف لائے اور انہیں معلوم ہوا تو بہت خفگی کا ظہار کیا اب از روئے شرع اس قربانی کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو و ا

﴿ الله (بدائع الصنائع ١٩٥٠٣ كتاب التضحية فصل شرائط الوجوب)

(٢٠٠٥ قال العلامة ملاعلى قارى: اعلم ان الاضحية واجبة على كل مسلم حر مقيم موسر ويستوى فيه المقيم بالامصار والقرى والبوادى فلا تجب على المسافرين ولا على الحاج اذا كان محرما وان كان من اهل مكة كذا في الخزانة ولعل وجهه انه يجب على الحاج دم القران او متعة ويستحب لهم دم افراد فيسقط عنهم دم الاضحية تخفيفا عليهم كما سقط عنهم صلاة العيد اجماعا وكذا صلاة الجمعة بمنى عند بعضهم قال السنجارى في منسكه ولا تجب الاضحية على المسافر والحاج لان فيه الحاق المشقة بالمشقة وتجب على اهل مكة لعدم المشقة فيهم ولعله اراد باهل مكة من لم يحج منهم ولا يبعد انه اذا اراد عمومهم فقد قال الحدادى واما اهل مكة فتجب عليهم وان كانوا حجوا كذا في الكرخى وذكر في الخجندى انها لا تجب على الحاج اذا كان محرما وان كان من اهل مكة، والله اعلم. (ارشاد السارى ٢٢٣ مطلب في التحقيق في اضحية اهل مكة اذا حجوا)

المجواب عرم واليم السام كي بعدواضح رب كداكر آپ كوالدصاحب رمضان ميل مديده منوره كي بول اورو بال سي شوال مين عره كي نيت سي مكه مرمدوا پس بوا بوتو آپ كوالدصاحب متع سخ سخ الله و الدصاحب متع سخ سخ الله و الدصاحب متع سخ سخ الله و المناهو لانه نوى اكثو من خمسة عشو يو ها، للهذاال پراضيدواجب شاه (اله اور سخ الله الله و المناهو لانه نوى اكثو من خمسة عشو يو ها، للهذاال پراضيدواجب شاه (اله اور جب آپ نے الى كى طرف سے اضيد ذرئ نهيں كيا ہے تو البحى ايك متوسط شاة (دنبه) جوكه چيده او سے ذاكد جب آپ نے الى كى طرف سے اضيد ذرئ نهيں كيا ہے تو البحى ايك متوسط شاة (دنبه) جوكه چيده او سے ذاكد عمر كا بواوراتنا فر به بوكه سال مجركا معلوم بوتا بوكى قيمت مساكين عن شخيم كريں ، كما فى د دالمحتاد ٥ : ٢٨٠ ﴿٢﴾ . وهو الموفق

#### ایام النح میں دم نہ کرنے والا حاجی اب کیا کرے؟

#### سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جب ایک حاجی ایام النحر میں

﴿ ا ﴾ قال العلامة الكاماني: وذكر في الاصل وقال: ولا تجب الاضحية على الحاج واراد بالسحاج المسافر فاما اهل مكة فتجب عليهم الاضحية وان حجوا لما روئ نافع عن ابن سيدنا عمر رضى الله عنهما انه كان يخلف لمن لم يحج من اهله اثمان الضحايا ليضحوا عنه تطوعا. (بدائع الصنائع ٣ : ١٩٥ كتاب التضحية فصل شرائط الوجوب) ومثله في ارشاد السارى ١ : ٢٦٣ مطلب في التحقيق في اضحية اهل مكة)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله وتصدق بقيمتها غنى شراها اولا) وتعقبه الشيخ شاهين بان وجوب التصدق بالقيمة مقيد بما اذا لم يشتر اما اذا اشترى فهو مخير بين التصديق بالقيمة او التصدق بها حية كما في الزيلعي ابوالسعود ..... فبين ان المراد اذا لم يشترها قيمة شاة تجزئ في الاضحية كما في الخلاصة وغيرها قال القهستاني او قيمة شاة وسط كما في الزاهدي والنظم وغيرهما.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲۲۲۵ كتاب الاضجية)

لاعلمی ، بھول یاکسی اور وجہ سے دم ادانہ کر سے جبکہ فریعنہ جے سے پہلے برائے زیارت مدین الرسول مالی میں ہمیا ہو اب بدھاجی ایک دم اداکر سے گایادو؟ اور ایام الخریس یا دوسر سے ایام میں بھی ادا ہوسکتا ہے؟ نیز زمین حرم میں یاز مین حل میں بھی ہوسکتا ہے؟ بینواتو جو وا

المستقتى فضل مادى حقانى خرى ضلع مردان ١٩٤٨ممم

المب الروم الم المريده المريده المريده المريدة المريد

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: وتصدق بقيمتها غنى شراها اولا لتعلقها بذمته بشرائها اولا فالمراد بالقيمة قيمة شاة تجزى فيها.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٢٢٥ قبيل فروع كتاب الاضحية)

﴿٢﴾ وفي الهندية: والمتمتع من يأتي باعمال العمرة في اشهر الحج اويطوف اكثر طوافها في اشهر الحج اليطوف اكثر طوافها في اشهر الحج ثم يحرم بالحج ويحج من عامه ذلك قبل أن يلم باهله بينهما الماما صحيحا. (فتاوئ عالمگيريه ١:٢٣٨ باب القران والتمتع)

﴿٣﴾ وفي الهندية: لا يجوز ذبح هدى المتعة والقران الا في يوم النحر حتى لو ذبح قبله لا يجوز اجماعا وبعده كان تاركا للواجب عند الامام فيلزمه دم ويجوز ذبح بقية الهدايا في اى وقت شاء ولا يجوز ذبح الهدايا الافي الحرم.

(فتاوى عالمگيريه ١: ٢٦١ الباب السادس عشر في الهدى)

#### جج کی قربانی سے کھانا ضروری نہیں خون بہانے سے تواب مل جاتا ہے

سوال: کیافرمات بین علماء بین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جج میں لاکھوں قربانیاں ہوکر آخر میں اسے جلایا جاتا ہیں لوگ تھوڑ ابہت گوشت کھالیتے ہیں باقی حجبوڑ دیتے ہیں اور ضائع ہوجا تا ہے اس کا کیا

> تهم ہے؟ بینو اتو جرو ا المستفتی : لیفٹینٹ محمد دین جدہ سعود ہے....۱۹۸۳ ء/ ۱۰/۸

السجيواب: قرباني كروشت ميں ہے كھاناضرورى نبيس خون بہانے ہے توابل جاتا

*ې ﴿ ا*﴾ ـ وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابى بكر بن على الحداد اليمنى: الاضحية اراقة الدم من النعم دون سائر الحيوان والدليل على انها الاراقة انه لو تصدق بعين الحيوان لم يجز والصدقة بلحمها بعد الذبح مستحب وليس بواجب حتى لولم يتصدق به جاز قال في الواقعات شراء الاضحية بعشرة دراهم خير من التصدق بالف درهم لان القربة التي تحصل باراقة الدم لا تحصل بالصدقة. والجوهر النيرة ٢٠١٢ كتاب الاضحية)







# باب الحج عن الغير

## جعن الغير ميں ج تمتع كرنا جائز ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ چند آ دمیوں نے تج بدل کا ارادہ کیا ہے، معلم الحجاج ملقب باشرف المناسک میں لکھا ہے کہ جج عن الغیر کرنے والاتمتع نہیں کرسکتا ، اور تمتع اجازت سے بھی جائز نہیں ، مولا ناخلیل احمد مہاجر مدنی شارح سنن ابی واؤد بھی عدم جواز کا فتوی ویتے تھے ، اب پوچھنا ہے کہ جج عن الغیر میں تہتع ہوسکتا ہے یا نہیں ؟ بینو اتو جرو ا

اب بوچھنا ہے کہ ج عن الغیر میں تہتع ہوسکتا ہے یا نہیں؟ بینو اتو جرو ا

الحجواب: جبرل مين جبآ مركى اجازت عقر ان اورتمتع كئ جاكين تواس مين اختلاف عن مطاعلى قارى (الهواور حضرت كنكونى (۲) وغيره نعدم جواز كومخاركيا باورار شاوالساري ۲۰۰۳ نه (اله قال الملاعلى قارى: ان هذا القيد سهو ظاهر اذ التفويض المذكور في كلام المشائخ مقيد بالافراد والقران لاغير ..... واما ما في قاضى خان من التخيير بحجة او عمرة وحجة او بالقران فلا دلالة على جواز التمتع اذالواو لا تفيد الترتيب فيحمل على حج وعمرة بان يحج اولا عنه ثم يأتى بعمرة له ايضا.

(ارشاد السارى الى مناسك القارى ٣٠٣ قبيل فصل ولوصى الميت او وارثه .....)

(ارشاد السارى الى مناسك القارى ٣٠٣ قبيل فصل ولوصى الميت او وارثه .....)

("" قسال الشيخ المجنجوهي: پس اگرة مرنے جج كوكهااور مامور نے تنتع كردياتو ضان ديو كااور جج ماموركا ہوو ہے گا نہ آمركا على بدا ..... اور تنتع كرناكس حال ميں درست نبيل اگر چه آمر نے اذن ديا ہوالخ ـ ماموركا ہوو ہے گا نہ آمركا على بدا ..... اور تنتع كرناكس حال ميں درست نبيل اگر چه آمر نے اذن ديا ہوالخ ـ الله والله والله والله المناسك ١٣٧ باب الحج عن الغير)

ما على قارى يردوكيا باورجواز كورات قراره يا به قلت وهو الاقوى لان كلام ابى بكر مسحمه بن الفيضل لغير الجواز حيث قال اذا امر غيره بان يحج عنه ينبغى ان يفوض الامر الى المسأمور في قول حج عنى بهذا المال كيف شنت ان شنت حجة وان شئت حجة وعمرة وان شنت قرانا كذا في الخانية على هامش الهندية 1:1 ٢٨١ ﴿٢﴾ وكذا يقتضيه كلام غاية البيان حيث قال في شرح قوله الهداية فان امره غيره ان يقرن عنه فالدم على من احرم واراد بالقران الجمع بين النسكين قرانا كان او تمتعا فافهم ﴿٣﴾ واستدلال المخالف بعبارات الفقهاء لا يصح لانها وردت عند الامر بالافراد وعللوها بعدم الاذن، وفي الصورة المسؤلة يأمره الآمر بالحج وهو في عرفنا شامل للاقسام الشلائة وكذا لاريب في الاذن لا سيما عند الاستيذان ومزيد التفصيل في جواهر الفقه الشلائة وكذا لاريب في الاذن لا سيما عند الاستيذان ومزيد التفصيل في جواهر الفقه الشراجع ﴿٢﴾ وهوالموفق

#### ج بدل میں تینوں اقسام جج آ مرسے واقع ہوتے ہیں

سوال: عجدل ين تج من الغير مين الرما مور في مقات ساحرام بانده كريك عمرة اواكياخواه في الله فيه ال هذا القيد سهو ظاهر قال الشيخ حسيس بس محمد سعيد المكى: قوله فيه ال هذا القيد سهو ظاهر قال القاضى عيد في شرحه لهذا الكتاب و لا يخفى ال هذا سهو منه لان الميت لو امره بالتمتع فتمتع المأمور صح و لا يكون محالفا بلا خلاف بين الائمة الاسلاف فتدبر.

(ارشاد السارى الى مناسك القارى ٣٠٠ قبيل فصل ولوصى الميت)

﴿ ٢﴾ (فناوي قاضي خان على هامش الهندية ١:٧٠ ٣ فصل في الحج عن الميت)

هُ ٣ أنه رهداية ١٠٨٠١ باب الحج عن الغير)

هُ ٣ أُمِّ (جواهر الفقه ١ : ٨ • ٥ رساله منهج الخير في الحج عن الغير)

اپنے لئے ہویا آ مرکیلے، بعد میں جج اداکیا مکہ کرمہ ہے، کیا ہے جج آ مرکیلئے ہوایا نہیں؟ بعش کتب میں لا یہ بعد فرز ذکور ہاں کی عبارات ہے ہیں، ان من شروط الحج عن الآمر ان یحرم من المیقات فلو اعتمر وقد امرہ بالحج ثم حج من مکہ یضمن فی قولهم جمیعا و لا یجوز ذلک عن حجہ الاسلام، الشالث عشر عدم المخالفة فلو امرہ بالافراد فقرن او تمتع و لو فلا مسلام، الشالث عشر عدم المخالفة فلو امرہ بالافراد فقرن او تمتع و لو فلا مسلمیت فیم یہ مقع حجہ عن الآمر ویضمن النفقة الغ، اسمئلیس یہاں کے علاء کرام میں بہت اختلاف ہے بعض وقوع وجواز کے قائل ہیں اور بعض عدم وقوع وعدم جواز کے قائل ہیں، براہ مہر بانی وضاحت فرما کیں؟ بینو اتو جروا

البواب عن عبد الله جان ناصر حكى: يبال تفيل كي مرورت بال المعلوم بوجائ كاكرير قم مراح الله الإن المعلوم بوجائ كاكرير قم مراح المراح الله الله الله التحق باهله، ومن كان داخل الميقات فله ان يتجاوز الميقات غير محرم واذا وصل اليه التحق باهله، ومن كان داخل الميقات فله ان يدحل مكة بغير احرام احرام اذا لم يقصد الحج اوالعمرة وهي الحيلة لمن ازاد ان بدخل مكة بغير احرام وينبغي ان لا تجوز هذه الحيلة للمامور بالحج (لانه حيننذ لم يكن سفره للحج) و لانه مامور بحجة أفاقية واذا دخل مكة بغير احرام صارت حجته مكية فكان مخالفا وهذه المسئلة يكثر وقوعها فيمن يسافر في البحر الملح وهو مامور بالحج ويكون ذلك في وسط السنة فهل له ان يقصد البندر المعروف بجدة ليدخل مكة بغير احرام حتى لا يطول الاحرام عليه لو احرم بالحج فان المامور بالحج ليس له ان يحرم بالعمرة، پر يطول الاحرام عليه لو احرم بالحج فان المامور بالحج ليس له ان يحرم بالعمرة، پر المعروى صفح لابن عابدين تحت قوله لانه لانه لا تحر المعروى صفح المنافي على البحر لابن عابدين تحت قوله لانه

حينه له يكن سفره للحج، هذا التعليل يفيد أنه لا ترتفع المخالفة بخروجه بعد الي احمد المواقيت واحرامه منه، ونقل كلام المولف هنا الشيخ حنيف الدين المرشدي في شرح منسكه واقره ونبقله عنه القاضي محمد عيد في شرح منسكه كما في حاشية المدنى على الدرالمختار، ثم قال فيها ونقل الملاعلي قارى في رسالته المسماة. (بيان فعل الخير اذا دخل مكة من حج عن الغير)انه وقعت مسئلة اضطرب فيها فقهاء العصر وهي ان الأفاقي المحاج عن الغير اذ انقصل عن الميقات بغير احرام للحج هل هو مخالف ام لا؟ فقيل نعم فيبطل حجه عن الآمر وان عاد الى الميقات، واحرم وقيل لا بل عليه ان يرجع الى الميقات وينحرم عن الأمر واعتمد الاولون على ظاهر ما في المنسك الكبير للسندي ان من شروط صحة الحج عن الآمر ان يحرم من الميقات فلو اعتمر وقد امره بالحج ثم حج من مكة يضمن في قولهم جميعا ولا يجوز ذلك عن حجة الاسلام، لانه مامور بحجة ميقاتيته الخ ..... ولا يصح الاعتماد عليه لان الشرط فرض لا يثبت الابدليل قطعي فمجرد قوله من غير نقله عن مجتهد او اسناده الى دليل غير مقبول، واطال الى ان قال وبما ذكرناه افتى الشيخ قطب الدين وشيخنا سنان الرومي في منسكه وافتى به الشيخ على المقدسي ونقل فتواه فراجعها الخ ما في المحاشية ملخصا اقول وفي رده ما ذكره السندى نظر ، لان المسئلة منقولة والمقلد متبع للمجتهد وان لم يظهر دليله ففي التتارخانية عن المحيط ولو امره بالحج فاعتمر ثم حمج من مكة فهو مخالف في قولهم وفي الخانية ولا يجوز ذلك عن حجة الاسلام عن نفسه وكذا لوحج ثم اعتمر كان مخالفا عند العامة، وفي المحيط ولو امره بالعمرة فاعتمر اولا ثم حج عن نفسه لم يكن مخالفا وأن حج أولا ثم اعتمر فهو مخالف الخ

فليت أمل وفي قول ابن عابدين فليتأمل اشارة الى جواب نظره وهو ان نقل الدليل عن مجتهد او اسناده الى دليل لا ينافى التقليد والاتباع وايضا قال ملاعلى قارى في كتاب المناسك ٢٥٣ وايضا فيه اشكال آخر حيث ان الميقات من اصله ليس شرطا لمطلق الحج واصالته بل انه من واجباته فكيف يكون شرطا وقت نيابته فان وجد نقل صريح او دليل صحيح فالامر مسلم والا فلا.

حاصل ما قال الملاعلى قارى في المنحة وفي كتاب المناسك ان الميقات اما ان يكون شرطا اولا، فان كان شرطا فالشرط فرض لا يثبت الخ ولم يأت احد بدليل قطعى الى الآن ولم يوجد، وان لم يكن شرطا بل من واجبات الحج فكيف يكون شرطا وقت نيابته فان وجد نقل صريح ودليل صريح فالامر مسلم والا فلا.

وبقوله ان الشرط فوض النع وان الميقات من اصله ليس شرطا النع اندفع ما قال في ردالمحتار في باب الحج عن الغير ٢١٢،٢١١ وهذا يفيد جواز الحيلة المذكورة اذا عادل الميقات واحرم على ان البحر الرائق علل بعلتين احدهما قوله لانه حين ذلم يكن سفره للحج وثانيهما لانه مامور بحجة افاقية وبينهما تناقض كما يظهر بادني تامل، وهو ان قوله لانه حيننذ تعليل يفيد انه لا ترتفع المخالفة بخروجه بعد الى احد المواقيت واحرامه منه كما ذكرناه آنفا، وقوله لانه مامور بحجة آفاقية تعليل يفيد ويفهم منه انه لو خرج الى الميقات واحرم منه انه يصح ولعل البحر لهذا التناقض اتى وجاء بلفظ ينبغى وهو غير صريح في اشتراط الاحرام من الميقات وعلل الشيخ وجاء بلفظ ينبغى وهو غير صريح في اشتراط الاحرام من الميقات وعلل الشيخ السندى بعلة واحدة وهي قوله لانه مامور بحجة ميقاتية وهي ايضا منقوضة بما قال في المنحة على البحر ٢٣:٢٢ وهو رقول السندى لانه ممور بحجة ميقاتية) يفهم منه انه لو

خرج الى الميقات واحرم منه انه يصح لكن يرد عليه انه لما اعتمر جعل سفره للعمرة ولم يؤمر به فيكون مخالفا كما يفيده قوله الآتى (لانه جعل المسافة) والقول الآتى من آخر صفحة ٢٣ الى نصف سطرى ثانية ٢٣.

وابضا قال ملاعلى قارى فى كتاب المناسك ١٥٣ تحت قوله فلو امره بالافراد فقرن او تمتع به ولعل وجهه انه مامور بتجريد السفر للحج فانه المفروض عليه وينصرف مطلق الامر اليه الا انه يشكل عليه اذا امره بافراد العمرة ثم اتبان الحج بعده او صرح بالتمتع فى سفره او بتفويض الامر اليه. التفصيل عمعلوم بواكه يرجح آمرك طرف عدوا قع اور جائز ہے۔

#### المجيب: عبدالله جان ناصر دكي لورآ لائي

# سی حاجی کی جانب سے جج بدل کرنے کا حکم

الجواب جس فريض ج اداكيابوتواس كي طرف يدوباره فج كرناجا زب ﴿ الهاورجس

شخص نے فریضہ حج ادا کیا ہووہ دوسرے کی طرف ہے بلا کراہت حج بدل کرسکتا ہے ﴿٢﴾۔وهو الموفق

(بقیہ حاشیہ) پس بیمیقات ہے احرام کی شرط نیابت جج کیلئے فی نفسہ شرط نہیں ہے بلکہ آمر کے امرے داللہ ثابت ہونے کی وجہ ہے ہے (عمدة الفقہ ۲۵۳،۱۳ ) بالاقول ہے بیمعلوم ہوا کہ ہمارے و ف میں چونکہ جج یہی مشہور شم لیخی تربع کانام ہے اور توام اس میں فرق نہیں کرتے بلکہ طلق جج کا امر کرتے ہیں اور ہر شم جج کی جازت ہوتی ہے، تو دلالہ اس ہے یہی جج تمتع مراد ہوتا ہے۔ نیز نظام الفتاوی انا 10 میں ہے ''اور اگر آمر نے قران اور تمتع کی اجازت موردی ہے نواہ مجملاً ہیں دی ہو مثلا بایں طور کہ تم کو افتیار ہے کہ میری طرف ہے۔ جس طرح جا ہو تج بدل کرآؤتواں صورت میں مامور کو جج تمتع اور قران دونوں کرنا جائزر ہے گا ۔۔۔۔ کہ میر کا طرف میں المورکو جج تمتع کی اجازت مرادر بغیراؤنہ والہ جنایة علی المحاج ان اذن له الآمر والا فیصیر مخالفا فیضمن ، معلوم ہوا کہ ہماز ہوتی موارد بحل دونوں کا تھم کیسال نہیں بلکہ فرق ہے، انہیٰ ، بس معلوم ہوا کہ ہمارے عرف میں جج تمتع کی اجازت مجملاً دلالہ ہوتی ہواد قاضی خان میں ہے، اذا امر غیرہ بان یہ جج عنہ ینبغی ان یفوض الامر الی المأمور فیقول حج عنی بھذا المال کیف شنت ان شنت حجہ و ان شنت حجہ و عمرة و ان شنت قرانا .

(فتاوئ قاضي خان على هامش الهندية ١: ٢٠ ٣ حج عن الغير) ... .. از مرتب

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: ففي الحج النفل تجوز النيابة حالة القدرة لان باب النفل اوسع كذا في السراج الوهاج. (فتاوي عالمگيريه ١ :٢٥٧ باب الحج عن الغير)

وفي الهندية: والافضل للانسان اذا اراد ان يحج .... (بقيه حاشيه الكلح صفحه پر)

#### جے بدل میں نفقہ بذمہ آ مر<u>ہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ والدہ نے اپنے لڑ کے کودیگر بھا ئیوں سے پچھزیادہ رقم دی تھی اب بیلا کا ج بدل کرنا چاہتا ہے کیا والدہ کی طرف سے اس مال پر ج بدل کیا جائے گایا ویگر مال کی ضرورت ہوگی؟ بینو اتو جو و ا کیا جائے گایا ویگر مال کی ضرورت ہوگی؟ بینو اتو جو و ا المستفتی : مختارا حمد غازی ہری پور

المجواب: هج بدل بين بيضروري بي كفر چه آمرك مال سي كرنا هوگا، كسما فسى ردالمحتار ۳۲۸:۲ ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

#### عورت كيليغ محرم نه ملنے كى صورت ميں حج بدل كامسكيہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس سئلہ کے بارے میں کدایک عورت غنی ہے اور محرم کاخر چہ بھی ادا کر سکتی ہے کی ہے اور محرم کاخر چہ بھی ادا کر سکتی ہے کیکن اسے کوئی محرم ایسانہیں مل رہاہے جس کے ساتھ جج کرنا جائز ہو کیا یہ عورت جج بدل کراسکتی ہے؟ بینواتو جووا

لمستقتى : تامعلوم .....

الجواب: عورت بغيرم شرى كے ج كيلي بيس جاستى باورمرم ياز وج كاموجود موناكس

(بقيه حاشيه) رجلاً عن نفسه ان يحج رجلاً قد حج عن نفسه ومع هذا لو احج رجلاً لم يحج عن نفسه حجة الاسلام يجوز عندنا وسقط الحج عن الآمر كذا في المحيط.

(فتاوي عالمگيريه ١ :٢٥٧ باب الحج عن الغير)

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: النفقة من مال الآمر اي المحجوج عنه ومحترزه قوله الآتي ولو انفق من مال نفسه الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ٢٥٩ قبيل مطلب شروط الحج عن الغير عشرون)

بھی وقت ممکن ہوسکتا ہے اس لئے کسی کو جج بدل کیلئے نہیں مقرر کرسکتی ، البتۃ اگر بیندم محرم ایبا دوام اختیار کرے کہ موت تک بھی اس کی امیدنہ ہوتو مریض دائم کی طرح پھر جج بدل کراسکتی ہے ، و فسی ر دالمعتار فیہ جوز کالمریض اذا احج رجلا و دام المرض النج ﴿ ا ﴾. و هو الموفق

## جج بدل کرنے کی وجہ سے فقیر آ دمی برجج فرض نہیں ہوتا

السجواب: بہتریہ کہ جج بدل کیلئے ایسا شخص بھیجا جائے جس نے قریضہ جج ادا کیا ہولیکن باوجوداس کے اگرنا داراورفقیر شخص کوروانہ کیا جائے تو اس پر جج فرض ہیں ہوتا ہے (و المتسف صیل فسی ردالمحتار ۲:۲ ۳۳۲) ﴿۲﴾. وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: ومن العجز الذي يرجى زواله عدم وجود المرأة محرما فتقعد الى ان تبلغ وقتا تعجز عن الحج فيه اى لكبر او عمى او زمانة فحينئذ تبعث من يحج عنها اما لو بعث قبل ذلك لا يجوز لتوهم وجود المحرم الا ان دام عدم المحرم الى ان ماتت فيجوز كالمريض اذا احج رجلا و دام المرض الى ان مات كما في البحر وغيره.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٥٩: ٢٥٩ قبيل مطلب شروط الحج عن الغير عشرون) ﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفي: جاز حج الصرورة من لم يحج ..... وغيرهم اولى لعدم الخلاف، قال ابن عابدين في التنبيه: ان الفقير الآفاقي اذا وصل الى ميقات فهو كالمكى ..... لكن هذا لا يدل على ان الصرورة الفقير كذلك لان قدرته بقدرة غيره كما قلنا وهي غير معتبرة بخلاف ما لو خرج ليحج عن نفسه وهو فقير فانه ..... (بقيه حاشيه اگلے صفحه پر)

الم م جے سے بہلے مدیند منورہ سے والیسی پرا یکسیڈنٹ میں شہید ہونے والول کے جج کا مسلم

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداس سال دوآ دمی ہمارے گاؤں ہے جج کیلئے گئے ، عمرہ اداکر نے کے بعد زیارت نبوی اللہ کی کیئے مدینہ منورہ چلے گئے ، دانہی پربس میں سوار ہوکر مکہ معظم دروانہ ہوئے کہ ایکسیڈنٹ میں دونوں حضرات شہید ہو گئے ، اب ان کے ورثا پران کی طرف ہے جج بدل لازی ہے یانہیں ؟ بینواتو جروا

المستقتی :مولوی امیراحمه تبحوژی کلی مروت .....۱۹/ربیج الاول ۴۰۰۴ ه

المبول المعروبين الريم حومين السمال وفات مي المين صاحب استطاعت تقاور المبول المين صاحب استطاعت تقاور المبول المرائح كرانے كے متعلق وصيت كي تقى تو ور ثایر ان كی طرف سے حج كرنا ضرورى ہے اور اگر امسال صاحب استطاعت ہوئے ہوں اور يا وصيت نه كى ہوتو ور ثایر حج كرنا ضرورى نہيں ہے (ارشاد السارى وغيره) ﴿ الله و قو

(بقيه حاشيه) عند وصوله الى الميقات صار قادرا بقدرة نفسه فيجب عليه.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ٢٢٢٢٢١١ مطلب في حج الصرورة)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الملاعلى قارى: اعلم ان كل من وجب عليه الحج .... وهو قادر على الاداء بنفسه وحضره الموت او خافه يجب عليه الوصية بالاحجاج عنه بعد موته فان قدر عليه او لا وعجزعن الاداء بنفسه اى بعده يجب عليه الاحجاج ..... ان فرط اى قصر فى التأخير بان وجب عليه فلم يخرج اليه فى عامه وفيه الايماء الى ان وجوب الايصاء انما يتعلق بمن لم يحج بعد الوجوب اذا لم يخرج الى الحج حتى مات فاما من وجب عليه الحج فحج من عامه فمات فى الطريق لا يجب عليه الايصاء بالحج لانه لم يؤخر بعد الايجاب .... وان مات قبل التمكن من ادائه سقط عنه الحج ... ولا تجب عليه الوصية به .... اى من لزمه الحج فلم يحج حتى مات قبل التمكن من ادائه سقط عنه الحج ... ولا تجب عليه الوصية به .... اى من لزمه الحج فلم يحج حتى مات قبل التمكن من ادائه ... (بقيه حاشيه الكل صفحه پر)

#### جے بدل کیلئے جانے والا اینا جج کرے اور بدل کیلئے حربین میں کوئی مقرر کرے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ذید نے اپنی والدہ کیلئے عمر کو جج بدل پر بھیجنا چاہتا ہے کیک عمر کہتا ہے کہ میں اپنے لئے جج کروں گا اور تمہاری والدہ کیلئے حرمین شریفین میں کسی کو جج بدل کیلئے متختب کروں گا، تو مجھے اپنے جج کیلئے اورای طرح جج بدل والے کیلئے جو خرج ہووہ دوگے، کیا بیطریقہ جج بدل ہو ہے ہواور ذمہ فارغ ہوجا تا ہے؟ بینو اتو جروا میں کیا بیطریقہ جج بدل ہے کہ کہ اور ذمہ فارغ ہوجا تا ہے؟ بینو اتو جروا ہے کہ کہ ایس کا کہ سینے کے اور ذمہ فارغ ہوجا تا ہے؟ بینو اتو جروا

البواب نه میطریقه ندکوره شروع باورنداس سے زید کی والده کا و مدفارغ ہوتا ہے، امسا الاول فیلان عموا لم یحج ام زید، واما الثانی فلما فی ردالمحتار ۳۲۹:۲ الحادی عشر ان بحج عنه من وطنه ان اتسع الثلث والا فمن حیث یبلغ کما سیأتی بیانه ﴿ ا ﴾. وهوالموفق باکتنانی کیلئے ایو کم بی سے جج بدل کرنے کا مسئلہ

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ(۱) ہمارے ایک ساتھی کی والدہ ضعیف العمری اور کمزوری کی وجہ سے مناسک جج اوانہیں کرسکتی اسلئے اس کا بیٹا یہاں سے والدہ کیلئے جج بدل ادا کرسکتا ہے یا یا کستان سے ادا کرے گا؟

(۲) اگرکوئی شخص فوت شدہ والدین یا کسی رشتہ دار کی طرف ہے جج بدل کرنا جا ہے جبکہ اس نے وصیت نہیں کی ہوتو وہ یہاں ایو کم ہیں ہے جج بدل کراسکتا ہے یا پاکستان سے جج بدل کرنا ضروری ہے؟ بینو اتو جرو ا المستفتی :محمد اکبرابو کم ہی متحدہ عرب امارات ۲۲۰۰۰۰ شعبان ۳۰۰۴ اھ

(بقيه حاشيه) سقط عنه الفرص بالاتفاق وان مات بغد التمكن لم يسقط عند الشافعي واحمد هذا الخ. (ارشاد السارى ٢٨٤ باب الحج عن الغير)

﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٠٠٢ مطلب شروط الحج عن الغير عشرون)

الحجواب: (۱) اگرائ خص کی والدہ پر جج فرض ہوتو جج بدل کرنے والا والدہ کی نفقہ پر (والدہ کے وطن) باکستانی میقات (یکملم) سے احرام باند سے گا (شامیہ) ﴿ ا﴾ اور والدہ کی اجازت سے جج کرے گا، اور الدہ یہ کہے کہ وہاں ابوظہبی سے میرے لئے جج کیا جائے تو پاکستان آنے کی ضرورت نہ ہوگی (ارشاد الساری ۲۹۱) ﴿۲﴾۔

(۲) تبرع کیصورت میں توسع ہے اور تینگی حج بدل اور وصیت کی صورت میں ہے ﴿۳﴾و هو الموفق حج بدل کیلئے جانے والے کاحرم شریف سے حج بدل کا احرام یا ندھنا

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک آدمی حج بدل کیلئے جارہا ہے لیکن میقات ہے جج بدل کیلئے جارہا ہے سے کیا حرم شریف ہے جج بدل کیلئے احرام نہیں باندھا ہے صرف عمرہ کا احرام باندھا ہے کیا حرم شریف ہے جج بدل کیلئے احرام باندھ کرجے بدل ہوجائے گا؟ بینوانو جووا بدل کیلئے احرام باندھ کرجے بدل ہوجائے گا؟ بینوانو جووا

المستفتى: حاجى دل محمد كلات افغان ابوظهبى ..... ١/٥/١٠٠١ ه

﴿ ا ﴾ قال العلامة أبن عابدين: (قوله النفقة من مال الآمر الغ) أي المحجوج عنه .... ان يحج عنه من وطنه ان اتسع الثلث والا فمن حيث يبلغ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٤٠،٢٥٩ مطلب شروط الحج عن الغير عشرون) (٢٠٠ قال العبلامة المملاعلي القارى: ولو اوصى اى من له وطن ان يحج عنه من غير بلده يحج عنه كما اوصى به قرب ذلك المكان الموصى به من مكة او بعد.

(ارشاد السارى الى مناسك الملاعلى قارى 1 79 قبيل مطلب جواز اخراج البدل من مكة) ه الله العلامة ابن نجيم: وانما شرط غير المنوب للحج الفرض لا النفل لجواز الانابة مع القدرة في حج النفل لان المقصود منه الثواب.

(البحرا لرائق ٣:٣ باب الحج عن الغير)

السجسواب: اگرآ مرنے تمتع کی اجازت دی ہوتو بنا برخقیق آ مرکا ذمہ فارغ ہوگا ﴿ا﴾۔وهو الموفق

<u>اگر جج فرض نہ ہوتو ایصال تو اب کیلئے حرمین میں کوئی شخص بدل کیلئے مقرر کرسکتا ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص پاکستان سے جج کیلئے چلا گیا، اس کے والدین معذور ہیں خود جج کیلئے ہیں جا سکتے ہیں اسلئے اس شخص نے حرم شریف میں دو آ دمیوں کومثلا دودوصدر و پید ہے کہ میری ماں اور باپ کی طرف سے جج بدل ادا کرو، انہوں نے یہ جج بدل ادا کرو، انہوں نے یہ جج بدل ادا کیا، کیا یہ فریضہ جج ان کی طرف سے ادا ہوسکتا ہے؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى :مولوى عبدالودود مدرس مدرسة مس المدارس لنذيوا كرك

البواب الدورت مسؤله من المقام مولا تاعبدالودود سلم الرحن السلام عليم ورحمة الله وبركانة البعد إلى واضح رب كصورت مسؤله من الرزيد كوالدين برج فرض نه بوتواس طريقة كارمين كوئى حرج نبين ب لان ايصال النواب لا يشترط فيه الامر وغيره بخلاف فراغ المذمة عن الواجب (٢٠) اور الروالدين برج فرض بوتواس طريق كارسان كاذم قارغ نبين بوتا، كما في الدر المختار على هامش ردالمحتار (٣٠) والظاهر ان ههنا النفقة من مال الولد و كذا الظاهر ان الوالدين هو الما الفرغاني: اذا امر غيره بان يحج عنه ينبغي ان يفوض الامر الى المأمور فيقول حج عنى بهذا المال كيف شنت ان شنت حجة وان شنت حجة وعمرة وان شئت قرانا.

(فتاوي قاضي خان على هامش الهندية ١ : ٢٠٥ فصل في الحج عن الغير)

﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفى: لو اهل بحج عن ابويه او غيرهما من الاجانب حال كونه متبرعا فعين بعد ذلك جاز لانه متبرع بالثواب فله جعله لاحدهما اولهما. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٢٢٢ قبيل فروع وباب الهدى)

(٣) قال العلامة الحصكفى: وبشرط الامر بالحج عنه ..... (بقيه حاشيه اللح صفحه پر)

لم يأمراه وهذا بخلاف ما اذا ماتا فليراجع الى باب الحج من الغير. وهو الموفق

## ضعیف والد کیلئے سعودی عرب میں مقیم بیٹے کا حج بدل کرنے کا مسئلہ

**سوال:** کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص بوڑ ھااور ضعیف ہو

چکاہواوراس پرجے فرض ہو چکاہولیکن خودضعف اور بیاری کی وجہ ہے جے نہیں کرسکتا، کیااس کا بیٹا یا نواسہ جو سعود سے بیا امارات میں مزدوری کے سلسلے میں مقیم ہواورخود جج کیا ہوکیا وہ والد کیلئے جج بدل کرسکتا ہے یا نہیں؟ اور جج کے بعداس کا یہاں پاکستان میں گھر آنا ضروری ہے یا نہیں؟ یا جج کرنے ہے پہلے پاکستان میں گھر آتا اور والدصاحب ہے اور الدصاحب ہے اجازت لیناضروری ہے یا نہیں؟ بینو اتو جروا

المستقتى: أنجنير عارف الله اليكثريكل كالج آف ئيكنالوجي بيثاور ١٨/١/١٩٨٠ ١٨/١

المبواب: اگرآپ کے والدصاحب پرجج فرض ہوتوا پنے وطن ہے کسی قریب یا اجنبی کیلئے اینے مملوکہ مال سے حج بدل کا داخلہ کردے البنتہ افضل میہ ہے کہ مسائل حج سے داقف شخص کو جو کہ ایک دفعہ

ج كرچكا موج كيلي روانه كر \_ (ماخوذ از مسلك المتقسط) ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

(بقيه حاشيه) فلا يجوز حج الغير بغير اذنه الا اذا حج او احج الوارث عن مورثه لوجود الامر دلالة وبقى من الشرائط النفقة من مال الآمر كلها او اكثرها وحج المأمور بنفسه وتعينه ان عينه الخر (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ۲: ۲۵۹ قبيل مطلب شروط الحج عن الغير) ﴿ ا ﴾ قال الملاعلى قارى: اعلم ان كل من وجب عليه الحج وعجز عن الاداء بنفسه يجب عليه الاحجاج بان يحج عنه في حال حياته او بعد مماته ويتحقق العجز بالموت والحبس والمنع والعرج والهرم والسادس ان يحج بمال المحجوج بالموت والمنامن ان يحج عنه من وطنه ولا يشترط لجواز الاحجاج ان يكون الحاج الممامور قد حج عن نفسه اى المحامور عن نفسه اى الخروج عن نفسه اى الخروج عن الخلاف الذي هو مستحب بالاجماع.

(المسلك المتقسط ٢٨٠ تا ٣٠٠ باب الحج عن الغير)

#### عورت كامرد كى طرف سے حج بدل كيلئے جانا

**سوال:** کیافرماتے ہیںعلاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ عورت مرد کی طرف سے حج بدل کیلئے جاسکتی ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو ا

کستفتی جمدندیم رستم ضلع مردان ا

السجواب: مرد کی طرف ہے عورت (محرم کے ساتھ) جج بدل کیلئے جاسکتی ہے البتہ کراہت سے خالی نہیں ، کما صوح به الفقهاء ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

#### <u>میت کی جانب سے حج کرنے سے ذمہ فارغ ہوجائے گاان شاءاللّٰہ</u>

#### سوال: کیافر اتے ہیں علاء وین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک آ وی پر حج فرض تھا مگرزندگی

﴿ ا ﴾ قال الملاعلى قارى: ويجوز احجاج المرأة باذن زوج لها ووجود محرم معها والعبد والامة باذن المولى مع الكراهة فيه انه لا يظهر وجه الكراهة لا سيما في احجاج المرأة عن المرأة عن المرأة عن المرأة عن المرأة في المرأة عن المرأة في المرأة في المرأة في المرأة في المرأة في المرأة في المراجية حيث قال وسواء كان عبدا او امة من غير ذكر امرأة.

(ارشاد السارى ١ ٣٠٠ قبيل فصل ولو اوصىٰ ان يحج عنه)

قال العلامة ابن الهمام: ويجوز احجاج الحر والعبد والامة والحرة وفي الاصل نص على كراهة المرأة في المبسوط فان احج امرأته جاز مع الكراهة لان حج المرأة نقص فانه ليس عليها رمل ولا سعى في بطن الوادى ولا رفع صوت بالتلبية ولا الحلق.

(فتح القدير ٣: ٢٢ باب الحج عن الغير)

وفي الهندية: ولو احبج عنه امرأة او عبدا او امة باذن السبد جاز ويكره هكذا في محيط السرخسي.

(فتاوي عالمگيريه ١ :٢٥٧ الباب الرابع عشر في الحج عن الغير)

میں اوانہیں کیااور فوت ہوااور جج کی وصیت بھی نہیں کی کیااب اس کے ورثا اس سے جج کر سکتے ہیں اور ذمہ فارغ ہوجائے گا؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى:مفقو دالعتو ان ١٩٨٨م/٢٥٨ م

المجواب: اولادوغیرہ میت کی طرف ہے جج کرسکتے ہیں اسے ان شاءاللہ اس کا ذمہ فارغ ہوجائے گااگر چہاں نے وصیت نہیں کی ہے (شامی) ﴿الله و هو الموفق وصی خود بھی جج بدل کرسکتا ہے اور کسی اور شخص سے بھی کراسکتا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید نے مرتے وقت اپنے لئے چار وصی مقرر کئے جن میں ہے دومیت کے بیٹے اور دواجنبی آ دمی تھے، جبکہ میت کے ورثا میں نابالغ افراد بھی ہیں، وصیت یہ کی تھی کہ میر ک جائے جا اور دواجنبی آ دمی تھے، جبکہ میت کے ورثا میں نابالغ افراد بھی ہیں، اب میت یہ کی تھی کہ میر ک لئے جج اور خیرات وغیرہ کئے جا کئیں، اب میت کے دووصی جو وارث بھی ہیں میت کی جانب ہے جج ادا کر سکتے ہیں یانہیں؟ نیز غیرور ثاء وصیان جج ادا کر سکتے ہیں یانہیں؟ نیز غیرور ثاء وصیان جج ادا کر سکتے ہیں یانہیں؟ بینو اتو جو و ا

البحواب: يه اوصياء خود بهى جج بدل كريكة بين اوردوسر مضخص كوبهى بهيج سكة بين الكون الابحساء مطلقا ويدل عليه ما في الهندية ١:٢٤٦ ولو اوصى الميت ان يحج عنه ولم ينزدكان للوصى ان يحج بنفسه فان كان الوصى وارث الميت او دفع المال الى وارث الميت ليحج عن الميت الخ (٢٠٠٠). وهو الموفق

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٥٩:٢ قبيل مطلب شروط الحج عن الغير عشرون) ﴿٢﴾ (فتاوي عالمگيريه ١:٢٥٩ الباب الخامس عشر في الوصية بالحج)

<sup>﴿</sup> ا ﴾ قال العلامة محمد امين ابن عابدين: (قوله الا اذا حج او احج الوارث) أي فيجزئه أن شاء الله تعالى كما في البدائع واللباب وهذا اذا لم يوص المورث.

#### <u>وصی کے حج بدل بردوبارہ استفسار</u>

الجواب بالوضاحة: بياوصاء خورجى فج بدل كرسكة بين البتداس مين بي تفصيل بجو كداس عبارت فدكوره اور ردالمحتار ٢: ١ ٣٣ قبيل باب الهدى مين مسطور به اوروه بيب كدوسى غير، غير وارث اجازت كامخاج نهين ب (جبكدوسى وارث اجازت كامخاج ب) اوروسى وارث بالغ با قاعده اجازت وين كاالل بنابالغ اجازت كاالل بين بها في وهو الموفق

## جج بدل سے میت کے فراغ ذمہ کی امید ہے اگر وصیت نہ کی ہو

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص کا والد بغیرا وائیگی فریضہ جج وفات پاگیا ہے اور وصیت بھی نہیں کی ہے اب اس کا وارث بیٹا ایک غیر وارث شخص کو جج بدل کیلئے مقرر کرتا ہے کیا یہ جا اور مسقط الفرض ہے؟ اگر ہے تو جج افرا وکرے گایا تمتع ؟ بینو اتو جو و المستفتی : سید جلال الدین مہتم زرگری .....۵ کا ایم ۲۵/۹ اور مستفتی : سید جلال الدین مہتم زرگری .....۵ کا ایم ۲۵/۹ اور مستفتی : سید جلال الدین مہتم زرگری .....۵ کا ایم ۲۵/۹

البحب البناه المورجي باجازت برايك كرسكائ والراك ساس غيركا في مفارغ بوگاه الرك جائزاور مشروع بوتا به لهذا ها مورجي باجازت برايك كرسكائ و الاراك ساس غيركا في مفارغ بوگاه بي مشروع بوتا به لهذا ها مورجي باجازت برايك كرسكائ و الوصى ان يحج عنه ولم يزد على ذلك كان للوصى ان يحج عنه بنفسه الا ان يكون وارثا او دفعه لوارث ليحج فانه لا يجوز الا ان تجيز الورثة وهم كبار. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲۱۹۲ قبيل باب الهدى في الفروع)

صورت مسكوله على يتخف اصالة يا وكالة اين والدكاذ مدفارغ كرسكتاب، افراد بهتع اورقران سيكوئى بهى مخل نبير به موست بهى كل نبير به اى بالحج مخل نبير به موست بهى كل نبير به اى بالحج عنه فلا يجوز حج الغير بغير اذنه الا اذا حج او احج الوارث عن مورثه، وفى ردالمحتار عنه فلا يجوز حج المهورث ( المهورث ( الههور المهورة ) . وهو الموفق

#### اگروصیت ندکی ہوتو وارث کے جج بدل سے ان شاء اللّٰدذ مدفارغ ہوجائے گا

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداگر کوئی شخص بغیر وصیت جے کے فوت ہوجائے اور وارث اپنی خوش سے جے بدل اداکر ہے کیا بیجا نز ہے ؟ بیسو اتو جروا المستفتی: مولوی صالح موئی زئی ... . ۲۹۰/ رقع الاول ۲۰۴۱ ھ

المجواب: سورت مسئوله يس ان شاء الله والدكاذ مدفارغ بوگا، كسما في ردالمختار ٢ : ٢ ٢ وان لم يوص به اى بالاحجاج فتبرع عنه الوارث فحج بنفسه او احج عنه غيره جاز والمعنى جاز عن حجة الاسلام ان شاء الله تعالى ﴿٢﴾. وهو الموفق حج بدل كاتفصيلي مسئلم

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے خود فریضہ جج اداکیا ہے اس سال ارادہ ہے کہ والدمرحوم کیلئے جج بدل اداکروں کیا ہے ہوسکتا ہے جبکہ میری والدہ زندہ ہے نیز میر ادادا رہقیمہ حاشیہ) بحج عند بنبغی ان یفوض الامر الی المامور فیقول حج عنی بھذا المال کیف شدت ان شنت حجة وان شنت حجة وعمرة وان شنت قرانا.

(فناوئ قاضى خان على هامش الهندية 1:20 شصل في الحج عن الميت) ﴿ : ﴾ الدرالمختار مع ردالمحتار ٢:٩:٢ قبيل مطلب شروط الحج عن الغير عشرون) ﴿٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٩:٢ مطلب شروط الحج عن الغير عشرون) بھی فوت ہو چکا ہے اس کیلئے بھی جج بدل کرنا چاہتا ہوں یعنی دوسرے آدمی کوساراخر چدد ہے کرنج کراؤں گا کیا بید درست ہے؟ اور جج بدل صرف دشتہ دار کرسکتا ہے یا غیر رشتہ دار بھی؟ جبکہ میری دادی ضعیف العمر ہے بہت کمزور ہے کیا دوسرے آدمی ہے اس کیلئے حج کراسکتا ہوں؟ بینو اتو جو و ا المستفتی : جلال الدین تبوک سعودی عرب

الجواب: السلام علیم کے بعد واضح رہے کہ آپ کے والد، والدہ اور دا دا پر جج فرض تعایا نہیں؟ اور فرض ہونے کی صورت میں انہول نے وصیت کی ہے یا نہیں؟

(الف) بہر حال! اگر ان پر فریضہ جج عائد نہیں تھا تو آپ ان کی طرف ہے جگہ کر سکتے ہیں اور کرا سکتے ہیں جوا کہ۔

کرا سکتے ہیں خودرشتہ دار مامور کریں یا غیررشتہ دار ،اور بغیر کسی تقید کے کر سکتے ہیں اور کرا سکتے ہیں جوا کہ۔

(ب) اورا گران پر فریضہ جج عائد تھا اور وہ وفات پا چکے ہیں تو وصیت نہ کرنے کی صورت میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے اور وصیت کی صورت میں بیشر ط ہے کہ نفقہ ان کا خرج کیا جائے گا اور یکم لم سے احرام باندھا جائے گا،اور ان میں سے جوغی زندہ ہوتو بجز کی صورت میں آپ ان کیلئے جج کر سکتے ہیں اور کرا سکتے ہیں (بغیر اشتر اط رشتہ دار ہونے کے) البتہ نفقہ اور میقات حسب سابق واجب الرعایت ہے (ماخوذ از مثامی) چاک ہے۔ وہو المعوفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: بخلاف ما لو اهل بحج عن ابويه او غيرهما من الاجانب حال كونه متبرعا فعين بعد ذلك جاز لانه متبرع بالثواب فله جعله لاحدهما اولهما وفي الحديث من حج عن ابويه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج وبعث من الابرار. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٢٢٢٢٢ باب الحج عن الغير) ﴿ ٢ ﴾ قال العلامة الحصكفي: وبشرط الامر به اى بالحج عنه فلا يجوز حج الغير بغير اذنه الا اذا حج او احج الوارث عن مورثه لوجود الامر دلالة وبقى من الشرائط النفقة من مال الآمر الخ.
قال العلامة ابن عابدين: الرابع الامر اى بالحج ..... (بقيه حاشيه الكلم صفحه ير)

#### والدين كوابصال تواب كيلئ برشم جج برجگه يے كريكتے بي

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں والدین میں ہے کس ایک کی طرف سے حج کرتا جا ہتا ہوں کیا میں ان کیلئے حج قران کرسکتا ہوں؟ نیز میں سعود بدعر ہید میں ہوں میں ابھی سعود کی ہے۔ اوا کرسکتا ہوں یا وطن ہے آتالازی ہے؟ بینو اتو جرو المستقتی: رسول خان مشیط سعود بدعر ہید......۸/محم۲۰۲۱ھ

البواب: چونکہ والدیا والدہ نے وصیت نہیں کی ہے لہذا ہر جگہ سے ان کیلئے جج اوا کر سکتے ہیں خواہ قران ہویا تمتع یا افراد ﴿ ا ﴾ کیونکہ میص ایصال ثواب ہے ﴿ ٢ ﴾ و هو الموفق

## والدين كيليّ جج كرنے ميں والدكومقدم ركھيں يا والدہ كو؟

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے فریضہ حج ادا کیا ہے اب

(بقیه حاشیه) فلا یجوز حج غیره بغیر امره ان اوصی به ای بالحج عنه فانه ان اوصی بان یحج عنه فتطوع عنه اجنبی او وارث لم یجز وان لم یوص به ای بالاحجاج فتبرع عنه الوارث و كندا من هم اهل التبرع فنحج ای الوارث و نحوه بنفسه ای عنه او احج عنه غیره جاز والمعنی جاز عن حجة الاسلام ان شاء الله تعالیٰ كما قاله فی الكبیر الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٥٩: ٢٥٩ قبيل مطلب شروط الحج عن الغير عشرون) ﴿ ا ﴾ قبال السملا عبلى قارى: وان لم يوص بالاحجاج فتبرع عنه الوارث وكذا من هم اهل التبرع ونحوه فحج الوارث ونحوه بنفسه او احج عنه غيره جاز ذلك التبرع او الحج اوالاحجاج والمعنى جاز عن حجة الاسلام ان شاء الله تعالى الخ.

(ارشاد السارى ٢٨٨ باب الحج عن الغير)

٣٦ العلامة ابن عابدين: (وشرط العجز المذكور للحج الفرض) دون النفل فلا
 يشترط في النفل شيئ منها الا الاسلام والعقل .....(بقيه حاشيه الكلر صفحه بر)

والدین میں سے کسی ایک کیلئے نفلی جج کاارادہ ہے، میں نے کسی سے سنا ہے کہ والد کیلئے جج کرنے پردس حجو لکا تو الدین میں سے کسی ایک کیلئے تج کرنے پردس حجو لکا تو اب ملتا ہے لیکن میں نے خیال کیا کہ والدہ کا حق زیادہ ہے اب آپ صاحبان لکھدیں کہ والد یا والدہ میں سے کس کیلئے جج کرنے میں تو اب زیادہ ہے اور اگر میں وہاں مکہ میں کسی کو جج بذل کیلئے مقرر کروں تو سے ہوگایا ہیں؟ بینو اتو جروا

المستقتى: حاجى رحمت الله سنگا يور ١٩٥٥ م ١٩٥٨ م

الجواب: محتر مالمقام السلام علیم کے بعد واضح رہے کہ اگر آپ کے والدین میں سے کی ایک پر جے فرض نہیں تھا تو آپ ان کی طرف سے اصالہ بھی جج کر سکتے ہیں اور دوسر شخص سے بھی کر واسکتے ہیں، البتہ چونکہ بیٹل احسان اور بر ہے نہ کہ تعظیم اور تو قیر، لہذا والدہ کومقدم کرنا افضل ہے ﴿ الله اوراگر آپ کے والدین میں سے کی ایک نے اگر وصیت کی ہوتو اس کومقدم کو اللہ ین میں سے کی ایک نے اگر وصیت کی ہوتو اس کومقدم کیا جائے گا، اوراگر وصیت کی ایک نے نہیں کی ہواور دونوں پر جے فرض تھا تو والدہ کومقدم کرنا افضل ہے اور والدین کی طرف سے نقلی جج کرنے میں دی گنا تو اب زائد ہے (شامی) ﴿ ۲ ﴾۔ و هو الموفق

(بـقيـه حـاشيـه)والتميز .... لانه يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض الخ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٢١ قبيل مطلب في حج الصرورة)

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: اذا تعذر جمع مراعاة حق الوالدين بان يتأذى احدهما بمراعاة الاخر يسرجح حق الاب فيما يرجع الى التعظيم والاحترام وحق الام فيما يرجع الى الخدمة والانعام وعن علاء الائمة الحمامي قال مشائخنا رحمهم الله تعالى الاب يقدم على الام في الاحترام والام في المخدمة حتى لو دخلا عليه في البيت يقوم للاب ولو سألا منه ماء ولم يأخذ من يده احدهما فيبدأ بالام كذا في القنية.

(فتاوي عالمگيريه ١:٣٢٥ كتاب الكراهية الباب السادس والعشرون) ﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفي: لو اهل بحج عن ابويه.....(بقيه حاشيه اگلے صفحه پر)

#### والدين ، صحت مند آ دمي اور نابالغ بچوں کی طرف ہے جج وعمرہ کرنا

**سوال:** کیافر ماتے ہیں علماء دین مسائل ذیل کے بارے میں کہ(۱)میرے والدین ضعیف العمر ہیں کیا میں اپنا جج کئے بغیران کی جگہ جج کرسکتا ہوں؟

(٢) والدين ميس سے مملے كس كاحق ہے والد كايا والده كا؟

(٣) كى مرحوم كى طرف \_ جج كياجا سكنا ہے؟

(مم) کیاصحت مندآ دمی کی جانب سے عمرہ کیا جاسکتا ہے؟

(۵) کیابوی کی جانب ہے شو ہر عمرہ کرسکتا ہے؟

(۲) نابالغ بچوں کی جانب ہے عمرہ کا کیاتھم ہے؟ بینو اتو جرو ا المستفتی :محمداز رم تبوک سعودی عرب ۔۔۔۔۔۔/ ۱/۲۰۱۱ھ

**البواب: (۲،۱) بہتریہ ہے کہ آپ اپی طرف سے اولا جج اداکریں اور ثانیا والدین کی طرف** 

(بقيه حاشيه) او غيرهما من الاجانب حال كونه متبرعا فعين بعد ذلك جاز لانه متبرع بالثواب فله جعله لاحدهما اولهما وفي الحديث من حج عن ابويه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج وبعث من الابرار، قال ابن عابدين: وكذا لو احرم عن احدهما مبهما يصحح تعيينه بعد ذلك بالاولى كما في الفتح قال ومبناه على ان نيته لهما تلغو لعدم الامر فهو متبرع فتقع الاعمال عنه البتة وانما يجعل لهما الثواب وترتبه بعد الاداء فتلغو نيته قبله فيصح جعله بعد ذلك لاحدهما اولهما ولا اشكال في ذلك اذا كان متنفلا عنهما فان كان على احدهما حج الفرض واوصى به لا يسقط عنه بتبرع الوارث عنه بمال نفسه وان لم يوص به فتبرع الوارث عنه بالاحجاج اوالحج بنفسه قال ابو حنيفة يجزيه ان شاء الله تعالى لقوله على الخعمية ارأيت لو كان على ابيك دين الحديث الخ.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ٢٢٥:٢ باب الحج عن الغير)

ے (شامی ﴿ اَ ﴾ مشکوا ق ﴿ ٢﴾ ) اور چونکہ بیمل باب ترحم سے ہے نہ کہ باب اکرام سے لہذا اس میں قواعد کی روسے والدہ کی تقدیم مناسب ہے ﴿ ٣﴾۔

(س) مرحومین کی طرف ہے عمرہ اور جج ادا کئے جاسکتے ہیں بیابصال تو اب میں داخل ہے ﴿ ٣﴾ ۔ (۵،۴)عمرہ اور نفلی حج صحت منداور بیوی کی طرف ہے ادا کئے جاسکتے ہیں ﴿ ۵﴾ ۔ ان یہ نف

. (۲) نەممنوع ہے اور نەمندوب ہے نابالغ کے فل پڑھنے جیسا ہے۔ و هو الموفق

﴿ الله قال العلامة الشامى: والافضل ان يكون قد حج عن نفسه حجة الاسلام خروجا عن المخلاف ثم قال والافضل احجاج الحر العالم بالمناسك الذى حج عن نفسه وذكر فى البدائع كراهة احجاج الصرورة لانه تارك فرض الحج الخ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲۲۲۲ قبيل مطلب العمل على القياس دون الاستحسان)

﴿٢﴾ عن ابن عباس قال ان رسول الله المسلم مع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال من شبرمة قال اخ لى او قريب لى قال اجبجت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه الشافعي و ابو داؤد و ابن ماجة.

(مشكواة المصابيح ٢٢٢:١ كتاب المناسك الفصل الثاني)

﴿ ٣﴾ قبال الفقيه محمد عبد الحنى اللكهنوى: اذا تعذر مراعاة جمع حقوق الوالدين رجح جانب الاب فيما يرجع الى التعظيم والاحترام وحق الام فيما يرجع الى الخدمة والانعام حتى لو دخلا عليه في البيت يقوم الاب ولوسئل ما لا يبتدئ بالام واذا خالف امره امرها يطيعه فيما يرجع الى التعظيم ويطيع امرها فيما يتعلق بالانعام كذا في مطالب المؤمنين عن القنية.

(نفع المفتى والسائل ٣٢٢ ما يتعلق من خفض الجناح للوالدين)

وس العلامة الحصكفي: لو اهل بحج عن ابويه او غيرهما من الاجانب حال كونه متبرعا فعين بعد ذلك جاز لانه متبرع بالثواب فله جعله لاحدهما اولهما.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٢٥:٢ باب الحج عن الغير)

﴿ ٤ ﴾قال العلامة الحصكفي: وشرط العجز المذكور ﴿ ربقيه حاشيه الكلح صفحه پر)

## رواجی شرکت کی صورت میں شرکاء کی اجازت کے بغیرا بنی کمائی سے حج کرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے ہارے میں کہ زید کے والدین زندہ ہیں اور بھائی بھی زندہ ہیں اور تمام مال شریک ہے زید مزدوری کرتا ہے اور کماتا ہے سعودی عرب میں مقیم ہے ، کیا والدین اور تمام مال شریک ہے زید مزدوری کرتا ہے اور کماتا ہے سعودی عرب میں مقیم ہے ، کیا والدین اور بھائیوں کی اجازت کے بغیر زید نفلی جے ادا کرسکتا ہے؟ اور کیاا ہے دادا، والد، والدہ وغیرہ کیلئے جے بدل ان کی اجازت کے بغیر کرسکتا ہے؟ بینو اتو جو و ا

المستقتی: عزیز الرحمٰن ریاض سعودی عرب ۱/۱/۱/۱۰۰۰۱ه

الجواب: زیرکاوالدین اور برادران کے ساتھ شراکت روا بی شرگ سے اور ج ہے بیشرکت فقہائے کرام کے ذکر کردہ اقسام میں داخل نہیں ہے ہی بہرحال زیرزکواۃ ، خیرات اور ج کرنے میں خود مختار ہے ہوا کہ البت دوسر شخص (والدوغیرہ) کی طرف سے جج بدل کو بغیرا جازت کے کرتا (بقید حاشید) للحج الفوض لا النفل لا تساع بابد، قال ابن عابدین: ای لاند بتسامح فی النفل ما لایتسامح فی الفوض قال فی الفتح اما الحج النفل فلایشترط فید العجز لاند لم یجب علیہ واحدہ من المشقتین ای مشقۃ البدن و مشقۃ المال فاذا کان لدتر کھما کان لدان یتحمل احداهما تقربا الی ربد عزوجل فلد الاستنابة فید صحیحا.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۱:۲ قبيل مطلب في حج الصرورة)

﴿ ا ﴾ ہمارے ہاں جوشرکت اموال و کمائی وغیرہ رائے ہے کہ گھر کے افراد میں سے پچھ کماتے ہیں اور پچھ گھر کی دکھے ہیں اور والدیا ہو ا ہمائی سر پرتی کرتا ہے، اب اس صورت میں جب اختلاف پیدا ہوجائے توعمو ماالیا کیا جاتا ہے کہ تمام سرمالیہ باہم تقسیم کرتے ہیں اور ہرا کی برادر ابنا اپنا حصہ لیتا ہے، لیکن اگر ایک بھائی جومحنت و مزدوری کرتا ہے یا ہیرون ملک ملازمت کر کے کما تا ہے اوروہ دعویٰ کرے کہ یہ کمائی میری ہے لہذا ہے بال سب میرا ہے تواس صورت میں اس کا سب بھائی کے تن میں فیصلہ کرے کہ یہ کمائی میری ہے لہذا ہے بال سب کے سب میرا ہے تواس صورت میں اس کا سب بھائی کے تن میں فیصلہ کیا جائے گا ہیکن میرا سے قبل کے تن میں کے والداور جیٹے یا بھائیوں کی صنعت ایک نہ ہو۔۔۔۔ (بقیہ حاشیہ اس کے صفحہ پر)

#### بے سود ہے ﴿ ا﴾ اور انہیں نفلی جج کا ایصال تو اب مشروع ہے ﴿ ٢﴾ ۔ و هو الموفق جج بدل میں اپنی نذر کا عمرہ اوا کرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلم کی بارے ہیں کدزید نے عمرہ کی تذربائی کی ، دریں (بقیرماشیہ) اور دونوں کا سابق بال نہ ہو، ٹیزید بیٹا والد کی عیالداری بی نہ ہو، کسسا صرح ب فی فت اوی السخیریة ۲:۲ و (سئل) فی ابن کبیر ذی زوجة وعیال له کسب مستقل حصل بسببه اموالا ومات هل هی لوالدہ خاصة ام تقسم بین ورثته (اجاب) هی للابن تقسم بین ورثته علی فرائض الله تعالیٰ حیث کان له کسب مستقل بنفسه واما قول علمائنا اب وابن یک سبان فی صنعة واحدة و لیے یکن له ما شیئ ثم اجتمع لهما مال یکون کله للاب اذا کان الابن فی عیاله فهو مشروط کما یعلم من عبارتهم بشروط منها اتحاد الصنعة و علم مال سابق لهما و کون الابن فی عیال ابیه فاذا عدم واحد منها لا یکون کسب الابن للاب وانظر الی ما عللوا به المسئلة من عیال ابیه فاذا عدم واحد منها لا یکون کسب الابن للاب وانظر الی ما عللوا به المسئلة من مونه لان الابن اذا کان فی عیال الاب یکون معینا له فیما یصنع فمدار الحکم علی ثبوت کونه معینا له فیم (وناوی خیریه علی هامش تنقیح الحامدیة ۲:۲ ۹) ..... (ازمرتب)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: وبشرط الامر به اى بالحج عنه فلا يجوز حج الغير بغير اذنه الا اذا حج او احج الوارث عن مورثه لوجود الامر دلالة.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ٢٥٩ قبيل شروط الحج عن الغير عشرون)

و ٢ كقال العلامة ابن عابدين: فلا يشترط في النفل شيئ منها (اى من الشروط) الا الاسلام والعقل والتمييز وكذا عدم الاستئجار لا تساع باب النفل انه يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض قال في الفتح اما الحج النفل فلا يشترط فيه العجز لانه لم يجب عليه واحدة من المشقتين اى مشقة البدن ومشقة المال فاذا كان له تركهما كان له ان يتحمل احداهما تقربا الى ربه عزوجل فله الاستنابة فيه صحيحا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:١١ قبيل مطلب في حج الصرورة)

ا ثنازید کسی کیلئے جج بدل پر گیا، جج سے فارغ ہوکرزید نے اپنے خرج سے عمرہ منذورہ ادا کیا، کیازید کا ذمہ فارغ ہواہے؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى:مولا ناعبدالباتي گندف ضلع صوالي ٢٠٠١/١/١٠٠١ه

الجواب: بظاہراس نے اداء کما التزم کیا ہاور ذمہ فارغ ہوا ہے کیونکہ اس نے اولاج بدل کیا ہے اور آمرے کوئی مخالفت نہیں کی ہے اور ثانیا اپنی نذرادا کی ہے ﴿ الله و هو المموفق

# مامورنے ج نہیں کیا ہوجے بدل کرسکتا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علم ، وین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ایک شخص نے خود جج نہیں کیا ہے لیکن دوسر مے خص کی طرف ہے جج بیت اللہ کیلئے چلا گیا ہے کیا غیر حاجی شخص حج بدل کرسکتا ہے؟ بینو اتو جووا المستفتی: حافظ انداز کل سکنہ جمرود

البواب: يرج آمر كي طرف الهندية، البوتائي البوتائي المهندية، البوتائي المهندية، لو احمج رجلا لم يحج عن نفسه حجة الاسلام يجوز عندنا وسقط الحج عن الآمر كذا في المحيط (هندية ا: ٢٤٣) ﴿٢﴾. وهو الموفق

# <u>جس شخص نے جے نہیں کیا ہواس سے جج بدل کرانا خلاف افضل ہے</u>

سوال: كيافرمات بين ناء دين اسمنلك بارب من كدريدا بين والدى جانب و المحتلف والدى جانب و المحتلف و المحتل و المحتلف و

(البحر الرائق ٢٣:٣ باب الحج عن الغير) ﴿ ٢﴾ (فتاوي عالمگيريه ١ :٢٥٤ باب الحج عن الغير) سے جج بدل کرنا جا ہتا ہے جبکہ خود اس پر جج فرض ہے اور اس نے ابھی تک ادانہیں کیا ہے امسال وہ اس مقدس فریضہ کیلئے والدی طرف سے منتخب ہوا ہے اب وہ یہ جج کس کی طرف سے اداکرے؟ بینو اتو جووا

المستقتى: فلائيك لفلات ولايت حسين بي اے ايف پشاور

البيواب: جم فخص في الم في الم في الم المنطقة عن المنطقة المنط

## <u> جے بدل میں نماز ونوافل کا نواب کس کو ملے گا؟</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک آدمی دوسرے کیلئے جج بدل کرتا ہے اب حرم شریف میں نماز کا تو اب ایک لا کھ کا ہے ، ای طرح بیآ دمی نوافل وغیرہ کرتا ہے تو بی تو اب کس کو ملے گا آمر کو یاما مورکو؟ بینو اتو جو و المستقی فضل منان قطر

الجواب: جن امور مين بيماً مورنا تب نه بوتواس كا تواب ما موركو سطى كانه كه آمر كود ۲ كهروهو الموفق

(بقیدعاشیہ) کی طرف ہے کیا گیا تھی اور رائج فقہاء کے نزدیک بہی ہے کہ بدجے وعمرہ آمریعنی جج کرانے والے کا ہوگا ،اور جج وعمرہ کرنے کا الداد کرنے کا ثواب ملے گا اور جج کے بعد زائد عمرے یا طواف وغیرہ کرے گا تو وہ خوداس کے ہول سے عمرہ یا جج گفل میں بھی جبکہ آمر کے خرج سے کیا گیا ہو یہی تھم ہے کہ آمر کا ہوگا ، مامور کواس کے عمرہ یا جج گفل میں بھی جبکہ آمر کے خرج سے کیا گیا ہو یہی تھم ہے کہ آمر کا ہوگا ، مامور کواس کے عمل کا ثواب ملے گا۔

(كذا في كافي الحاكم، ارشاد السارى وغنية). (جوابرالفقد ا:٢٠٥٦ جبرل اوراس كا حكام)

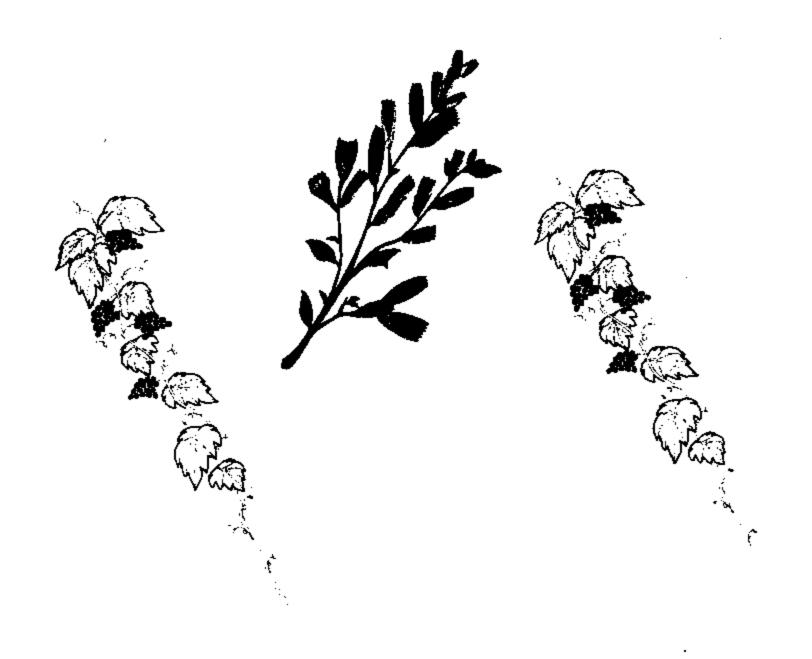

# باب العمرة

## رمضان میں عمرہ کی فضیلت مروی ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ نجافی نے رمضان المبارک میں کوئی عمرہ ادافر مایا ہے انہیں؟ اگرنہیں ادافر مایا ہے تو پھر رمضان میں عمرہ کی فضیلت مروی ہے یانہیں؟ بینو اتو جووا المستقتی : نصیراحمدہ ۲۹/۳/۱۹۷۰

البواله اوررمضان من عارم ول كيك احرام باندها على اوررمضان من عمره اوا نبيس كيا ب، البتدرمضان من عمره كرن كي فضيلت احاديث من مروى ب (۲) فسلسر اجمع السي ددالمحتار ۲:۳۷ مرسل و هو الموفق

و ا هو وفي المنهاج: قوله اعتمر اربع عمر اى آحرم بآلاربع وكان احرامها في ذي القعدة واعمالها اليضاكات في ذي القعدة الا اللتي كانت مع حجة الوداع والاعمرة الحديبية فانها رفضت قبل التمام. (منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذي ٣: • ٩ باب ماجاء كم اعتمر النبي المنال التمام في السنن للترمذي ٣: • ٩ باب ماجاء كم اعتمر النبي المنال التمام في المنال المنال المنال المنال المنال المنال وسقمت فهل من عمل يجزئ عنى من حجتى قال عمرة في رمضان تجزئ حجة.

(سنن ابي داؤد ١: ٢٤٩ كتاب الحج باب العمرة)

و استدل له في الفتح بما عن ابن عباس عمرة في رمضان تعدل حجة وفي طريق لمسلم واستدل له في الفتح بما عن ابن عباس عمرة في رمضان تعدل حجة وفي طريق لمسلم تقتضي حجة او حجة معى قال وكان السلف رحمنا الله تعالى بهم يسمونها الحج الاصغر وقد اعتمر النبي تأثيث اربع عمرات كلهن بعد الهجرة في ذي القعدة على ما هو الحق و تمامه فيه. (ردالمحتار هامش الدرالمحتار ٢٣:٢٠ ا مطلب احكام العمرة)

#### مشمتع جاجی کا متعد دعمرے کرنے کا مسئلہ

سوال: کیافرماتے ہیںعلماء دین اس مسئلہ کے ہارے میں کدایک شخص جج کیلئے جارہ ہے جب ایک عمرہ اداکر ہے، اور پھر جج کا بھی ارادہ ہے، کیاوہ اس عمرہ سے جج تک دیگر عمر ہے اداکر سکتا ہے؟ بینو اتو جروا مرہ اداکر ہے، اور پھر جج کا بھی ارادہ ہے، کیاوہ اس عمرہ سے جج تک دیگر عمر ہے اداکر سکتا ہے؟ بینو اتو جروا المستفتی : حاجی دل محمد محلات افغان ابوظہبی .....۱/۵/۳۰۱ھ

الجواب: راج يب كه يخص جنع مراداكرنا جا بها بكرسكا ب (ال وهو الموفق

## عمره كيلئے ممنوع امام

#### الجواب ايام شريق عرف اورعيد كدن كعلاوه تمام مال من عمره كرناجائز بهوا وهو الموفق

﴿ آ﴾ قبال العلامة الشبامي: فالحاصل ان من اراد الاتيان بالعمرة على وجه افضل فيه فبأن يقرن معه عمرة فتح فلا يكره الاكتار منها خلافا لمالك بل يستحب على ماعليه الجمهور وقد قيل سبع اسابيع من الاطوفة كعمرة شرح اللباب. (ردالمحتار هامش المرالمختار ٢٣:٢ ا قبيل مطلب في المواقيت) وقال الملا على قارى: وهذا المتمتع آفاقي غير ممنوع من العمرة فجاز له تكرارها لانها عبادة مستقلة ايضا كالطواف.

(ارشاد السارى ٩٣ ا مطلب مهم في ان المتمتع الآفاقي غير ممنوع من العمرة الخ) ﴿٢﴾ وفي الهندية: ووقت العمرة جميع السنة الاخمسة ايام تكره فيها العمرة لغير القارن وهي
يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق. (فتاوي عالمگيريه ١: ٢٣٧ الباب السادس في العمرة)

### تندرست آ دمی کاعمرہ بدل کرانا جائز ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک تندرست آدمی ہے خودعمرہ نہیں کرتا، بلکہ دوسرے آدمی سے عمرہ کراتا ہے کیا یہ دوسرا آدمی اس کی طرف سے عمرہ کرسکتا ہے اور اس دوسرے آدمی کو اس کی طرف سے عمرہ کرسکتا ہے اور اس دوسرے آدمی کو اس کا تو اب ل سکتا ہے؟ بینو اتو جو و اللہ کا تو اب ل سکتا ہے؟ بینو اتو جو و اللہ کا تو اب ل سکتا ہے ۔ دوسرے آدمی کو اس کا تو اب ل سکتا ہے ۔ دوسرے آدمی کا تو اب ل سکتا ہے۔ دوسرے آدمی کی کی کی کہ کے ۔ دوسرے آدمی کی کا تو بینو اتو جو و ا

البواب ﴿ الله وهو صحيح في العمرة كما في ردالمحتار ٩٥:٢ هذا الباب بناء على ايصال النواب ﴿ ا ﴾ وهو صحيح في العمرة كما في ردالمحتار ٩٥:٢ مو مطفى الحلبي قوله لعبادة ما اى سواء كانت صلاة او صوما او صدقة او قراءة او ذكرا او طوافا او حجا او عمرة او غير ذلك ﴿ ٢ ﴾ ويقتضيه ما في الخانية على هامش الهندية ١:٠ ١٣ ولو امر غيره بالعمرة فاعتمر ثم حج بمال نفسه لايكون مخالفا ، فافهم ﴿ ٣ ﴾ . وهوالموفق .

فقیرآ دی عمرہ اوا کر کے واپس آجائے توجے کا کیا حکم ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص پر جج فرض ہیں ہاور عمرہ

﴿ الهويدل عليها ما في ردالمحتار: (قوله وشرط العجز) قد علمت مما قدمناه عن اللباب ان الشروط كلها شروط للحج الفرض دون النفل فلا يشترط في النفل شيئ منها الا الاسلام والعقل والتميز ..... لاتساع بابه اي انه يتسامح في النفل مالا يتسامح في الفرض قال في الفتح اماالحج النفل فلا يشترط فيه العجز الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ٢ ٢ قبيل مطلب في حج الصرورة)

﴿٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٥٢:٢ مطلب في اهداء ثواب الاعمال للغير)

﴿ إِنْ وَقَاوَىٰ قَاضِي خَانَ عَلَى هَامِشُ الْهَنْدِيةَ ١: ١ ١ مَ قَبِيلَ فَصِلُ فَي مَحَظُورَاتَ الْحَرِمِ)

كيليح بيت الله شريف جاكر عمره اداكر كے دائيس آجائے ،كياات فخص پراب حج فرض ہوگايانہيں؟ بينو اتو جو و ا المستفتى :عبد الودود پائمال شريف ہزارہ.....۱/شوال ۱۳۰۱ه

الجواب: تواعد كى روساس برج اس وقت فرض بوگا جبداس نعمره ان ايام مين اواكيابو جب يرميقاتى لوگ ( مكه مرمه وغيره كلوگ) جج كى تيارى كرر بهون، يدل عليمه مما في شرح التنويس: والعبرة لوجوبها اى العدة المانعة من سفرها وقت خروج اهل بلدها و كذا سائر الشرائط ( ا ) (فافهم ولم اجده صريحا). وهو الموفق

#### <u>عمرہ اٰدا کرنے سے حج کے فرض ہونے کا شبہ</u>

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مفتیان عظام دریں مسئلہ کہ ایک شخص جوصاحب استطاعت نہ ہووہ سعودی عرب جا کرعمرہ اداکر ہے، خواہ عمرہ کی غرض سے کیا ہویا عمرہ کی غرض سے نہ گیا ہو، کیا اس برعمرہ کی وجہ سے جج فرض ہوا ہے یا نہیں؟ براہ کرم قرآن وسنت اور فقہ خفی کی روشنی میں سیحے مسئلہ سے آگاہ فرما کیں۔ فجز اکم الله احسن الجزاء

المستقتى: (مفتى) مخارالله جهائكيروى كان الله له (مرتب فاوئ حقائيه) ...... ١٩٨٩ اله ١٩٨٨ اله المستقتى: (مفتى) مخارالله جهائكيروى كان الله له (مرتب فاوئ حقائيه) ..... ١٩٨٩ اله ١٩٨٩ الم المحب المستقتى وقوض شوال واخل بونے بعد عمره كيك جائے قواس پرج فرض بوا اور ووقت جو وجوب جح كيك شرط به ياستطاعت اور ديگر شرائط كاوقت به يا قافلوں كى روائلى كاوقت به (يعنى جن بلاد بعيده عنوال تبل قافروانه بوئ بهول) يا شهر جح كوخول كاوقت به فلير اجع المي شوح اللباب (٢٠٠٠) مؤل والمدون المحتار على هامش ر دالمحتار ٢ : ١٩٥ قبيل مطلب في فروض الحج و و اجباته) (الدر المختار على هامش ر دالمحتار ٢ : ١٩٥ قبيل مطلب في فروض الحج و و اجباته) هال المملا على قارى: ومن شرائط الوجوب الوقت و هو اشهر الحج او وقت خروج الهال بلده ان كانوا يخرجون قبلها فلا يجب الاعلى القادر فيها او في وقت خووجهم فان ملكه المال قبل الوقت اى قبل الاشهر او قبل ان يتأهب اهل ..... (بقيه حاشيه الكلم صفحه پر)

وغيره ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

## عمره کرنے والے برج کی عدم فرضیت کا مسکلہ

سوال: کیافرماتے ہیںعلاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص سعودی عرب کی تھا
اس نے شوال میں چند عمر ہے بھی کئے، پندرہ شوال کو کا غذات کی وجہ سے حکومت سعودیہ نے اسے گرفتار
کرکے واپس وطن بھیج دیا اور جج کی سعادت سے محروم رہا، کیا اب اس مجنس پر جج باقی ہے یعنی اس پر
فرضیت آئی ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى: سلطان محمود غفرله .....۲۵/ ذيقعده ۱۳۹۷ ه

(بقيه حاشيه) بلده فله صرفه حيث شاء ولا حج عليه اى وجوبا لانه لا يلزمه التأهب فى المحال ..... واقتصر فى الينا بيع على الاول وما ذكرناه اولى لان هذا اى ماذكر فى الينا بيع يقتضى انه لو ملك فى اوائل الاشهر وهم يخرجون فى اواخرها جازله اخراجها ولا يجب عليه الحج الخ. (ارشاد السارى ٣٣ مبحث فى تحقيق الراحلة وكونها على الآفاقى وغيره) في الهندية: ومن الشرائط لوجوب الحيج من الزاد والراحلة وغير ذلك يعتبر وجودها وقت خروج اهل بلده الى مكة. (فتاوى عالمگيريه ١ : ١٩ ٢ كتاب المناسك)

وقال العلامة علاء الدين السمرقندى: ثم هذه الشرئط التى ذكرنا انما تعتبر عند خروج اهل بلدة الى الحج لان ذلك وقت الوجوب فى حقه حتى انه اذا كان عنده دراهم قبل خروج اهل بلده واشترى بها المسكن والخادم واثاث البيت ونحو ذلك فعند خروج اهل بلده لا يبجب عليه ان يبيع ذلك ولا يجب الحج عليه فاما اذا كان له دراهم وقت الخروج مقدار الزاد والراحلة ولم يكن له مسكن ولا خادم ولا زوجة فاراد ان يصرفها الى هذه الاشياء فانه يأثم و يجب عليه الحج ويلزمه الخروج معهم.

(تحفة الفقهاء ١: ٩٩٢ كتاب الحج)

البدواب: چونکدائ خص نے نداجرام باندها جاورندائل جدہ کے جے کروائی کے وقت تک رہا ہے، لہذاائ خص پرج فرض نہیں ہوا ہے، کسما فی الهندیة ا: ۲۳۳ شم ما ذکرمن الشرائط لوجوب الحج من الزاد والراحلة وغیر ذلک یعتبر وجودها وقت خروج اهل بلده الی مکة حتی النج ﴿ ا ﴾. وهوالموفق

# كياج عن الغير كي صورت ميں ج تمتع كيا جاسكتا ہے؟

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ سے بارے میں کہ بعض علاء کہتے ہیں کہ تج بدل میں عمرہ کی نیت سے جنہ ہیں صرف جج کی نیت کی صورت میں طوالت احرام عمرہ کی نیت کی صورت میں طوالت احرام مشکل بھی ہے لہٰذااگر جج بدل میں عمرہ کی نیت سے جم ہوتو تحریر فرما کر ممنون فرماویں؟ بینو اتو جو و المستقتی: مولوی شیرعلی جمال گڑھی مردان ۔۔۔۔۔۱۲/شعبان ۲۳ مارھ

البواد ہیں چونکہ افراد میں ہے جبکہ بیادی بدل جج افراد پر مامور ہواور ہمارے بلاد میں چونکہ افراد تمتع اور قران تیوں کو جج کہا جاتا ہے اور آمر کی طرف ہے بھی تیوں کی اجازت ہوتی ہے لہذا بید ما مورشتا کرسکتا ہے ﴿٢﴾خصوصاً جبکہ افراد میں بیرج ندکور بھی ہے۔وھو الموفق

## عمرہ کے بعد ہا قاعدہ حلق یا قصرواجب ہے

#### **سوال**: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص عمرہ کرے ہیکن جب

﴿ اللهِ (فتاوي عالمكبريه ١:٩١١ بحث ومنها عدم قيام العدة في حق المرأة)

﴿٢﴾ قال العلامة فخر الدين الاوزجندى الفرغاني: اذا امر غيره بان يحج عنه ينبغي ان يفوض الامر الى المأمور فيقول حج عنى بهذا المال كيف شئت ان شئت حجة وان شئت حجة وحجة وعمرة وان شئت قراناً.

(فتاوي قاضي خان على هامش الهندية ١:٥٠ صفصل في الحج عن الغير)

عمره ختم کرے تو کیااس کیلئے سرمنڈ اناضروری ہے؟ اگر سرند منڈ ائے تو گنبگار ہوگایانہیں؟ بینو اتو جووا المستفتی: نامعلوم ۲۲۰۰۰۰/ جولائی ۹۵۹ء

المجواب: عمره مين با قاعده طلق يا قصروا جب بهاس كور كرنايا حم سه بابراواكرنا موجب دم بين، قال في المخانية واجبها شيئان السعى بين الصفا والمروة والحلق (هامش هندية ١:١٠٣) ﴿ ١ ﴾ وفي الهندية (١:٢٣٤) وتجب شاة بتاخير المناسك عن مكانه كما اذاخرج من الحرم وحلق رأسه سواء كان الحلق للحج اوالعمرة ﴿ ٢ ﴾ وهو الموفق

﴿ ا ﴾ (فتاوى قاضى خان على هامش الهندية ١: ١ ٣٠ فصل في العمرة) ﴿ ٢﴾ (فتاوى عالمگيريه ١: ٢٣٠ قبيل الباب التاسع في الصيد)







# باب الجنايات

# دم جنایت حرم میں ادا کرنی ضروری ہے

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایا م جج میں جودم عرفات ، منی ، مزدلفہ، مکد معظمہ یا صدود حرم میں واجب ہوجائے اس کی ادائیگی صرف حرم ہی میں ہوسکتی ہے یا پاکستان آکر اس کی ادائیگی صرف حرم ہی میں ہوسکتی ہے یا پاکستان آکر اس کی ادائیگی ہوسکتی ہے؟ اس مسئلہ میں ہمارے بال کچھ اختلاف ہے لہذا مسئلہ کی صحیح صورت واضح فرما کیں ؟ بینو اتو جروا

المستفتى :مهمان از دفتر اهتمام دارالعلوم حقانيه ..... ۲۵/محرم ۴۰ ۱۳۰ ه

المجواب: تمام فقبائ کرام نے لکھا ہے کہ اس دم کاحرم میں ہونا ضروری ہے خواہ اصالیۃ ہویا وکالیۃ ہو، پس پاکستان میں وار دشدہ شخص کسی کووکیل بنا کر دم ادا کرسکتا ہے۔ وہو المموفق

### خارج میقات تلبیہ بھول گیا میقات کے اندر تلبیہ شروع کیا تو دم واجب ہے

سوال: کیافر مات بین علاء دین اس مسئلہ کے بارے بین کدایک آدی میں تعالی سے کے یا عمره کی نیت کرے اور تلبیہ بھول گیا ، سیدها گاڑی میں سوار ہوکر داخل میقات یعنی مکم معظمہ کے داستے میں تلبیہ ﴿ ا ﴾ قال الامام ابسی بکر الحداد الیمنی: الدماء فی المناسک علی ثلاثة اوجه فی وجه یہ بحوز تقدیمه علی یوم النحر بالاجماع بعد ان حصل اللبح فی الحرم وهو دم الکفارات والمندور وهدی النطوع ..... و لا یجوز ذبح الهذایا الا فی الحرم قال الله تعالیٰ ثم محلها الی البیت العتیق ..... و ان کان و اجبا فعلیه ان یقیم غیره مقامه لان الوجوب باق فی ذمته. (الجوهرة النیرة علی القدوری ۱: ۲۲۳ باب الهدی)

شروع کی اس جنایت ہے کوئی دم وغیرہ لازم ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و ا لمستفتی : حاجی جمال خان وزیرستان .....۱/۱۳۰۱ه

البواب: قواعدی روسے اس مخص پردم (شاۃ ذرئے کرنا) لازم وواجب ہے کیونکہ صرف نیت سے بغیر تلبیہ وغیرہ کے احرام میں واخل ہونا غیر ظاہر الروایت ہے، کے ما فی البدائع ﴿ ا ﴾ پس اس مخص پرضروری ہے کہ کے کسی مخص کے ذریعہ ہے حرم میں ذرئے کروائے ﴿۲﴾۔ وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة الكاساني: هذا الذي ذكرنا في ان الاحرام لا يثبت بمجرد النية مالم يقترن بها قول او فعل هو من خصائص الاحرام او دلائله ظاهر مذهب اصحابنا، وروى عن ابى يوسف انه يصير محرما بمجرد النية وبه اخذالشافعي وهذا يناقض قوله ان الاحرام ركن لانه جعل نية الاحرام احراما والنية ليست بركن بل هي شرط لانها عزم على الفعل والعزم على فعل ليس ذلك الفعل بل هو عقد على ادائه ..... ثم جعل الاحرام عبارة عن مجرد النية مخالف للغة فان الاحرام في اللغة هو الاهلال يقال احرم اى اهل بالحج ..... فدل قوله قولى ما يقول الناس في حجهم على لزوم التلبية لان الناس يقولونها وفيه اشارة الى ان اجماع ما يقول الناس في حجهم، اتباعها حيث امرها باتباعهم بقوله قولى ما يقول الناس في حجهم، وروينا عن عائشة رضى الله عنها انها قالت لا يحرم الا من اهل ولبي ولم يروعن غيرها خلافه في كون اجماعا و لان مجرد النية لا عبرة به في احكام الشرع عرفنا ذلك بالنص والمعقول. (بدائع الصنائع ۲: ۳ ۲۹ كتاب الحج بيان مايصير به محرما)

وفى الهندية: ولا يصير شارعا بمجرد النية مالم يأت بالتلبية او ما يقوم مقامها من الذكر او سوق الهدى او تقليد البدنة. (فتاوئ عالمگيريه ١:٢٢٢ الباب الثالث في الاحرام) ولا كن قال المعلامة الممودود الموصلي: ولا يجوز للآفاقي ان يتجاوزها الا محرما اذا اراد دخول مكة فان جاوزها الآفاقي بغير احرام فعليه شاة لانه منهى عنه لما في الحديث وقال عليه السلام: لا يتجاوز احد الميقات الا محرما.

(الاختيار لنعليل المختار ١ :١٨٣ كتاب الحج)

# <u>حالت احرام میں عینک لگانے سے دم یا صدقہ لازم نہیں ہوتا</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اگر کسی مخص کی نظر کمزورہواوروہ حالت احرام میں عینک لگادے جس سے چبرہ کا بچھ حصہ چھپتا ہے اس پردم یاصدقہ وغیرہ آتا ہے یا نہیں ؟ بینو اتو جرو ا المستفتی: شاہدنو از خان افریدی

البعد البعد عذر کی وجہ ہے عینک لگا کر جج کرنا جائز ہے اور اس پر یکھلازم نہیں ہوتا ، اس سے مقصد چرہ کا چھیانا نہیں ہوتا ہے (ارشاد الساری ۲۰۲) ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

# <u> حالت احرام میں زخمی ہونا موجب دم نہیں</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ دوران جج عرفات میں ایک نکلے سے پانی لینے کیلئے قطار میں انتظار کر رہاتھا، جب میری باری آگئی تو ایک حاجی صاحب نے مجھے ہیچھے ہٹایا اس دھکم پیل میں میراہاتھ زخمی ہوکر اس سے خون بہنے لگا چونکہ اس صورت میں میں احرام میں تھا اس سے میرے جے میں کیا نقصان واقع ہوا ہے؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى: الحاج ولى محمد نصرت زئى شبقد رفورث چارسده ..... ۱۹۸۲ م ۲۹/۹/

﴿ ا ﴾ قال السملاعلى قارى: وان كان مما لا يقصد به ذلك اى التغطى كاء جانة اى مركن او عدل اى احد شقى حمل الدابة او جوالق اى خيشن او خيشة او مكتل اى ما يكتال فيه مما يصنع من خوص او طاسة وهى اناء يشرب منه والمعروف انها ظرف خاص من نحاس او صفر او طست او حجر او مدر او صفر او حديد او زجاج او خشب ونحوها اى من فضة و ذهب وورق مما يغطى كل رأسه او بعضه فلا بأس به لكن تركه افضل للمخالفة ظاهر السنة.

(ارشاد السارى ٢٠١ فصل في تغطية الرأس والوجه)

الجبواب: محرم کازخی ہونایا اس کے بدن سے خون بہنا جنایات سے نہیں ہے ﴿ ا﴾ البتداگر بال کٹ گئے ہوں تو پاکستان میں کسی کو مناسب صدقہ (دو تین روپیہ) دے دیں ﴿ ٢﴾ و هو الموفق محرم کا ذرئے کے وقت اسنے آسے کوزخی کرنے کا تھم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہرم نے جانورکو ذکے کرلیا ذکے کے دوران میں وہ چھری سے زخمی ہوا اورخون جاری ہوا ،اس کا کیاتھم ہے؟ بینو اتو جرو ا کے دوران میں وہ چھری سے زخمی ہوا اورخون جاری ہوا ،اس کا کیاتھم ہے؟ بینو اتو جرو ا المستفتی: رسول خان مشیط سعودی عرب ۸۸۸مرم ۱۴۰۲ھ

الجواب زخى موناجنايت نبيس بالبته الربال كث كي مون توصدقدد يناموكا وسل وهوالموفق

و العالمة المن نجيم: (والجنايات) وهو ما يكون حرمته بسبب الاحرام اوالحرم و الحرام اوالحرم وحاصل الاول انه الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس اوالوجه وازالة الشعر من البدن وقص الاظفار والجماع صورة ومعنى او معنى فقط وترك واجب من واجبات الحج والتعريض للصيد وحاصل الثاني التعرض لصيد الحرم وشجره.

(البحر الرائق ٣:٣ باب الجنايات)

﴿٢﴾ وفى الهندية: وان نتف من رأسه او من انفه اولحيته شعرات ففى كل شعرة كف من الطعام كذا فى قاضى حان، واذا حك المحرم رأسه او لحيته فانتثر منها شعر فعليه صدقة كذا فى السراج الوهاج .... والافضل ان يتصدق على فقراء مكة ولو تصدق على غير فقراء مكة جاز كذا فى المحيط.

(فتاوي عالمگيريه ١ : ٢٣٣ كتاب الجنايات الفصل الثالث)

وقال القارى: في سقوط الشعر ..... حين مسه وحكه فعليه كف من طعام كما روى عن محمد او كسرة من خبز او تمرة لكل شعرة.

(ارشاد السارى ١: ٢٢٠ فصل في سقوط الشعر)

﴿٣﴾ وفي الهندية: وان نتف من رأسه او من انفه او لحيته ..... (بقيه حاشيه الكلر صفحه پر)

# حیوٹی بچی کا دوران حج بیشاب کرنے اور دم جنایت کامسکلہ

الجواب: آپاس بچی کی طرف ہے احرام کر سکتے ہیں اور اگریہ بچی کوئی جنایت کرے تواس پر کوئی دم واجب نہ ہوگا ہوا کہ اور مقامات مقدسہ میں پییٹاب کرنا موجب دم ہیں ہے خواہ یہ پییٹاب بالغ کرے یا نابالغ ، ہاں قصد اان خاص مقامات میں پییٹاب کرنا گناہ ہے۔و ہو الموفق

### <u>بینک کے ذریعے قریانی اور حلق کی تقدیم کا مسئلہ</u>

سوال: کیافرماتے بین علماء وین اس مئا۔ کے بارے بین کماس سال تکومت معودیہ نے مئی بین ایک تی قربان گاد قائم کی ہے جس کا مقصد گوشت کو محفوظ رکھ کر باہر مما لک کے ناوارول کو بھیجوانا (بقیمه حاشیم) شعرات ففی کل شعرة کف من الطعام کذا فی فتاوی قاضی خان واذا خبز المحرم فاحترق بعض شعره تصدق له واذا حک المحرم رأسه او لحیته فانتئر منها شعر فعلیه صدقة کذا فی السراج الوهاج.

(فتاوي عالمگيريه ١ : ٢٣٣ الفصل الثالث في حلق الشعر وقلم الاظفار)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الشامى: قوله فلو احرم صبى او احرم عنه ابوه صار محرما ، قال فى اللباب وشرحه وينبغى لوليه ان يجنبه من محظورات الاحرام كلبس المخيط والطيب وان ارتكبها الصبى لا شيئ عليهما.

رردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ٩٥١ قبيل مطلب في فروض الحج وواجباته)

ہے کین اس طریقہ قربانی میں احناف کیلئے چند مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مثلا حاجی نے بینک میں مقررہ رقم جمع کروائی اور رسیدلی، بینک عملہ نے یقین و ہانی کرادی کہ دس ذی الحجہ کو قربانی کی جائے گی، اب پہنیں لگتا کہ بیقربانی کس وقت ہوگی، اس لئے حاجی بغیر تحقیق وانظار کے طاق کراتے ہیں اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ قربان گاہ میں قربانی دیر سے کی گئی ہے اور یوں طاق قبل ذی کو اقع ہوتا ہے اس کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى :محدر فيق طارق الخميس مشيط مملكت سعودية عربية ١٩٨٦ م/ ٥/٨

المجواب: الم الوطنيف كن و يك و كا تقريم على بواجب بالمسارواه ابن ابى شيبة عن ابن عباس رضى المله عنه انه افتى بوجوب الدم على من قدم الحلق، واما ما روى عنه وعن غيره مرفوعا من عدم الحرج معناه عدم الاثم لا عدم الدم او عدم الدم مخصوص بهذا الحج لكونه اول حج الههه المال تكوره يمك شن و واجب (وم قران و ق مخصوص بهذا الحج لكونه اول حج الههه المال تكوره يمك شن و واجب (وم قران و ق م الدن الموقف و المحتلف الباب (باب ماجاء ان عرفة كلها موقف و غيره، واحتبج ابوحنيفة بما رواه ابن ابى شيبة عن ابن عباس موقوفا وهو احد رواة حديث "لا حرج من قدم شيئا من حجه او اخره فليهرق لذلك دما" وفي اسناده ابراهيم بن مهاجر وفعه مقال، قلنا رواه الطحاوى باسناد صحيح فعلم منه ان المراد من رفع الحرج رفع الاثم لا رفع الدم والجزاء، كما اربد هذا المعنى في الحديث الذي رواه ابو داؤ د من حديث اسامة بن شريك، قال: خرجت مع رسول الله المستريك، قال: خرجت مع رسول الله المستريك، وبالجملة ان حجة الجمهور ساكتة عن عرض مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك، وبالجملة ان حجة الجمهور ساكتة عن رفع الحزاء، وكم من فرق بين عدم الذكر وبين ذكر العدم، ولو سلم ان مراد الحديث نفى المجزاء لها ان نقول انما عذرهم بالجهل.... (بقيه حاشيه الكل صفحه پر)

کیلئے داخلہ کرنا جائز نہیں اس سے ترتیب اور تقدیم تو در کنارنفس ذیح بھی مشکوک ہوجا تا ہے ہیں حکومت اگر مساکین کی اعانت کرنا جاہتی ہے تو حجاج کیلئے ذیح شدہ حیوانات کا گوشت اور کھال مساکین پرصرف کرنے کا انتظام کرے نہ کہ ذیح وغیرہ کا ﴿ الله ۔ و هو المعوفق

# سرکاری ڈیوٹی کی وجہ ہے گیار ہویں کی رمی اور طواف صدر چھوڑنے ہے بھی

#### دم واجب ہوتا ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے نیس کدایک شخص محکمہ جج واوقاف میں جاج کی خدمت پر مامور تھا اس وجہ سے اس نے گیار ہویں ذی الحجہ کی رمی نہیں کی ، کیا اس پر دم واجب ہے؟ اس طرح ایک آ دمی مدینہ منورہ میں ڈیوٹی انجام دینے کی وجہ سے طواف و داع چھوڑ کر چلا گیا اور بیخص متمتع تھا کیا اس شخص پر دم واجب ہوگا ؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى :عبدالرحمٰن جده سعود بيعر بيه ١١٥١١/٥١١هـ

(بقيه حاشيه) لأن الحال اذ ذاك في ابتداء ٥.

فائدة: ..... ارباب الحكومة في عهدنا يأخذون من الحجاج قيمة الشاة يشتروابها الشامة ويذبحوها في وقت معين ويعينوا المساكين باللحم الطيب الطرى وهذه مظنة ترك الواجب او السنه المؤكدة نعم لاحرج فيه لمن لم يكن قارنا ولا متمتعا.

(منهاج السنن شوح جامع السنن للتومذي ١٣٤:٣ باب ماجاء ان عوفة كلها موقف)

﴿ ا ﴾ قبال الشیخ عبد الرحیم لاجبوری: قربانی اراقة دم کانام ہاوراس ہے بی عبادت ادا ہوجاتی ہے،
اس کے بعد گوشت کا انتظام کرنا تجائے کرام کی ذمہ داری نہیں یہ انتظام حکومت کی ذمہ داری ہے اگر یہ کہا جائے کہ
حکومت اس کے انتظام سے قاصر ہے تو یہ بات بظاہر بجھ میں نہیں آتی جو حکومت ایک شب وروز میں ہزاروں خیمہ کا
انتظام کرسکتی ہے، (جیسا کہ نی میں آگ کے حادثہ میں ہوا) کیا وہ ..... (بقیہ حاشیہ اسکی صفحہ پر)

السجسواب: سیخس زمین حرم میں دود نے ذک کرے یا کرائے، ایک دنبر ک رمی کی وجہ سے ، البت طواف صدراب بھی ہوسکتا ہے یعنی عمره کی نیت کرکے عره ادا کیا جائے تو اس طواف عمره سے طواف صدرادا ہو جائے گا اور دنبہ کا ذکر ساقط ہو جائے گا، (ماخو فد از ردالمحتار ۲۸۳:۳) (۲۸ ) و هو الموفق

(بقیہ حاشیہ) ان جانوروں کے گوشت کا انتظام نہیں کرسکتی؟ملخصاً۔

(فتاوی رحیمیه ۲:۸ ۱ جنایات اور دم)

قال الشیخ نظام الدین الاعظمی: مناسک جج کااضیه خالص اوراعلی شعار اسلامیه میں سے ب اوراس میں محض اظبار تعربشکل اراقة وم ہے ۔۔۔۔۔اوریہ اسلیمیں (بینک کے ذریعے قربانی تاکہ کوشت مساکین کیلئے محفوظ ہو) اگر چہ بظاہر خوشما ہی نہیں قدرے مفید بھی معلوم ہوتی ہیں گرا ظہار تعبد کے منافی ہیں اوراس مقصد کو فوت کرتی ہیں جورسول النظافیہ کے طرز عمل سے ظاہر ہور ہا ہے کیونکہ اس طرح کاربند ہونے پر بعد چندے یہ ک (اراقة دم) محض ایک سیاس ، تجارتی ، معاشی مقصد ہوکررہ جائے گا، اور اظہار تعبد فنا ہوکر سنے فد ہوب کا ذریعہ بن جائے گا۔ (نظام الفتاوی اللہ ۱۳۹۱ کتاب الحج)

﴿ ا ﴾ قبال العلامة الشامى: (قوله او الرمى كله) انما وجب بتركه كله دم واحد لان الجنس متحد كيما في البحلق (قوله او في يوم واحد) ولو يوم النحر لانه نسك تام بحر (او الرمى الاول) داخل فيما قبله كما علمت الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲۲۵:۲ باب الجنايات)

﴿٢﴾ قال العلامة محمد امين ابن عابدين: (قوله او ترك طواف الصدر او اربعة منه ولا يتحقق الترك الابالخروج من مكة) لانه ما دام فيها لم يطالب به مالم يرد السفر قال في البحر واشار بالترك الى انه لو اتى بما تركه لا يلزمه شيئ مطلقا لانه ليس بمؤقت اى ليس له وقت يفوت بفوته وقدمنا انه لو نفر ويطف وجب عليه الرجوع ليطوف مالم يجاوز الميقات فخير بين اراقة الدم والرجوع باحرام جديد بعمرة ولا شيئ عليه لتاخيره. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٢٣٠٢ باب الجنايات)

## جمرہ عقبہ کے بعد جوتھائی ہے کم بال کٹوا کروایس آنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسکدکے بارے میں کہ جس حاجی نے رمی جمرہ عقبہ کے بعد چوتھائی سرے کم بال کٹوائے اور وطن واپس آیا، اب اس پر بال ناخن وغیرہ لینے سے دم لازم آئے گایا نہیں؟ بینو اتو جووا

المستقتى:عبدالجليل رياض المملكة السعودية العربية ١٩٨٦ - ١٩٨١ / ٢

البوان وفرد غلبه جهل فى وجد التقمير من ابتلاء عامد به حالاتكدية وفيرجم رحمهم التدكاند به والتحديث وفرد وفرد والتحديث والتدكاند به التدكاند به التحديد المسلود عنهم كما فى شوح على مشائخنا فى غير المشهور عنهم كما فى شوح المسلوط لنحواهو زاده وفى شوح الجامع الصغير لقاضى خان وقد صرحوا انه جاز الافتاء بالقول الضعيف عند الضرورة ، فافهم المسلود وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال الدكتور وهبة الزحيلى: والرأس يقع على جميعه فان حلق بعض الرأس لم يجزه عند الحنفية اقل من الربع وان حلق ربع الرأس اجزأه مع الكراهة لان ربع الرأس يقوم مقام كله كمسح ربع الرأس في الوضوء ..... وقال الشافعية: اقل ازالة شعر الرأس او التقصير ثلاث شعرات لقوله تعالى محلقين رؤوسكم (الفتح) اى شعر رؤوسكم، والشعر جمع واقله ثلاث. (الفقه الاسلامي وادلته ٣: ٢٢١٩ المطلب الثالث الحلق والتقصير)

﴿٢﴾ (اخسرجسه السخسارى: ٦٩، ومسلم: ٢٣٠ ا ١٣٣٠) ، واحسمد: ٣٠ ا ١١٠ و احسمد: ٣٠ ا ١٠ و العسمد: ٣٠ ا ١٠ و العسمة و ابن حبان: ٥٣٤٣)

﴿ ٣﴾ قال العلامة ابن عابدين: وقد ذكر صاحب البحر في الحيض في بحث الوان الدماء اقوالاً ضعيفة ثم قال وفي المعراج عن فخر الائمة لو افتى مفت بشيئ من هذه الاقوال في مواضع المضرورة طلبا لتيسير كان حسنا، وبه علم ان المضطر له العمل بذلك لنفسه كما قلنا وان المفتى له الافتاء به للمضطر فما مر من انه ليس له العمل بالضعيف ولا الافتاء به محمول على غير موضع الضرورة. (شرح عقود رسم المفتى ١٠١ شعر ولا يجوز بالضعيف العمل)

# با قاعدہ تخلیل سے بل عمر ہے کا احرام باندھنا اور سلے ہوئے کیڑے بہننا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسکد کے بارے میں کدایک شخص نے احرام باندھ کر طواف اور سعی کی ، اختتام پر ربع حصہ بال نہیں کٹوائے اور پھر سلے ہوئے کپڑے پہن کرمیقات ہے احرام باندھ کردوسراعمرہ اوا کیا ، سعی کے اختتام پر پھروہی کام کیا اس طرح سات عمرے کئے ، سلے کپڑوں کا بدن پر تین محضے اور بعض کا آٹھ وی سمنے وقت ہو چکا تھا ، پھر آخری عمرہ کرکے کپڑے پہن لئے ، پھر جدہ جا کرتمام سرکومنڈ وایا ، اس کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو و ا

المستفتی:مولوی محمر نبی ریاض سعو دی عرب

# رمی جمار میں بلاوجہ شرعی تو کیل سیجے نہیں اور دم واجب ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلد کے بارے میں کہ میاں ہوی جج پر گئے ہمیاں جب منی میں آیاتو وہ اپنا ٹمنیٹ بھول گیاوہ سیدھا مکہ شریف چلا گیاوہ اں پردودن ٹبرارہ ا، تندرست ہے، چل پھرسکتا ہے ﴿ ا ﴾ وفسی الهندية: ومن فرغ من عمرته الا التقصير فاحرم باخری فعلیه دم لاحرامه قبل الوقت وهو دم جبر و کفارة کذافی الهدایة.

(فتاوى عالمگيريه ١ : ٢٥٣ الباب الحادى عشر في اضافة الاحرام الى الاحرام) ﴿٢﴾ قال العلامه الحصكفي: او لبس مخيطا لبسا معتادا او ستر رأسه يوما كاملا او ليلة كاملة وفي الاقل صدقة.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٠١٢ باب الجنايات)

لیکن بدن سے بہت بھاری ہے ہوئ منی میں رہ گئی ہوی جوان ہے تندرست ہے لیکن از دحام کی وجہ سے شیطان کو کنکریاں نہ ماری، اس نے اپی طرف سے اور خاوند کی طرف سے دوسرے شخص کو کنکریاں ویں، اس نے وہاں شیطان کو کنکریاں ماریں، کیا بیٹھیک ہے یانہیں؟ ہوی شوہر کارشتہ قائم رہایانہیں؟ بینوں تو جروا

المستفتى: حاجى عبدالمجيد بيثاورشهر.....٢٦/٢/١٩٤٥

المنبواب: واضح رے کے عورت کیلئے رات کے وقت رمی کرنابلا کراہت جائز ہے اور مرد کیلئے باوجود کرا ہت کے فراغت کا ذریعہ ہے لہذا اس فورت پرضروری ہے کہ ایک دنبہ کسی کے ذریعہ ہے حرم میں اومنی میں ) ذرج کروائے ، اوراگر بیمردا تنامعذور ہوکہ اٹھ کہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کا ذمہ فارغ ہوا ہے درنہ اس پرذرج با قاعدہ لازم ہوگا ہوا گی ۔ و هو الموفق

#### ا/زی المحدی رمی جمار چھوڑ کرسا/ ذی الحجہ کوکرنے سے وجوب دم میں اختلاف ہے

سسوال: کیافرماتے ہیں علاء وین اس سئلہ کے بارے ہیں کہ بارہ ذی الحجہ کوری جمرات کے وقت کشرت از دھام کی وجہ ہے ہم آ ٹھر دقا ،گر گے اور ہمارا برا حال ہوگیا، ہم لوگ ری نہ کر سکے ،ا گلے روز یعنی تیرہ ذی الحجہ کو سئلہ دریافت کیا بعض علاء نے کہا کہ وم واجب ہے بعض نے کہا کہ آئ اس کی قضا کر سے فیا اللہ اللہ علی قاری: المخامس ان یرمی بنفسه فلا تجوز النیابة عند القدرة و تجوز عند العدر فیلورمی عن مریض لا یستطیع الرمی بامرہ سے جاز سے لان الرمی عن المویض بغیر امرہ لا یجوز سے قبل فی حد المویض ان یصیر بحیث یصلی جالسا والرجل والمرأة فی المرمی سواء الا ان رمیها فی المیل افضل وفیہ ایماء الی انه لا تجوز النیابة عن المرأة بغیر عذر والدحاصل ان الرمی هو من و اجبات الحج اما اداء او قضاء فاذا فات و قتهما تعین الدم لترک الرمی اتفاقا.

(شرح لباب المناسك ٢٦ ١ ، ٢٦ افصل في احكام الرمي وشرائطه)

دم کی ضرورت نہیں ہم نے قول ثانی برعمل کرتے ہوئے تیرہ ذی الحجہ کورمی جمار کرلیا، ابسوال بیہ ہے کہ اس تیرہ ذی الحجہ کورمی کی کیا حیثیت ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى : فيض محمد بور ہے والاضلع و ماڑى .....١٩٨٣ ء/ ١٥/٧

الجواب صورت مسكوله مين امام ابوحنيفه كنزويك دم واجب إورصاحبين كنزويك واجب بيس ب كما في المسلك المتوسط للقارى ١٢١ ﴿ ١ ﴾. وهو الموفق

سعی واجب کاترک کرناموجب دم ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ حج میں سعی واجب ترک ہوا ہے ا گرآ کراس کا کیا کیا جائے؟بیدواتو جووا

المستقتى: حاجى محد اسلم صوالي ضلع مردان ٢٠٠٠٠ في قعده ١٣٩٦هـ

الجواب: آپ سی حاجی کورقم دے کرمنی میں قربانی کرائیں، بیقربانی ہرونت جائز ہے ایام النحر كي الترمخصوص بيس ب كما في الهداية، ومن ترك السعى بين الصفا والمروة فعليه دم وحمجته تام ﴿٢﴾ وفيها ايضا يجوز ذبح بقية الهدايا في اي وقت شاء ولا يجوز ذبح الهدايا الا في الحرم (٣). وهو الموفق

<sup>﴿</sup> ا ﴾ قال العلامة القارى: وإذا طلع الفجر اي صبح الرابع فقد فات وقت الأداء اي عند الامام خلافا لهما وبقي وقت القضاء اي اتفاقا الي آخر ايام التشريق فلو اخره اي الرمي عن وقته المعين له في كل يوم فعليه القضاء والجزاء وهو لزوم الدم.

<sup>(</sup>ارشاد السارى ١٢١ قبيل فصل في وقت الرمي في اليوم الرابع)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (هداية ١:٢٥٦ باب الجنايات)

<sup>﴿</sup>٣﴾ (هداية ١:١٨١ باب الهدى)

# غلطی سے احرام کی جا در دور کر کے کیڑے بہننے اور جج کرنے کا مسئلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلد کے بارے میں کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور مدینہ منورہ میں رہتا ہوں اگلے سال میں نے حج اور عمرہ کی نیت کر کے احرام بائدھ لیا ،عمرہ ختم کر کے ہمارے پاس ایک بدونے میرے سرے تھوڑے بال کائے ، لاعلمی کی وجہ سے میں نے فور آاحرام دور کیا اور کپڑے پہن لئے اور حج کا ارادہ کیا کیا میراریہ حج ہوگیا ؟ بینو اتو جوو ا

المستفتى:مرزاخان هلة الخيل طريقة المدينة المنو رة سعودية ....١٩٨٣ ع/٢١/٣

السجسواب: آپایک دم (شاق) ذیح کریں تو ذمہ فارغ ہوجائے گا،اور عمرہ اور جج دونوں درست ہول گے ﴿ا﴾۔و هو الموفق

# ترک مبیت منی سے دم لا زمہیں ہوتا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسکد کے بارے میں کدامسال جج کے دوران میں جب ہم نے رمی کیا اور طواف زیارت کیلئے روانہ ہوئے تو ہمارے ساتھ خواتین اور ضعیف العمر آ دمی بھی تھے، دوران طواف ہم سے بعض ساتھی بچھڑ گئے ہم نے طواف پورا کیا، تھکا وٹ اور ساتھیوں کے ڈھونڈ نے کی وجہ سے ہم نے مکہ میں رات قیام کیا صبح سعی کرلی، اور جمعہ کی نماز پڑھ کرمنی روانہ ہو گئے، اب ہم نے جورات مکہ معظمہ میں قیام کیا تھا اور منی نہیں گئے تھے کیا ہم پردم لازم ہے یانہیں ؟ بینو اتو جروا اللہ میں قیام کیا تھا اور منی نہیں گئے تھے کیا ہم پردم لازم ہے یانہیں؟ بینو اتو جروا

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: او لبس مخيطا او ستر رأسه يوما كاملا او ليلة كاملة وفي الاقل صدقة، قال ابن عابدين: الظاهر ان المراد مقدار احدهما فلو لبس من نصف النهار الى نصف الليل من غير انفصال او بالعكس لزمه دم كما يشير اليه قوله وفي الاقل صدقة. (الدرالمختار مع ردالمحتار ٢:٠٠٢ باب الجنايات)

المجواب: چونکه آپ ترک سنت کم تکب ہوئے ہیں ترک واجب کنیں البذا آپ پروم واجب نہیں ہے، کسما فی الشامیة ۲۵۲ قوله فیبیت بھا للرمی ای لیالی ایام الرمی هو السنة فلو بات بغیرها کره و لا یلزمه شیئ (لباب) ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

## متعدد عمرے کرنے والی عورت قصر نہ کریں تو کفارہ اور ایک دم واجب ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہایک عورت نے متعدد عمرے کئے اور بال نہیں کا نے کیا بیا یک جنایت شار ہوگی اور ایک دم واجب ہوگا یا متعدد جنایات؟ بینو اتو جو و ا امستقتی: دلا ورشاہ ٹل کو ہائے۔۔۔۔۔۔۲۵/شوال ۱۴۰۱ھ

الجواب: العورت پراحرام بل ازوقت كى وجهت كفاره اورا يك دم واجب ، كما يدل عليه مسافى الهندية ا: ۲۵۳ ومن فوغ من عموته الا التقصير فاحرم باخوى فعليه دم لاحرامه قبل الوقت وهو دم جبر و كفارة كذا فى الهداية ﴿٢﴾. وهو الموفق

<u>قربانی سے بل حلق، رمی کی قضا، طواف زیارت میں ترک سعی، مز دلفہ میں عدم</u> بیتو تت وغیرہ مسائل

**سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین مسائل ذیل کے بارے میں کہ(۱)رمی کے بعداور قربانی سے قبل بال کٹوانے کا کیا تھم ہے؟

(٢) مني ميں رات كونة شهرنے كاكياتكم ہے؟

(m)اگرکسی بھی دن جمرات مار ہے تو کیا دوسرے دنوں کے جمرات ایک ساتھ مار سکتے ہیں؟

﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٠٠٠ قبيل مطلب في حكم صلاة العيد والجمعة في مني) ﴿ ٢﴾ (فتاوي عالمگيريه ٢ : ٢٥٣ باب اضافة الاحرام الى الاحرام) (۳) طواف زیارت میں اگر طواف کرے اور سعی جھوڑ دے پھر قضا کی صورت میں صرف سعی کرے گایا طواف اور سعی دونوں؟

(٥) مزدلفه من رات كونه شرف كاكياتكم يع؟

(۲) اگرغلطی ہے آ دی میقات ہے تھوڑ ادور چلا گیااس کا کیاتھم ہے؟ بینو اتو جووا المستقتی : مولا نامحدابرا ہیم سکنہ سلیم خان صوالی .....۱۹۸۱ء/۱۰/

المبواب: (۱) امام ابوطنیفد کنزد یک بیجنایت اور موجب دم ب (شدامسی باب المجنایات) (۱) امام ابوطنیفد کنزد یک بیجنایت اور موجب دم باب المجنایات) (۱) امام

(۲) منی میں بیتو تت ترک کرنا خلاف سنت ہے کیکن موجب دم وغیرہ نہیں ہے (شــــــــامــــــی ۲۵۲:۲ (۲۵۴) ه

(۳) ایام نی میں جب کسی دن کی رمی ترک کردے تو دم داجب ہوگا،خواہ با قاعدہ قضا کرے یا نہ کرے، (ار شاد المساری ۴۴۰) ﴿۳﴾۔

﴿ ا ﴾ قال العلامة الشامى: (قوله او قدم نسكا على آخر فيجب) لما كان قوله او قدم الخ بيانا لوجوب الدم بعكس الترتيب فرع عليه ان الترتيب واجب الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲۲۲۲ باب الجنايات)

(۲) قال العلامة ابن عابدين: (ثم اتى منى فيبيت بها للرمى) اى ليالى ايام الرمى هو السنة فلوبات بغيرها كره و لا يلزمه شيئ لباب.

(فتاوى الشامية ٢: ٠٠٠ قبيل مطلب حكم صلاة العيد والجمعة في مني)

﴿ ٣﴾ قال الملاعلى قارى: ولو ترك رمى يوم من ايام النحر كله او اكثره كأربع حصيات فما فوقها فى يوم النحر او احد عشرة حصاة فيما بعده او آخره الى يوم آخر فعليه دم اى لتركه او تاخيره. (ارشاد السارى ١: ٣٠٠ فصل فى الجناية فى رمى الجمرات) (۳) اگراس شخص نے طواف قد وم یا طواف تطوع کے بعد سعی نہ کی ہوتو جب تک میقات سے باہر نہیں ہوا ہے صرف سعی سے اس کا ذمہ فارغ ہوگا، اگر چہ بیتا خیر کئی ماہ ہوا ور اگر میقات سے باہر ہوا ہوتو بہتر بیہ ہے کہ دم ذرئے کر ہے، اور اگر عمرہ یا جج کا احرام باندھ لے اور واپس آ جائے اور بیر مناسک اداکر لے سعی بھی کر لے تو بیتری جائز ہے (ارشاد السادی ۲۳۸) ﴿ ا ﴾.

(۵)مز دلفہ میں رات گز ار تامسنون ہے لیکن طلوع فجر کے بعد پچھٹہر نا داجب ہے اورموجب دم ہے (شامی) (۴) کھے۔

(۲) جب واپس ہوکراحرام باندھ لے تو دم داجب نہیں ہے (ہندیۃ ۱:۳۵۳) ﴿۳﴾۔ اگر تفصیل کی ضرورت ہوتو ایک یا دوسوال روانہ کریں۔و ھو المعوفق

﴿ ا ﴾ قال الملاعلى قارى: ولو ترك السعى كله او اكثر فعليه دم وحجه تام وان تركه لعند فعليه دم اتفاقا لعند فعليه دم اتفاقا ولو سعى قبل الطواف الميعند فان لم يعده فعليه دم اتفاقا ولوترك السعى من اصله ورجع الى اهله بان خرج من الميقات فاراد العود الى مكة يعود باحرام جديد الله عند العاده سقط الدم قال في الاصل والدم احب الى من الرجوع لان فيه منفعة الفقراء. (ارشأد السارى ٢٣٨ فصل في الجناية في المسعى)

﴿٢﴾ قال العلامة محمد امين: (ثم وقف بمن دلفة) هذا الوقوف واجب عندنا لاسنة والبيتوتة بمزدلفة سنة مؤكدة الى الفجر لا واجبة ..... واول وقته طلوع الفجر الثاني من يوم النحر و آخره طلوع الشمس منه فمن وقف بها قبل طلوع الفجر او بعد طلوع الشمس لا يعتد به وقدر الواجب منه ساعة ولو لطيفة الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۹۳ مطلب في الوقوف بمزدلفة)

﴿ ٣﴾ وفي الهندية: وان عاد الى الميقات واحرم فهذا على وجهين فان احرم بحجة او عمرة علم المندية وان عاد الى الميقات واحرم فهذا على وجهين فان احرم بحجة الاسلام او عمرة كانت عليه ان كان ذلك في عامه اجزأه عما لزمه لدخول مكة بغير احرام استحسانا كذا في المحيط.

(فتاوي عالمگيريه ١ :٢٥٣ الباب العاشر في مجاوزة الميقات بغير احرام)

# ضعیف ونا تو ان کارمی جمار میں تو کیل اور دم وغیرہ کے مسائل

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک آدمی نے جج پر جا کرتمام افعال خودادا کئے الیکن کمزوری و نا تو انی اور بڑھا ہے کی وجہ ہے رمی جمار کسی دوسرے ہے کروایا اب:

(۱)اس شخص پر دم وغیرہ داجب ہے؟

(۲)اً گرواجب ہے توایک یا تین؟

(۳)اس دم کا ذبح کہاں پرضروری ہے؟

(۳) اگرمنی میں ضروری ہے اور دہ خص واپس آیا ہے پھر کیا صورت ہوگی ؟ بینو اتو جوو ا لمستفتی : حبیب الله تعمانی جامعه مدنیه کریم پارک راوی روڈ لا ہور

**المجبواب:** (۱) جو شخص بذات خودرمی پرضعف یا مرض کی وجہ سے قاور نہ ہونہ دن کواور نہ رات کو وہ دوسر مشخص سے رمی کر واسکتا ہے (ہندیہ ) ﷺ۔

(۲) جو شخص باوجود قدرت کے تمام رمیات ترک کرے اس پر ایک دم واجب ہے (شامی) ﴿۲﴾۔

(فتاوى عالمگيريه ٢٣٢:١ فصل في المتفرقات)

البحض متحد كما في الحلق و الترك انما يتحقق بغروب الشمس من آخر ايام الرمي وهو الرابع الخرابال البحض الما يتحقق بغروب الشمس من آخر ايام الرمي وهو الرابع الخ.

ر دالمحتار هامش الدر المختار ۲:۵:۲ باب الجنايات)

<sup>﴿</sup> الله وفي الهندية: مريض لا يستطيع الرمي توضع الحصاة في كفه ليرمي به او يرمي عنه غيره بامره كذا في محيط السرخسي في صفة الرامي.

(س) دم جنایت زمین حرم مے خص ہے خواہ منی میں ہویا مکہ میں ،اس میں سے ہرجگہ بید ذرج کافی ہے (بحر ﴿ اَ ﴾ شامی ﴿ ٢﴾ )۔

( ۴ ) دوسر یے خص کووکیل اور مامور کر کے ذریح حرم میں کروائے ﴿ ۳ ﴾ \_و هو الموفق

#### <u>حا تصد کا طواف زیارت اور طواف و داع ترک کرنا</u>

﴿ الهِ قَالَ العلامة ابن نجيم: (وخص ذبح هدى المتعة والقرآن بيوم النحر والكل بالحرم لا بفقيره) بيان لكون الهدى موقتا بالمكان سواء كان دم شكر او جناية ..... واما توقيته بالزمان فمخصوص بهدى المتعة والقرآن واما بقية الهدايا فلا تتقيد بزمان.

(البحر الرائق ٢:٢٤ باب الهدى)

﴿٢﴾ قال في الشامية: (ذبح في الحرم) فلو ذبح في غيره لم يجز.

(فتاوى الشامية ٢:٨٠٢ باب الجنايات)

﴿ ٣﴾ قال العلامة المودود الموصلى: ولا يذبح الجميع الا في الحرم قال تعالى في جزاء الصيد (هديه بالغ الكعبة) وفي دم الاحصار (حتى يبلغ الهدى محله) ولان الهدى ما عرف قربة الا في مكان معلوم وهو الحرم ، قال عليه السلام منى كلها منحر وفجاج مكة كلها منحر رواه ابوداؤد وابن ماجة والدارمي واحمد.

(الاختيار لتعليل المختار ١:١ ٢٢١ باب الهدى)

البواب اگریورت حالت یفی میں طواف زیارت کرتی تو باوجود حرمت کے فریف ہے ادا ہوتا اورایک بدند ذیح کرنے سے جنایت سے بری ہوتی (شامی ۲۵۹:۲۵) ایکن بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیمورت وطن کو واپس ہوئی ہے اس لئے اس کیلئے دوبارہ مکہ جانا ضروری ہے تا کہ طواف زیارت کرے اوراس کیلئے جماع کرناممنوع ہے اگر چہ کی سال گزرجا کیں (ہندیدا:۲۳۲) (۲۳۴) اور حاکفتہ کیلئے طواف صدرترک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے (شامی ۲:۵۵۲) (۳۴). و هو الموفق حدرترک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے (شامی ۲:۵۵۲) (۳۴). و هو الموفق

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک صاحب کی اہمیہ حاملہ تھی اس مجود کی وجہ سے خضر جج کیا، اگر چہ معلم المحجاج میں جوابات موجود ہیں تا ہم مزیر تسلی کیلئے لکھ رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر نے بھی حاملہ ہونے کی صورت میں جج پر جانے سے منع کیا گراس کے باوجود دونوں نویں ذی المحجہ کو کو کی حاملہ ہونے کی صورت میں جج پر جانے سے منع کیا گراس کے باوجود دونوں نویں ذی المحجہ کو کہ کو کی سینے میں معظمہ پنچے دہاں طواف قد وم کیا اور پھرزوال سے پہلے عرفات پنچے، غروب کے بعد وہاں المحلمة ابن عابدین: لو هم الرکب علی القفول و لم تطهر فاستفتت هل تطوف ام لا قالوا یہ قال العلامة ابن عابدین: لو هم الرکب علی القفول و لم تطهر فاستفت هل تطوف ام لا قالوا یہ قال لها لا یہ حل لک د حول المسجد وان د خلت و طفت اثمت و صح طوافک و علیک ذبح بدنة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٩٩١ مطلب في طواف الزيارة)

﴿٢﴾ وفي الهندية: وان ترك كلا الطوافين فهو حرام على النساء ابدا وعليه ان يرجع
 ويطوف طواف الزيارة وطواف الصدر.

(فتاوي عالمكيريه ١ : ٢٣٦ الفصل الخامس في الطواف والسعي)

﴿٣﴾ قال العلامة الشامى: (وطواف الصدر واجب الاعلى اهل مكة) اى فلا يجب على
 المكى ولا على المعتمر مطلقا والمجنون والصبى والحائض والنفساء كما في اللباب وغيره.
 (فتاوى الشامية ٢٠٢٢ مطلب في طواف الصدر)

ے نکل کرمز دلفہ ہوتے ہوئے را توں رات حرم شریف پہنچے، دسویں کوضیح صادق کے بعد طواف زیارت
کرلیا،ای طرح وقوف مز دلفہ اور رمی نہ کر پائے ،معلم الحجاج میں لکھا ہوا ہے کہ واجبات حج اگر عذر شرعی کی بنا
پرفوت ہوجا کمیں تو دم لازم نہیں آتا،اب اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟بینو اتو جو و ا
المستفتی :عبد الحمید خان ریاض سعودی عرب ۸/۲/۱۹۵۱/۸۸

الجواب: چونکدان حضرات ہے واجبات بلاعذر شری فوت ہو بچے ہیں لہٰذاان پرتمام واجبات کادم دینا ضروری ہے ہا کھ کربیوی پر وقو ف مز دلفہ کا دم نہیں ہے ہ کا کھے۔ و ہو الموفق قبل از ا دائیگی طواف زیارت زوجہ سے جماع کا تھم

سسوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہاگر کسی سے طواف زیارت رہ جائے کیا تھیں کہا گرکسی سے طواف زیارت رہ جائے کیا قبل ازادا نیکی طواف زیارت اپنی زوجہ سے جماع کرسکتا ہے؟ بینوانو جروا استفتی : جاجی ظفر الحق .....۱۲/۱۱ ا

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: ولو ترك الجمار كلها او رمي واحدة او جمرة العقبة يوم النحر فعليه شاة.

(فتاوى عالمگيريه ١:٣٤ قبيل الباب التاسع في الصيد)

﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفى: ثم وقف بمزدلفة ووقته من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ولو ماراكما فى عرفة لكن لو تركه بعذر كزحمة بمزدلفة فلا شيئ عليه، قال ابن عابدين: الا اذا كان لعلة او ضعف او يكون امرأة تخاف الزحام فلا شيئ عليه ..... فالاولى تقييد خوف الزحمة بالممرأة ويحمل اطلاق المحيط عليه لكون ذلك عذرا ظاهرا فى حقها يسقط به الواجب بخلاف الرجل او يحمل على ما اذا خاف الزحمة لنحو مرض ولذا قال فى السراج الا اذا كانت به علة او مرض او ضعف فخاف الزحام فدفع ليلا فلاشيئ عليه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۹۳ مطلب في الوقوف بمزدلفة)

#### الجواب: رفض ج كاراده يل اس بربيوى حرام موتى بول في الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفى: وبترك اكثره بقى محرما ابدا فى حق النساء حتى يطوف فكلما جامع لزمه دم اذا تعدد المجلس الا ان يقصد الرفض فتح. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٢٣:٢ باب الجنايات)







#### ملطاله باب زيارة قبر النبي عَلَيْسِهِ

# زیارت روضه میار که میں پہل افضل ہے یا جج میں؟

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے ہارہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جج کرنے سے پہلے ذیارت روضہ مبارکہ افضل ہے اور بعض بعد میں افضل کہتے ہیں تھے مسئلہ کیا ہے؟ بینو اتو جووا المستفتی: زرباز خان صوائی ۔۔۔۔ ہم//۲/ ۱۹۷

الجواب: جس مخص نے فرض جج نہیں کیا ہواس کیلئے افضل ہے کہ پہلے جج کرے اور جج کے بعد زیارت مدینہ منورہ کو جائے ،اوراگریہ جج نعلی ہوتو اے اختیار ہے کہ ہرایک پہلے کرے یا بعد میں اور جس حاجی کاراستہ مدینہ منورہ پر ہوتو یہ پہلے زیارت کرے گا (شرح لباب) ﴿ا﴾۔و هو الموفق حاجی کاراستہ مدینہ منورہ پر ہوتو یہ پہلے زیارت کرے گا (شرح لباب) ﴿ا﴾۔و هو الموفق

#### <u> جج یا عمرہ میں زیارت روضہ نبوی کیلئے جانے کا مسکلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جوشخص حج یا عمرہ کیلئے مکہ مرمہ حائے کہ مکرمہ حائے کہ مکرمہ حائے کہ میں کہ جوشخص حج یا عمرہ کیلئے مکہ مکرمہ حائے کیا اس کیلئے زیارت روضہ نبوی الفیلئے کیلئے مدینہ منورہ جانالازم ہے؟ بینو اتو جرو المستفتی: تامعلوم ..... ۱۹۷۴/۳/۱۹۱

﴿ ا ﴾قال العلى بن سلطان محمد: ان كان الحج فرضا عليه فيبدأ بالحج ثم بالزيارة اى ابتدأ بالاهم ولان الحج حق الله تبارك وتعالى وهو مقدم على حق رسوله..... لكنه مقيد بسما قاله ان لم يمر بالمدينة في طريقه اى كاهل الشام وان مربها بدأ بالزيارة لا محالة لان تركها مع قربها يعد من القساوة والشقاوة..... وان كان الحج عليه نفلا فهو بالخيار اى اذا كان آفاقيا بين البداء ة بالمختار اى بزيارته الناخ.

(مناسك لملاعلى قارى ٣٣٣ باب زيارة سيد المرسلين المناسك (مناسك

البواب: زیارت روضدرسول الله کیلئد یدمنوره جانے کے بارے میں تین اقوال ہیں، مندوب، قریب الوجوب اور واجب، علامہ شامی ﴿ ا﴾ اور مولانا تھانوی ﴿ ٢﴾ نے دوسرے قول کوتر جے دی ہے، خلافا لابن تیمیة ومن دان دینهم ﴿ ٣﴾. وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين : (بل قيل واجبة) ذكره في شرح اللباب وقال بينته في الدرة المضية في الزيارة المصطفوية وذكره ايضا الخير الرملي في حاشية المنح عن ابن حنجر وقال وانتصرله نعم عبارة اللباب والفتح وشرح المختار انها قريبة من الوجوب لمن له سعة الخ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٤٩:٢ قبيل مطلب في المجاورة بالمدينة ومكة المكرمة)

﴿ ٢﴾ قال الشاه اشرف على التهانوى: وفى ردالمحتار عن اللباب والفتح وشرح المختار انها قريبة من الوجوب لمن له سعة ، اس تول بالوجوب كمعنل واضح مو كئ يعنى بو تومندوب مراور مندوبات سي زياده مهم بالثان جس كوقرب وجوب ت تعبير كياب، پس دونول قول متطابق مو كئه -

(امداد الفتاوي ٢: ١ ٢٩ مسائل منثوره متعلقه بالحج)

﴿ ٣﴾ قال في رسالة مسائل حج: ابن تيميه، امام جوين اورامام الحرمين كتي بين كريني برواية كروضك زيارت كيلئ سفر ممنوع بحديث لا تشده الموحال كي وجهت كه بي التي المرف مجد حرام ، مجد نبوي اورمجد اتصلى كي طرف سفركيا جائع كاليكن بيلوگ خطابوئ بين كيونكه اگر حديث لا تشده الموحال كايم عنى موتا تو يني بين بين التي تعلق المرب الموتان بين عليه السلام كي ملاقات اور زيارت كيلئ سفرنا جائز بوتا بلكة تجارت ، علم اور جها و كيلئ بين سفرنا جائز بوتا ، اس حديث كامعنى حديث مسندامام احمد بن عنبل بيمعلوم بي كه سوائل آمان مساجد كي ممازكون ما كيلئ سفركرنا مناسب اور افضل نبيل بي زيارت القبور وغيره كي متعلق بي حديث ساكت بيد رشامي وغيره) أنتين (مسائل جهر) -

قلت: علاوہ ازیں زیارت قبر نبوی کی مشروعیت اور استخباب پرخصوصی روایات وارد ہیں جو بیھ قسی، دار مسی، دار قسطنی، مسند ابو داؤ د طیالسی، عقیلی، و فاء الو فا اور موطا امام محمد بیس مردی ہیں، اس کی بعض استاد میں اگر چدمحد ثمین کا کلام ہے کیکن کثر ت روایات اور کثر ت سسر بقید حاشید انگلے صفحہ ہو)

## <u>ویزه میں قلت ایام کی وجہ سے حاجی مدینه منوره نه حاسکے حج متأثر نہیں ہوتا</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداگر سعودی عرب کے قانون کی رو سے جے کے ویزے میں وقت کم ہواور حاجی مدینہ منورہ برائے زیارت قبررسول میں ہے کہا اس کا حج بورا ہوا ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى بسميع الرحمٰن بث حيليه ملا كنڈ اليجنسي

(بقیده حساشیده) طرق کی وجد سے اس کاضعف ختم ہوجا تا ہے اور ان میں سے دوروایات صاحب مشکوۃ نے بھی روایت کی جی اور ایست کی اور خال المناز المن

اوبعبدالوباب الازبرى موطالهام محمى تعلق شرائة في الاحساديث في فضل زيارة القبر النبوى كثيرة وصحيحة والضعيف منها يرتقى الى درجة المقبول لتعدد طرقه و كثرة شواهده كما ذكره ابن حجر في التحقيق من ان حديث (من حج فلم يزرني فقد جفاني) موضوع وتابعه ابن تيمية في ذلك غير صحيح بل هو اما حسن عند بعض المحدثين واما ضعيف كما هو عند بعضهم وانظر في ذلك شفاء السقام للسبكي والجوهر المنظم لابن حجر الهيتمي ورسائل اللكنوى صاحب التعليق الممجد. .....(زمرتب) المنظم لابن حجر الهيتمي قارى: ان زيارة سيد الموسلين المنظم المسلمين اى من غير عبرة بما ذكره بعض المخالفين من اعظم القربات.....(بقيه حاشيه الكلح صفحه پر)

### حرم نبوی علی کے زیارت کے وقت افعال

سوال: کیافر مات بین علماء دین اس مسئله که بارے میں که روضه مبارکه کی زیارت کیلئے مسجد نبوی میں وافل ہوتو کیا کرنا جا ہے 'ابینو اتو جو و المستقتی: نامعلوم

(۲) جب مسجد کوداخل ہوتو اول با قاعدہ تحیۃ المسجد اداکرے اگر وقت مکروہ نہ ہو، پھر موجہ شریفہ کو جائے اور حضرت جائے اور نبی علیہ السلام پر صلاۃ وسلام پڑھ لے، پھر ایک گز (شرعی) بائیں طرف ہوجائے اور حضرت صدیق اکبرضی اللہ عنہ پر سلام پڑھے، پھر ایک گز اور بائیں طرف ہوجائے ادر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سلام پڑھے (شرح لباب) ﴿۲﴾۔

(بقيه حاشيه) وافضل الطاعات وانجح المساعى لنيل الدرجات قريبة من درجة الواجبات بل قيل انها من الواجبات كما بينته في الدرة المضية في الزيارة المصطفوية لمن له سعة اي وسعة واستطاعة وتركها غفلة عظيمة.

(ارشاد السارى ٣٣٣ باب زيارت سيد المرسلين المناهم)

﴿ ا ﴾ قال الملاعلى قارى: ويدخل من باب جبريل او غيره كباب السلام كما عليه العمل والافضل افضل لعل وجهه دخول جبريل عليه من ذلك الباب اولانه كان الى الحجرات من اقرب الابواب فاذا دخله قصد الروضة المقدسة الخ. (ارشاد السارى ٢٣٧ باب زيارة سيد المرسلين المناه العلم فاذا دخله قصد الروضة المقدسة الخ. وارشاد السارى ٢٣٥ باب زيارة سيد المرسلين المناه المنا

(۳) حجره مبارکه کا بوسه لینا، ماتھ رکھنا، زیادہ قریب ہونا سجدہ کرنا، جمکنا اور زبین کا بوسه لینا وغیرہ سب ناجا ئز ہیں (شرح لباب) ﴿ا﴾۔وهو المعوفق

## مسحد نبوی میں داخل ہوکر تحیة المسجد بڑھے پھرزیارت کرے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جو محض زیارت روضۃ الرسول علیا ہے۔
کیلئے مسجد نبوی میں واخل ہوتو وہ پہلے دور کعت تحیۃ المسجد پڑھے یا پہلے زیارت کرے؟ بینو اتو جووا
المستفتی: سیدراز ق ہنگوکو ہائ

البواب: جبزيارت كيليم مجدنبوي مين داخل موتواول با قاعده دوگانة تحية المسجدادا كرے

مجرمواجيشريفه كوجائ اوربا قاعده صلاة وسلام اداكر \_ (شرح اللباب) ﴿٢﴾ وهو الموفق

(بقيه حاشيه) فقام تجاه الوجه الشريف مستقبلا للوجه الكريم مستدبرا للقبلة ممثلا صورته الكريمة في خيالك مستشعرا بانه عليه الصلاة والسلام عالم بحضورك وقيامك وسلامك مسلما مقتصدا من غير رفع صوت ولا اخفاء بحضور وحياء السلام عليك ايهاالنبي ورحمة الله وبركاته شم يتأخر سالي صوب يمينه اي متوجها الي جانب يساره قدر ذراع فيسلم على خليفة رسول الله المنافقة ابي بكر الصديق شم يتأخر الي يمينه قدر ذراع فيسلم على خليفة رسول الله المنافقة عمر بن الخطاب الخ.

﴿ ا ﴾ قال العلامة على بن سلطان محمد: ولا يمس عند الزيارة الجدار لانه خلاف الادب في مقام الوقار وكذا لا يقبله لان الاستلام والقبلة من خواص بعض اركان الكعبة والقبلة ولا يلتصق به اى بالتزامه ولصوق بطنه لعدم وروده ولا يطوف ..... ولا ينحنى ولا يقبل الارض فانه كل واحد بدعة اى غير مستحسنة فتكون مكروهة واما السجدة فلاشك انها حرام الخ. (المسلك المتقسط في المنسك المتوسط ٣٣٢ باب زيارة سيد المرسلين الناسية )

#### زیارت قبراطهر کے وقت خطاب کے صبغے اور حروف نداذ کر کرنا

سوال: کیافرماتے جی علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید کہتا ہے کہ زیارت روضہ اقدس کے پاس درود شریف کے صینے "المسلاۃ والسلام علیک یارسول الله" وغیرہ یعنی خطاب کے صینے اور حروف ندا جو کہے جاتے ہیں ان کا ثبوت احادیث میں نہیں ہے کیا زید کا یہ کہنا صحح ہے یانہیں ؟ بینو اتو جو وا

المستفتى :مولا ناغلام مجتبى دارالعلوم عثانيداول بإرك لا بهور..... • ا/رمضان ٩ • ١٩٠٥ هـ

السجواب: بيخطاب كے صيغے حضرت ابن عمر رضى الله عنه كے اثر ميں مروى جيں، دواہ

ابوحنيفه ﴿ الله و ايضا ان الخطاب جاز من البعيد في بعض الاحوال ﴿ ٢ ﴾ فكيف لا (بقيه حاشيه) تعظيما وتقديما لحقه على حق رسوله كما يقتضى ترتيب حقوق الربوبية والمعبودية والافضل ان تكون اى تلك الصلاة بمصلاه عليه اى في مقامه بمحرابه ..... فاذا فرغ من ذلك قصد التوجه الى القبر المقدس ..... ثم توجه اى بالقلب والقالب مع رعاية غاية الادب فقام تجاه الوجه الشريف الخ.

(ارشاد السارى ١٣٣٤ باب زيارة سيد المرسلين الناه

﴿ ا ﴾ ابوحنيفة عن نافع عن ابن عمر قال من السنة ان تأتى قبر النبى النبى القبلة ويستقبل القبلة ويجعل ظهرك الى القبلة وتستقبل القبر بوجهك ثم تقول السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته، قال الشيخ محمد حسن السنبلى في شرحه: وفي رواية عبد الرزاق ان ابن عمر كان اذا قدم من سفر اتى قبر النبى النبي النبي السلام عليك يا رسول الله.

(مسند امام ابي حنيفة مع شرحه تنسيق النظام ٢٦ ا قبيل كتاب النكاح)

﴿٢﴾ قال الشاہ اشر ف علی التھانوی: (یارسول اللہ گفتن) بارادہ استعانت واستغاثہ یا باعقاد حاضروناظر ہونے کے منمی عنہ ہےاور بدون اس اعتقاد کے محض شوقا واستلذاذ اماذون فیہ ہے۔

(امداد الفتاوي ٣٨٥:٥ كتاب العقائد والكلام).....(بقيه حاشيه الكلح صفحه پر)

يجوز من القريب لان سماع الموتى حق﴿ ا ﴾. وهو الموفق

اسطوانه ابولیا به کے پاس دور کعت پڑھنامستحب ہے

سسوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زیارت روضہ مقدسہ کے بعد

اسطواندابولبابہ کے پاس دورکعت پڑھنالازی ہے؟ بینو اتو جرو ا المستفتی: خیرمحمد ڈی آئی خان ۱۹۸۱ سنفتی : خیرمحمد ڈی آئی خان

الجواب: مستحب بیہ کرزیارت سے فارغ ہوکراسطواندانی لبابہ کے قریب دورکعت نمازادا کرے بشرطیکہ وفت کر وہدنہ ہواور نہ کی کو تکلیف دینے اور نہ خود تکلیف میں پڑنے کا خطرہ ہواور مغفرت کی دعا کی جائے (ھندید و غیرہ) ﴿٢﴾، ﴿٣﴾. وھوالموفق

(بقيه حاشيه) وقال العلامة ابن عابدين: يستحب ان يقال عند سماع الاولى من الشهادة صلى الله عليك يا رسول الله وعند الثانية منها قرت عيني بك يارسول الله.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٩٣١ قبيل باب شروط الصلاة)

﴿ الْ الله على الشيخ خليل احمد السهار نفورى: فان قلت ماوجه الجواب بقوله ان الله حرم على الارض اجساد الانبياء فان المانع من العرض والسماع هو الموت وهو قائم قلت للإشك ان حفظ اجسادهم من ان ترم خرق للعادة المستمرة فكما ان الله تعالى يحفظها منه فكذلك يمكن من العرض عليهم ومن الاستماع منهم صلوات الامة ويؤيده حديث نبى الله حري يرزق. (بذل المجهود في حل ابى داؤد ٢: ١٠ ا باب تفريع ابواب الجمعة)

و ٢ الهندية: ثم يأتي اسطوانة ابي لبابة التي ربط نفسه فيها حتى تاب الله عليه وهي
 بين القبر والمنبر فيصلي ركعتين ويتوب الى الله ويدعو بماشاء.

(فتاوى عالمگيريه ١:٢٦٦ خاتمة في زيارة قبر النبي النبي

رس العلامة عبد الله بن مودود الموصلي: ثم يأتي اسطوانة ابي لبابة التي ربط نفسه فيها حتى تاب الله عليه وهي بين القبر والمنبر ويصلي.....(بقيه حاشيه الكلم صفحه پر)

#### مساجدخمسه اورچهل نماز درمسجد نبوی

لمستفتى :محمد قاسم جلال آبادا فغانستان .....۱۲/رمضان ۴۰۸اھ

#### النجواب: حواله مساجد خمسه نه يافتم ﴿ الله وحواله جِهل نماز درمسجد نبوى درطبر انى اوسط و درمسند

(بقيه حاشيه) ركعتين ويتوب الى الله تعالى ويدعوبما شاء. (الاختيار لتعليل المختار ا: ٢٢٦ فصل في زيارة قبر النبي الن

قال الملاعلى قارى: وجميع سوارى المسجد اى المصطفوى في اصل بنائها يستحب الصلاة عندها لانها لا تخلو عن النظر النبوى اليها اى الى ماكان في موضعها والا فهى ليست عينها بل غيرها وصلاة الصحابة عندها اى في اماكنها وقربها.

(ارشاد السارى ٣٣٣ قبيل فصل في زيارة اهل البيقع)

الله مجد فتح یا مجد افتی یا میر جبل سلع کے غربی کنارے کی بلندی پر واقع ہے اور خندق کے جنوب مغرب کی جانب قدر ہے جنوب کی طرف واقع ہے، غزوہ خندق کے دوران میں اس مقام پر جہاں اس وقت محبد الفتح ہے جانب قدر ہے جنوب کی طرف واقع ہے، غزوہ خندق کے دوران میں اس مقام پر جہاں اس وقت محبد الفتح ہے آ تخضر سعات کے نماز پڑھی اور تین دن متواتر یعنی پیرمنگل اور بدھ کو فتح ونصرت کی دعا فر مائی ، پس بدھ کے دوز بین الصلا تین آ پ کی دعا قبول ہوئی اور طوفان اور آندھی کے باعث جملے آور لشکر میں افراتفری پھیل گئی ، اوروہ بے نیل وحرام پسپا ہو گئے ، اس مقام پر مجد بنادی گئی ، دعائے فتح ونصرت وقبولیت کی مناسبت ہے مجد الفتح کے نام سے مشہور ہما اور اب کی وجد ہے مجد الفتح کے نام سے مشہور ہما ورز وہ احزاب کی وجد ہے مجد الاحزاب اور بلندی پر واقع ہونے کی وجد ہے مجد الفتح ہی کہلاتی ہے۔ مسجد فتح کی جنوبی سمت میں چار مسجد میں تھوڑ ہے تھوڑ نے فاصلے پر اور بھی ہیں میں میں محبد فتح مسجد میں ہمی محبد فتح مسجد ان افراتی ، مجد فتح مسجد ان کی مناب مشہور ہیں ، مجد مسجد سے تمن مجد ول کے بینام مشہور ہیں ، مجد سامان افاری ، مجد علی بن ابی طالب ، مجد ابو برصد بین (رضی اللہ عنہ ) چوتھی مجد کا سے راقیہ حاشیدا گلے صفحہ پر ) سامان افاری ، مجد علی بن ابی طالب ، مجد ابو برصد بین (رضی اللہ عنہ ) چوتھی مجد کا سے راقیہ حاشیدا گلے مفحہ پر )

امام احمر بن عنبل رحمة الله علية عن انس رضي الله عنه است ﴿ الله و هو المعوفق

## مسید قبا کی زیارت بروز ہفتہ مستحب اوراس میں نمازعمرہ کے برابر ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب حاجی مدینہ منورہ جائے اوراس میں دورکعت نفل مدینہ منورہ جائے تو بروزہ ہفتہ مسجد قباء کی زیارت اوراس میں نماز پڑھنا ضروری ہے اوراس میں وورکعت نفل عمرہ کرنے کا برابر ثواب رکھتا ہے کیا واقعی بیضروری ہے؟ بینو اتو جروا المستقتی :گل شیر داوڑ وزیرستان

(بقیہ حاشیہ) نام مبحد فاظمہ ہے اور ان فدکورہ ناموں کی وجہ تسمیہ کی بھی کوئی سنتیں ہے، اکثر زیارت کرانے والے مزور حاجیوں کوزیارات کراتے وقت ان ناموں ہے ان مساجد کا تعارف کراتے ہیں کیونکہ وہ ان کے تاریخی نام منہوں جانے تا ہم مشہور یہ ہے کہ غزوہ خندق کے وقت مسلمانوں کالشکراس خطہ میں خیمہ زن تھا اور ان کیلئے اس جگہ نماز کی چند جگہیں بنائی گئی تھیں اور ان چار جگہوں میں رسول النتی ہے نندت کے معرکے کے ونوں میں تماز پڑھی ہے، مجد سلمان والفاری میں مسجد النتی ہے۔ خندت کے معرکے کے ونوں میں تماز پڑھی ہے محبد سلمان الفاری کی مسجد النتی کے سب سے زیادہ قریب جنوب کی طرف واقع ہے، مجد علی بن ابی طالب سے مسجد سلمان الفاری کے تقریب میں قدرے ماکل بہ شرق واقع ہے، مجد ابو بحرصد یق یہ مجد علی بن ابی طائب کے قریب اس کے جنوب میں قدرے ماکل بہ شرق واقع ہے، لیکن ان متبد ول کے ان ناموں کی طرف منسوب ہونے کی وجہ متحق نہیں ہوئی اور ان مساجد اربعہ کی موجودہ عمارتیں عثانی ترکی عبد کی جبیں انہوں نے سے سرے سے بنائی موں گی ، یا ترمیم وغیرہ کی ہوگی ، واللہ اعلی ۔ ( ماخوذ از زیارۃ الحرمین ، فصول و آثار وغیر ہاعمہ قالفلہ )، اب کہتے ہیں کوان تمام مساجد کو ہٹا کراس مقام پرایک عظیم میں بنی تن ہے۔ از مرتب کے ان تارونی ہا عمر قالفلہ )، اب کہتے ہیں کہ واللہ ایک مساجد کو ہٹا کراس مقام پرایک عظیم میں بنائی شرب ۔ از مرتب

و النبار ونبجاد و ما القيامة، رواه الطبراني في الاوسط عن السرس مالك ولم بروه عن انس النبار ونبجاد بوه القيامة، رواه الطبراني في الاوسط عن السرس مالك ولم بروه عن انس الانبيط تفرد به ابن ابني البرجال. (الفقه الاسلامي وادلته ٢٣٩٤) وفي عمدة الفقه للزوار حسين رواه احمد في مسنده والطبراني في معجمه الاوسط ورجاله ثقات.

(عمدة الفقه ٣: • • ٤ كتاب الحج)

#### الجواب: مسجد قباء کی زیارت مرروز جائز ہے اور بروز ہفتہ مستحب ہے (ہندیہ) ﴿ا﴾اوراس میں دورکعت نماز عمرہ کا ثواب رکھتا ہے، رواہ التومذی ﴿۲﴾﴿۳﴾. وهوالموفق

﴿ ا ﴾ وفى الهندية: ويستحب ان ياتى مسجد قباء يوم السبت كذا ورد عنه عليه السلام ويدعو يا صريخ المستصر خين وياغياث المستغثين يا مفرج كرب المكروبين يا محجيب دعوة المضطرين صل على محمد و آله واكشف كربى وحزنى كما كشفت عن رسولك كربه وحزنه في هذا المقام ... قالوا ليس في هذه المواقف دعاء مؤقت فبأى دعاء دعا جاز كذا في قاضى خان.

(فتاوى عالمگيريه ١:١٤٦ قبيل كتاب النكاح)

﴿٢﴾ عن ابو الابرد مولى بني خطمة انه سمع اسيد بن ظهير الانصاري وكان من اصحاب النبي عنه العلم المنطب النبي عنه المناه المن

(جامع الترمذي ١: ٣٣ باب ماجاء في الصلواة في مسجد قباء)

(٣) قال الدكتور وهبة الزحيلى: يستحب زيارة المساجد الاخوى مثل مسجد قباء وهو فى المدينة وذلك يوم السبت ناويا الجنوب الغربى من المدينة وهو اول مسجد اسس فى المدينة وذلك يوم السبت ناويا التقرب بزيارته والصلاة فيه لحديث الترمذى (صلاة فى مسجد قباء كعمرة) وفى الصحيحين عن ابن عمر قال كان رسول الله المنافقة ألى مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلى فيه ركعتين، وفى رواية صحيحة كان يأتيه كل سبت ويدعو بما شاء من كشف الكرب والحزن الخرد (الفقه الاسلامى وادلته ٢٣٠٥ زيارة اهم المعالم الاثرية فى المدينة)







# كتاب النكاح

## باب رسم النكاح وشرائطه وآدابه

منگنی اور با قاع<u>ده نکاح میں فرق</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسکلہ کے بارے ہیں جس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

کہ میری دختر کی شادی زید کے ساتھ ہوئی جس کی با قاعدہ عاکلی تو انین کے مطابق رجش ہوئی اور سرکاری دستاہ پر استہ موجود ہیں، نکاح کے چند دنوں بعد مخالفین نے جھوٹا پر و پیگنڈہ شروع کیا کہ میری دختر کا عقد نکاح سکندر کے ساتھ ہوا تھا اس دعوے پر انہوں نے آٹھ جھوٹے گواہ بھی چیش کئے، اس پر ہیں اپنے گاؤں کے ایک مولوی صاحب کے مشور ہے ہے اپنی لڑی کوشادی کے نو دن بعد اپنے گھر لے آیا، مولوی صاحب نے مشورہ و یا کہ چونکہ معاملہ جرگہ ہیں چیش ہوا ہے اسلئے بہتر ہے کہ فیصلہ ہونے تک فی مولوی صاحب نے مشورہ و یا کہ چونکہ معاملہ جرگہ ہیں چیش ہوا ہے اسلئے بہتر ہے کہ فیصلہ ہونے تک فی الحال اپنی لڑی کو گھر لے آ ؤ، بعد از ال برادری کے تین افراد بطور جرگہ مقررہ ہوئے ثالثوں نے بیانات لے کے چرسکندر نے ثالثوں سے کہا کہ اگر بیشی محصد و ہزار رو پید دے دیں تو ہیں اپنے دعوے سے دشہر ار ہوتا ہوں ثالثوں نے بیانات لے ہوتا ہوں ثالثوں نے زیادتی ہوئے فیصلہ کی منظوری و سے دی، اخلاقی جرم بیتھا کہ ہیں نے افراد کیا ادر اب بھی کرتا ہوں کہ میری لڑی چیسال کی تھی اور سکندر ایک سال کا تھا اور سکندر کے والد نے میری بیٹی منبوب کرنے کی خواہش کی اور بیخواہش نہ میں نے واضح الفاظ میں قبول کی تھی اور نہ افکار کیا تھا اور نہ باقاعدہ منگنی ہوئی تھی اور نہ کوئی رواج ہوا تھا بلکہ دفت گزر نے کہ ساتھ مجھے معلوم ہوا کہ ان کاارادہ نہیں ہے باقاعدہ منگنی ہوئی تھی اور نہ کوئی رواج ہوا تھا بلکہ دفت گزر نے کہ ساتھ مجھے معلوم ہوا کہ ان کاارادہ نہیں ہوئی تھی اور نہ کوئی رواج ہوا تھا بلکہ دفت گزر نے کہ ساتھ مجھے معلوم ہوا کہ ان کاارادہ نہیں ہوئی تھی کی بیش ہوئی تھی اور نہ کوئی کی دور بھوئی کوئی کی دور بھوئی کی دور

الجواب: اگرآپ نے گواہوں کروبروا یجاب وقبول نہ کیا ہوتو یہ معاملہ خطبہ ہنکاح نہیں ہلانداال کری کا نکاح زید کے ساتھ بلاشک وشہدرست ہے، قبال فی السمر قبالة لاکن ان تزوج الشانسی تبلک السمر أة بغیر اذن الاول صنح النكاح النج (۲:۱۱۲) ﴿ ا ﴾ وفی تنقیح فتاوی المحامدیة (۱:۱۳) لا تكون الخطبة واقعة موقع عقد النكاح اصلا ﴿ ۲ ﴾ . اگرآپ فتاوی المحامدیة (۱:۱۳) لا تكون الخطبة واقعة موقع عقد النكاح اصلا ﴿ ۲ ﴾ . اگرآپ فتاوی المحامدیة کروبروی الفاظلے کہ میں نے فلان کیلئے نکاح میں دے دیا اور اس مجلس میں دوسری جانب سے یہ بولا گیا ہو کہ ہم نے فلاں کیلئے قبول کیا تو یہ نکاح شری ہے اس لاکی کا دوسری جگہ نکاح کا لعدم ہو ہے ۔ وھو الموفق

## نكاح كيلئے باوصف عورت كاانتخاب اورشرع طريقه شادى

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک عورت میں کون می صفات اورخوبیاں ہونی چاہئے جس کی بنا پر آ دی اس کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش کرے اور طریقہ شرعی حفی شادی کا کیا ہے؟ بینو ا بالتفصیل تو جروا عند الجلیل شادی کا کیا ہے؟ بینو ا بالتفصیل تو جروا عند الجلیل استفتی : شنرادگل شیوہ ۱۹۷۵ء/۸۸

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (مرقاة المفاتيح ٢: ١ ١ ٢ باب اعلان النكاح والخطبة والشرط الفصل الاول)

 <sup>(</sup>تنقيح الفتاوي الحامدية ١: ١٣ قبيل فوائد ذكرها المؤلف مفرقة)

<sup>﴿</sup> ٣﴾ قبال عبد الله بن مودود الموصلي: وركن النكاح الايجاب والقبول وينعقد بلفظين ماضيين ولا ينعقدنكاح المسلمين الا بحضور رجلين او رجل وامرأتين الخ. (الاختيار لتعليل المختار ٢:٩٠١ كتاب النكاح)

البواب: حدیث شریف میں مسطور ہے کہ عورت سے جمال ، مال ،حسب (جاہ) اوردین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے لیکن مسلمان کیلئے مناسب سے ہے کہ دینداری کولمحوظ رکھے (متفق علیہ) ﴿ا﴾۔ نیز باکرہ ﴿٢﴾ شوہر کے ساتھ محبت کرنے والی اور زیادہ اولا دجننی والی عورت سے نکاح کرے ﴿٣﴾ نکاح شادی سے پہلے کرے بلوغت کے بعد شادی کرے رسم ورواج سے بجیس اور شادی کے بعد ولیمہ کرے ﴿٣﴾۔ وهو الموفق

﴿ ا ﴾ عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى النبى النبى الذي المراة لاربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه. رواه البخارى (٩٠٥٥) ومسلم (الرضاع ٥٣٠٥) وابوداؤد (٢٤:٢) والنسائى (٢٨:٢) وابن ماجه (١٨٥٨) والبيهقى (الرضاع ٥٣٠٥) وابوداؤد (٢٤:٣) والنسائى (٢٠٤٠) وابن ماجه (١٨٥٨) والبيهقى (٤:٩٥) واحمد (٢٨:٢) والدارقطنى (٣:٣٠). (بلوغ المرام ٢٥٦ كتاب النكاح) (واه ابن ماجة مرسلا. (مشكواة المصابيح ٢:٢٨ كتاب النكاح الفصل الثانى) (واه ابن ماجة مرسلا. (مشكواة المصابيح ٢:٢٨ كتاب النكاح الفصل الثانى) (٣٠) عن معقل بن يسار قال قال رسول الله النائل الودود الولود فانى مكاثر بكم الامم رواه ابوداؤد والنسائى. (مشكواة المصابيح ٢:٢١ كتاب النكاح الفصل الثانى) (شمكوفى الهندية: ووليمة العرس سنة وفيها متوبة عظيمة وهم اذا بنى الرجل بامراته ينبغى ان يدعو الجيران والاقرباء والاصدقاء ويذبح لهم ويصنع له عدا واذا اتخذ ينبغى لهم ان يحيبوا. (فتاوئ عالمگيريه ١٤ ٣٣٥) الباب الثانى عشر فى الهدايا و اصيافات)

وقال الملاعلى قارى: (قال رسول الله المنافظة شرالطعام طع الوليمة) لانه كان من عادتهم مراعدة الاغنياء فيها وتخصيصهم بالدعوة وايثارهم وتصيب الطعام لهم ورفع مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم والحاصل انه ليس شرالطعام لذاته بل لما يعرض له غالبا من سوء حالاته وصفاته.

(مرقاة المفاتيح شرح المشكونة ٢ : ٢٥٣ باب الوليمة)

## <u>بلاوجه بیٹیوں کو گھر میں رکھنے اور شادی نہ کرانے کا حکم</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بغیر کسی وجہ شری کے جولوگ اپنی بیٹیاں یا بہنیں گھرمیں پالتے ہیں اور میراث وغیرہ کی وجہ سے بیاہ ہیں دیتے اس کا شری گناہ ہے یا نہیں؟ ہینو اتو جو و ا المستفتی :عزیز الرحمٰن باز ارگی بنیر .....۳/رمضان۲۰۱۳ھ

البواب اثما فانما اثمه على ابيه ، رواه البيهقى فى شعب الايمان ﴿٢﴾. وهوالموفق

## لڑی کو کیڑے پہنا نا اور آپس میں کھانا کھلا نا اور دعا کرنا نکاح نہیں ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسکہ کے بارے ہیں کدایک آدمی نے رشتہ مانگالڑکی کے والد نے کہا کہ ہیں تم ہے دو کنال زمین کھے کرلوں گااگر میشر طمنظور ہےتو رواج کے مطابق مثلنی کرو، اس کے بعد سائل نے کپڑوں کا ایک جوڑہ لاکرلڑ کی کو پہنایا ساتھ ہی دونوں طرف سے رشتہ دار بھی اکتھے ہوئے اور کھانا کھانا کھا کر دعائے خیر ہوئی ، اس وقت کے دوگوا ہوں کا بیان سے ہے کہ ہمار سے سامنے صرف سے بات ہوئی میں کہ بین کہ دوئی اورلڑ کی والوں نے انکار کیا جبکہ لڑکے کھی کہ بروی لڑکی کا رشتہ تم کو دیں گے اب طرفین میں نا جاتی پیدا ہوگئی اورلڑ کی والوں نے انکار کیا جبکہ لڑکے کا والد کہتا ہے کہ ذکاح ہوگیا تھا ہراہ مہر بانی میہ بتا کیں کہ بینکاح ہوا ہے یا نہیں ؟ بینو اتو جرو ا

﴿ ٢﴾ (مشكواة المصابيح ١:١ ٢ باب الولى في النكاح الفصل الثالث)

الجواب: صورت مذكوره من صرف خطبه موجود موائل شركانيس به البذاال الركى كو دوسرى جدنكات شركانيس به البذاال الركى كو دوسرى جدنكات من دينا درست باگر چه كروه ب، في السمسر قساسة: لكن ان تزوج الثاني تلك السمسر أسة بعيسر اذن الاول صبح النكاح ولكن يأثم (٢: ١ ١٦) ﴿ ١ ﴾ وفي تنقيح الفتاوى الحامدية لا تكون المخطبة واقعة موقع النكاح اصلا (١: ١٣) ﴿ ٢ ﴾. وهو الموفق

## <u>نکاح میں کوئی نیت کی جائے گی؟</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ نکاح میں کوئی نیت کرنی چاہیے؟ بینو اتو جرو ا المستفتی : مفقو دالخیر

الجواب: ينوى اتباع السنة وتحصين الفرج وتكثير الامة (٣٠٠). وهو الموفق

## <u>نكاح ية بل ايمان مجمل ومفصل سنوانانه مطلوب ہے نه ممنوع</u>

#### سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسلد کے بارے میں کہ نکاح سے پہلے تجدیدا یمان کرانا

﴿ ا ﴾ (مرقاة شرح المشكواة ٢:١١٢ باب اعلان النكاح الفصل الاول)

﴿٢﴾ تنقيح الفتاوى الحامدية ١: ١ ٣ قبيل فوائد ذكرها المؤلف مفرقة)

(بلوغ المرام من ادلة الاحكام ٣٢٥ كتاب النكاح)

اورایمان مجمل ومفصل کا دہرانا وغیرہ کیا تھم رکھتا ہے؟ بدعت تونہیں ہے؟ بینو اتو جرو ا لمستفتی :عبدالغنی ڈ وہل سی بنگ راولپنڈی .....۲۳ ذی الحجة ۳۹۱ ھ

الجواب: نكاح يقبل قرآن برهوانا يا ايمان مجمل وغيره برهوانا ندمطلوب باورندممنوع، للبندا است مباح كها جائد كاندكم بدعت ياسنت، البنة نكاح يقبل ايمان كي تلقين مصلحت سے خالى بير، وهو الموفق وهو تيقن الشرط من الايمان فافهم ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال الشيخ العلامة عبد العزيز المحدث الدهلوى: شرعامومن اوركافر كورميان نكاح منعقد نبيس ہوتا اور بيظا بر ہے كداعلى سے ياسبوا كفركا كلمه اكثر صاور بوجاتا ہے اورلوگول كواس امر كى خبرنبيں ہوتى اس وجہ سے علاء متاخرين جومتاط بيں احتياطا ايسا كرتے بيں كه ايمان مجمل اور مفصل كى صفت زوجين كے سامنے كہتے بيں اور ان سے كہلاتے بيں تاكه نكاح حالت اسلام بيں منعقد بو، علاء متاخرين نے جواحتياطا بيام عقد نكاح بيں برحاد يا ہے بي قى الواقع بركت اسلامى سے خالى نہيں ، جن لوگوں كواسلام سے بہرہ نہيں ان لوگوں كواس كاكيالطف برحاد يا ہے بي قى الواقع بركت اسلامى سے خالى نہيں ، جن لوگوں كواسلام سے بہرہ نہيں ان لوگوں كواس كاكيالطف ملے ،كيا بي معلوم نہيں كم اموات كى تلقين اكثر فرقہ خلافيہ كے نزد كيك جائز ہائى امركا سبب ان لوگوں كے نزد كيك كيا ہے كونكہ كل فرقه اسلامية كاس براقاق ہے كہ ايمان بعد البعث درست نہيں بعث سے مراد انتقال روحانى كيا ہے كونكہ كل فرقه اسلامية كاس براقاق ہے كہ ايمان بعد البعث درست نہيں بعث سے مراد انتقال روحانى ہے ۔ ( فرق كل فرق كر ن كا كيا كونك كر بري ٢٣٠٥ مائل نكاح )

وقال الشیخ عزیز الرحمن الدیوبندی: (صفت اسلام وایمان سے) ناواقف لوگول کوسرف یہ تعلیم کرادی جائے کہ کہو! اللہ ایک ہے جھوا لیا کے سے رسول ہیں اور اس کودل سے سیا جانو ، پس اس سے آدمی مؤمن اور مسلمان ہوجا تا ہے اس اقرار لینے کے بعد اس سے نکاح درست ہے، اور بی ظاہر ہے کہ بدون تصدیق قبی کے ایمان حاصل نہیں ہوتا لیکن جاہلوں اور ناواقفوں سے صرف یہ کہلا لیاجاو سے جواو پر ندکور ہے، ان سے بی نہ ہوچھا جاو سے کہ ایمان کیا ہے اور تصدیق کیا ہے اور ایمان مفصل کونسا ہے اور ایمان مجمل کونسا ہے، غرض بہ ہوگا گوا ہو ہو گوا ہوا ہواں کیا ہوا ہواں نیایا جاو سے نہ یہ کہ اس کی جاو سے جس سے اس کو مسلمان بنایا جاو سے نہ یہ کہ اس سے تحقیقات کر کے اس کو کافر بنایا جاو سے، (بہر حال جب بندہ اسے کو مسلمان کہتی ہے اور در حقیقت ہے بھی مسلمان تو اس سے نکاح درست ہے تعلیم جاو سے، (بہر حال جب بندہ اسے کو مسلمان کہتی ہے اور در حقیقت ہے بھی مسلمان تو اس سے نکاح درست ہے تعلیم کی کی ہے لہذا کلمہ وغیرہ احتیا طاپر حادیا جائے۔ ( فادی دار العلوم دیو بندے : ۱۳۵ در اباب متعلقات نکاح )

### نکاح کے وقت دولہا دولہن ہے شش کلمہ اور ایمان مجمل وغیرہ پڑھوانا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ نکاح خوال کے وقت نکاح خوال دولہا دولہان سے شش کلمہ اور ایمان مجمل و مفصل پڑھاتے ہیں بعض کند ذہن لوگ وہ الفاظ الجھے طریقے سے ادائہیں کرسکتے کیا یہ نکاح شرعا درست ہے؟ بینو اتو جو و الا المبتی کیا یہ نکاح شرعا درست ہے؟ بینو اتو جو و المبتی کرسکتے کیا یہ نکاح شرعا درست ہے جہام ......سم/نومبر ۱۹۷۸ء

السجسواب: نکاح کادار مدارگواہوں کے روبروایجاب وقبول پر ہے ﴿ ا ﴾ نه کهشش کلمه وغیره

يرصن يرالبذاايها تكاح جائز بهوكاروهو الموفق

### خطبہ نکاح نہ بڑھنے سے فساد نکاح نہیں آتا

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداگر ایک نکاح میں ایجاب و تبول ہوگیا اور سب تقاضے پورے کے البتہ خطبہ نکاح نہیں پڑھا گیا کیا یہ نکاح فاسد ہے؟ بینو اتو جرو المستقی مولوی نورالحن موہڑہ بیروت ہزارہ

المبواب: نکاح ہے بل خطبہ پڑھنامندوب ہے ﴿٢﴾ اسلے اس کے عدم سے فسادنکاح لازم نہیں آتا۔وھوالموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابوالبركات عبد الله النسفى: النكاح هو عقد .... ينعقد بايجاب وقبول .... عند حرين او حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين.

(كنز الدقائق ١: ٩٤ كتاب النكاح)

﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفي: ويندب اعلانه وتقديم خطبة وكونه في مسجد يوم جمعة. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ٣٨٣ كتاب النكاح)

#### نكاح كاخطيد يملے برهاجائے گا

البواب: خطبه نکاح عقدے پہلے پڑھنامتیب لما رواہ الدارمی ﴿ ا ﴾ وفی الدرالم خطبه نکاح عقدے پہلے پڑھنامتیب بالمدرالم خطبہ اعلانه و تقدیم خطبہ ﴿ ٢ ﴾ فتاخیرها عن العقد مخالفة الحدیث والفقه. وهو الموفق

## عقدنکاح مسجد میں افضل ہے

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ نکاح مسجد میں پڑھنا بہتر ہے یا گھر پر،جبکہ بعض لوگ مسجد میں جانے ہے انکار کرتے ہیں اس بارے میں شریعت محمدی کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو و ا المستفتی :عبدالرشید جہلم ...... الم ذی قعدہ ۱۳۹۴ھ

الجواب: اگرمنگرات كاخطره نه بوتو مسجد ميس عقد نكاح افضل به (۳) لحديث رواه

﴿ ا ﴾ عن عبد الله قال علمنا رسول الله طليلة خطبة الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغينه

(سنن الدارمي ٢: ١٩١ باب في خطبة النكاح)

﴿٢﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٨٣:٢ كتاب النكاح)

شال الملاعلي قارى: قوله (واجعلوه في المساجد) وهو اما لانه ادعى الى الاعلان او
 لحصول بركة المكان وينبغي ان يراعي فيه ايضا فضيلة .....(بقيه حاشيه اگلر صفحه پر)

الترمذي: اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف﴿ ا ﴾.

#### مديث "لانكاح بين العيدين" ثابت بيس

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ عام لوگوں کا خیال ہے کہ عمیدین کے درمیان نکاح کرنا درست نہیں اور اس پر بیصریث پیش کرتے ہیں "لا نسکساح بیس العیدین" اس مسئلہ اور حدیث کی حقیقت کیا ہے؟ بینو اتو جروا

المستقتى :عبدالقيوم كامونكي تجرانواله.....٢/ رمضان ١٣٠٥ ه

البيواب: دونول عيدول كدرميان نكاح بلاريب اور بلاكرابت جائز ب- حضوعات كا

نكاح مبارك حضرت عائشرض الله عنها كما تحاى ماه مين موائب فيز لا نكاح بين العيدين اولا صديث نبين بها الله عنها الشهامية في المسامية في المسامية المسامية المسامية المسامية المسامية المسامية المسامية المسامية المسامية المسام المسامية المسلام المسامية المسلام كان المسلون المعيد في اقصر ايام المستاء يوم الجمعة فقاله حتى الا يفوته المروح في الوقت الافضل الى الجمعة (٢). وهو الموفق

(بقيه حاشيه) الزمان ليكون نورا على نور وسرورا على سرور قال ابن الهمام يستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد لكونه عبادة وكونه في يوم الجمعة وهو اما تفاؤلا للاجتماع او توقع زيادة الثواب اولانه يحصل به كمال الاعلان.

(مرقاة المفاتيح ٢ : ١ ٢ باب اعلان النكاح الفصل الثاني)

﴿ ا ﴾ (سنن الترمذي ١: ٢٩ ١ باب ماجاء في اعلان النكاح)

﴿٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٠٣٠ كتاب النكاح تحت قوله في مسجد يوم جمعة)

#### نكاح برهانے كاحقداركون ہے؟

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک گاؤں میں امام وقاضی مقرر ہوں کیا اس کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر دوسرا آ دمی نکاح پڑھا سکتا ہے؟ بینو اتو جووا المستفتی :محمد یعقوب آزاد کشمیر ۱۹۷۱ء/۱۹۷

المبعد اب طرفین کی اجازت سے ہرخص نکاح پڑھا سکتا ہے شرعااس میں کوئی ممانعت نہیں ہے ، البتدامام کی اجازت کے بغیر نکاح پڑھانے میں ہے انتظامی کا خطرہ موجود ہے ﴿ اللّٰهِ وَهُو الْمُوفَقَ رَائِی اور مزنیہ کا نکاح بڑھانے والے عالم کا حکم ِ

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک امام نے بے خبری میں زانیہ اور مزنیہ کا نکاح پڑھایا بعد میں اسے معلوم ہوا، اب بعض لوگ اس سے ناراض ہیں کہ اس نے زانیہ مزنیہ کا نکاح پڑھایا ہو جبکہ امام صاحب کہتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی خبر نہیں تھی کیا اس نکاح خوان پر کوئی مزنیہ کا نکاح پڑھایا ہے جبکہ امام صاحب کہتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی خبر نہیں تھی کیا اس نکاح خوان پر کوئی

عمّاب ہے؟ بینو اتنو جرو ا المستقتی :سیدرجیم خان ہزار مری ....۱۹۸۴ م/۱۲/۱۳/

البواب: زانی اورمزنیکا جب آپس میں نکاح کرتا سی جاتو پڑھانے والے پر عماب کی کوئی و جہر سے استعمال اللہ اللہ و المستحمی اللہ و صبح نسکتاح حبسلی من زنا ..... ولو نکحها الزانی حل له ﴿٢﴾. وهوالموفق

﴿ ا ﴾ قبال الشيخ عزيز الوحمن الديوبندى: نكاح خواني كى غاص غائدان ياكى غاص محفى كافق شرعاً تهيل به مسلحت بمجيس بهيل به بسب منكاح يراهواليا جائز تكاح منعقد بهوجاتا به انظامى قضيه جدا كانه به جيسا دكام صلحت بمجيس انظام كرير - (فتاوى دار العلوم ديوبند ٤٠٣٠ ا مسائل متعلقات نكاح) ﴿ ٢﴾ (الدر المختار على هامش رد المحتار ٢٠١ ١٣ قبيل مطلب فيما لو زوج المولى امته)

#### <u> شیعه کا نکاح خوال ہونااور بعد میں تجدید نکاح کا مسکلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ زیدنے اپنے بیٹے کے نکاح کیلئے جب بحرکے گاؤں ساتھیوں سمیت گئے تو بوقت نکاح معلوم ہوا کہ نکاح خواں مولوی شیعہ تھا، دولبانے جب اعتراض کیا تو لڑکی والوں نے کہا کہ تم اپنے گھر جا کر اہل سنت مولوی صاحب سے نکاح کی تجدید کرالیس کیونکہ یہاں یہ مسئلہ اٹھانا مصلحت کے خلاف ہے، اسلئے زید جب واپس آیا تو اپنی مسجد کا امام جو اہل سنت ہیں کو بلاکر تجدید نکاح کر الیا ، تجدید میں حق مہر وغیرہ سب پچھ سابقہ رکھا گیا، اب اگر کوئی محفی اس تجدید نکاح کر نے والے نکاح خواں پر اعتراض کر سے کہ یہ نکاح کیوں کیا گیا ہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور یہ تجدید نکاح کرنا کیسا ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستقتى: حافظ بشيراحمه نعماني گوجرا نواله.....٩/ رمضان ۲۰۰۱ ه

## <u>نكاح خوانى پراجرت لينے كامسكلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ نکاح خوانی پراجرت لینا جائز ہے یانہیں؟ اور قرون ثلاثہ میں نکاح خوانی پراجرت لی جاتی تھی یانہیں؟ بینو اتو جوو ا المستقتی :گل زمان .....۵۲/۱۲/

<sup>﴿</sup> الله المختار هامش ردالمحتار ٣٢٣:٢ باب الولي)

۲ وفي الهندية: واذا زوج غير الاب والجد الصغيرة.... (بقيه حاشيه اگلے صفحه بر)

الجواب: ثكار خوال كى اجرت انعام بكسالا يخفى على من راجع الى العوف، اوراكر اجرت ، وهو الموفق اجرت ، وحوالموفق اجرت ، وهو الموفق اجرت ، وهو الموفق (بقيه حاشيه) فالاحتياط ان يعقد مرتين مرة بمهر مسمى ومرة بغير مهر مسمى لامرين احدهما الخ. (فتاوى عالمگيريه ١:٢٨٥ الباب الرابع في الاولياء)

﴿ الله شاه اشرف على تقانوى رحم الله نع بوادر النوادر من المصواح في اجوة الانكاح كنام سايك مقاله للها شاه شاه الموى رحم الله آب كاليك فتو كانقل كيا ب قرمات مين المحال البعين ازمولا نامح اسحاق الدبلوى رحم الله آب كاليك فتو كانقل كيا ب قرمات مين مسئله: بعد نكاح بقاضى ووكيل وشابدان كه از طرف عروس مى آبند بخوشى خود بدون مطالبه شان چيز داون جائز است يا ته؟ جواب: داون اي مرد مان بدون مطالبه وجر از طرف ايشان مباح است واگر جر كند وخواه خواه بكد واصر ارطلب نمايندو بكير تديس مباح نيست چنانيد دركتاب خزائة الروايات مرقوم است، و هم ساسف القضاة في دار الاسلام ظلم صويح و هو ان يا حذوا من الانكحة شيئا ثم يجيزون اولياء الزوج والزوجة بالمناكحة فانهم مالم يرضوا بشيئ من اولياء هما لم يجيز و بذلك فانه حوام للقاضى والمناكح.

اس فقوئی کے نقل کرنے کے بعد حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی جارا قسام بنائے ہیں کہ جو چیز کسی کو دی جاتی ہوتو وہ شرعا مال متقوم کے بدلے دی جائے دی جاتے ہوتو وہ شرعا مال متقوم کے بدلے دی جائے گی ، پس اگر اول ہے تو وہ اجرا ورشن کہا جاتا ہے اوراگر دم ہے تو وہ رشوت یار با ہوگا۔ اوراگر بلاعوض دی جاتی ہوتو وہ بھی دوحال سے خالی نہ ہوگی یا تو طیب خاطر سے دی جائے گی تو وہ ہدیداور عطیہ کہلاتا ہے اور یا طیب خاطر سے نہ ہوگی ، بلکہ تنگی وکر اہت سے ہوگی ، تو بیظلم و جرفی التمر ع کے ذمرہ میں سے ہے۔

ید حفرت تھانوی رحمہ اللہ کی تقسیم کا خلاصہ ہے اب اگر غور ہے دیکھا جائے تو ہمارے دیار میں جوعرف ہے اور ائمہ مساجد کو نکاح خوانی پر جو بچھ دی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ بیا عطاء بلاعوض ہے، اور پھرعوام بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ اور کم دیتے ہیں اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ ہدیہ، عطیہ اور انعام ہوتا ہے نہ اس میں جرہوتا ہے اور نہ اولیاء زوج وزوجہ اس میں کوئی تنگی وکرا ہت محسوس کرتے ہیں، اور اگر اسے نکاح خوال کے اس عمل کی اجرت قرار دی جائے اگر چاس ہوتا جارہ کے لوازم صادق نہیں آتے .... (بقیہ حاشیہ اسکے صفحہ پر)

#### با قاعدہ ایجاب وقبول اورشہادت نہ ہوتو بیز کاح نہیں ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ دادانے نابالغہ بوتی کے نکاح کا پروگرام ایک شخص سے بنایا، اس آ دمی کوسا سنے بٹھایا اور ایک عورت مجلس ہیں موجودتھی، دادا نے نابالغہ کی جانب سے ایجاب کیا مگراس آ دمی نے قبول نہیں کیا، اب دادامر گیا ہے اورلڑ کی بھی بالغہ ہوگئ ہے اور دادا کے نکاح پر راضی نہیں ہے، اور قبول کرنے والے نے بھی قبول نہیں کیا تھا اب شرع تھم کیا ہے؟ بینو اتو جروا کم میں نہیں ہے، اور قبول کرنے والے نے بھی قبول نہیں کیا تھا اب شرع تھم کیا ہے؟ بینو اتو جروا کم ستفتی : مولوی عبدالحق بر بان کیمل پور

(بقيد ماشيه) ليكن بالفرض جولوگ اسے اجارہ كہتے ہيں تو پھر بھى جائز ہے كہ يدا يجاب و قبول كى تقين و تعليم پراجرت ہے، و يجو ر بالا تفاق الاستنجار على تعليم اللغة و الادب و الحساب و الخط و الفقه و الحديث و نحصوها و بناء المساجد و القناطر و الرباطات لا نها ليست بفرض و لا بو اجب و قد تقع قربة تمارة و تارة غير قوبة ، اور "المصراح في اجو ة الانكاح" كى تحقق سے معلوم ہوتا ہے كہ جو قاضى و غيره اس كيلئے مقرر ہيں اور با قاعدة تخواہ وار ہيں اور اگر اسے كھندوى جائے تو پھروہ نكاح كى اجازت نہيں ديت تو خزلئة الروايات كا قول بي سادت آتا ہے كہوہ كام ان كى ذمد دارى ہوتى ہا اور باوجوداس كے ظلما وصولياں كررہ ہيں البذائر الذائر الدالوايات كا قول عام ائم مساجد پرصادق نہيں آتا كہوہ ناس كى تخواہ ليتے ہيں اور نادم ہو جھے نكاح صفائر ، تو اس كيلؤ اس نكاح پر بچھ لينا جائر نہيں اور اس كے علاوہ پر جائز ہو اس كيلؤ الفاضى محمد بن المحسينى: و لا يحل للقاضى اخذ شيئ على النكاح ان كان نكاحا يجب عليه مباشرته كنكاح الصغائر و في غيرہ يحل

(فتاوي انقرويه ١: ١ ٣٥ فصل في اجرة المشخص الخ)

وقبال المعلامة مفتى كفايت الله الدهلوى: نكاح پڑھانے والے كونكاح خوانى كى اجرت دينا جائز ہے اور نكاح خوال پہلے اجرت مقرد كركے نكاح پڑھائے توبيھى جائز ہے اوراس كومقرد شدہ اجرت جراوصول كرنے كاحق ہے۔ (كفايت المفتى ۵: ۵۳ ا كتاب النكاح) .....(اذ مرتب) المسجواب: بشرط صدق وثبوت بيم عامله نكاح نبيل بال كى كادومرى جَدَنكاح سدينا ورست به لان ركن النكاح هو الايجاب والقبول والشرط هى الشهادة ﴿ ا ﴾ وفى الصورة المسئولة لا يوجد القبول ولا الشرط ولان عقد الابعد يتوقف على اجازة الاقرب ولم توجد. (ما حوذ از هنديه ١:٢٨٣ ﴿٢﴾ والدرالم ختار على هامش ردالمحتار ٢:٢٣٢ فليراجع) ﴿٣﴾. وهو الموفق

#### نكاح با قاعده ايجاب وقبول كانام بينه كهشرت كا

السجسواب: جب گواهول كروبروبا قاعده ايجاب وقبول نه مواهوتو تكاح شرى موجود كيس موگاه اگرچه شهرت موئى مو، لعدم الوكن و الشوط ﴿ ٣﴾. وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال الشيخ عبد الغنى الغنيمى الميدانى: وهو ينعقد بالايجاب من احد المتعاقدين و المتعاقدين و المتعاقدين و القبول من الآخر ..... ولا ينعقد نكاح المسلمين بصيغة المثنى الا بحضور شاهدين حرين بالغين الخ. (اللباب في شرح الكتاب ٣: ٥ ٣ / كتاب النكاح)

٢﴿ ٢﴾ وفي الهندية: ولو زوجها الابعد حال قيام الاقرب حتى توقف على اجازة الاقرب .
 (فتاوئ عالمگيريه ١ : ٢٨٥ الباب الرابع في الاولياء)

﴿ ٣﴾ قال العلامة الحصكفى: فلو زوج الا بعد حال قيام الاقرب توقف على اجازته، قال ابن عابدين: اى حضوره وهو من اهل الولاية الغ. (ردالمحتار هامش الدرالمحتار ٢: ١٣٣١ باب الولى) ﴿ ٣﴾ قال الدكتور وهية الزحيلي: وركن الزواج عند الحنفية الايجاب والقبول فقط ..... واما الشهود فشرط ايضا الغ. (الفقه الاسلامي وادلته ٩: ١ ٢٥٢ المبحث الثاني اركان الزواج)

#### نابالغ اورنا بالغه کے ایجاب وقبول کا مسئلہ

الجواب: تابالغ اورتابالغ كابرات خودا يجاب و قبول كرنے سنكاح منعقد موتا م جبراؤن مابقی یا جبراؤن الله یا بات یا بازت الاحقد مصحوب مود كما فی تنقیح الفتاوی ۲:۲۲ ا ان الصبی المحجور لو تصرف تصرف یسجوز علیه لو فعله ولیه فی صغره كبیع و شراء و تزوج و تزویج امته و كتابة قنه و نحوه فاذا فعله الصبی بنفسه یتوقف علی اجازة ولیه مادام صبیا ( ا ) و فی الهدایة ۳: ۱ ساس و اذا اذن ولی الصبی للصبی فی التجارة فهو فی البیع و الشراء و كذا كل ما هو دائر بین النفع و الضرر كالتزوج كالعبد الماذون ( ۲ ) و بمعناه فی ردالمحتار ( ما هو دائر بین النفع و الضرر كالتزوج كالعبد الماذون ( ۲ ) و و بمعناه فی ردالمحتار ( ۱ ما هو دائر بین النفع و الصرر كالتزوج كالعبد الماذون ( ۲ ) و و بمعناه فی ردالمحتار ( ۱ ما هو دائر بین النفع و الصرر كالتزوج كالعبد الماذون ( ۲ ) و بمعناه فی العبد ( ۱ ما هو دائر بین النفع و الصرر کالتزوج کالعبد الماذون ( ۱ ما هو دائر بین النفع و الصرر کالتزوج کالعبد الماذون ( ۲ )

﴿٢﴾ (هدايه ٣: ١ ٢٣ كتاب الماذون فصل واذا اذن ولى الخ)

و ٣ أو العلامة ابن عابدين: (قوله يدور بين نفع وضر) اما النفع المحض فيصح كقبوله الهبة والصدقة وكذا اذا آجر نفسه ومضى على ذلك العمل وجبت الاجرة استحسانا ويصح قبول بدل الخلع من العبد المحجور بغير اذن المولى لانه نفع محض وتصح عبارة الصبى في مال غيره وطلاقه وعتاقه اذا كان وكيلا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۵: ۱ ۰ ۱ کتاب الحجر)

﴿ ٢﴾ (هدايه ٣: ٢ ٢ قبيل كتاب الغصب)

وبمعناه في ردالمحتار ١٢٥:٥ ﴿ ا ﴾ وشرح المجلة ٥٣٣ ﴿٢﴾. وهوالموفق مجنون البحاب وقبول كا الله بين

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ذید کا د ماغی تو ازن خراب ہے ادھرادھر پھرتا ہے اور فحش وغیرہ بکتار ہتا ہے یہاں تک کہتا ہے کہ میں خدا ہوں اور زمین وآسان میں نے پیدا کئے ہیں اس حالت میں زید نے چندلوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنی لڑکی جو کہنا بالغ تھی کا نکاح کر دیا ، اب زید صحت مند ہے اور اپنی لڑکی کے نکاح پرنادم ہے کیا وجنی تو ازن اور پاگل پن کی وجہ سے اس کا یہ نکاح منعقد ہو چکا ہے؟ بینو اتو جو و ا

لمستفتى :محمد ظاہر شاہ دارالعلوم قاسمیہ شبہ پشاور

السجيواب الرعقد نكاح كوفت اس والدكاد ماغى توازن خراب بونامسلم يامبر بن بوتوية نكاح

كالعدم اور باطل ثمار بوگا ﴿ ٣﴾ كما في التنوير بشرط حرية و تكليف و اسلام ﴿ ٣﴾. وهو الموفق ﴿ ١ ﴾ قال العلامة الحصكفي: ولو اشترئ العبد وباع ساكتا عن اذنه و حجره كان ماذونا. والدر المختار على هامش رد المحتار ٥: ١٢١ كتاب الماذون)

(۲) قال العلامة محمد خالد الآتاسى: فان اذن لهما الولى فهما فى شراء وبيع كعبد مأذون فى كل احكامه فيصير مأذونا بالسكوت. (شرح المجلة للآتاسى ٣: ٥٣٠ الماده: ٩٤٢) (٣٠ قال العلامة ابن نجيم: (قوله ولا ولاية لعبد وصغير ومجنون) لانه لا ولاية لهم على انفسهم فاؤلى أن لا يثبت على غيرهم ولان هذه ولاية نظرية ولا نظر فى التفويض الى هؤلاء..... واراد بالمجنون المطبق وهو شهر وعليه الفتوى وفى فتح القدير لا يحتاج الى تقييده به لانه لا يزوج حال جنونه مطبقا او غير مطبق ويزوج حالة افاقته عن جنون مطبق او غير مطبق لكن المعنى انه اذا كان مطبقا تسلب ولايته فتزوج ولا ينتظر افاقته وغير المطبق الولاية ثابتة له فلا تزوج وتنتظر افاقته كالنائم الخ. (البحر الرائق ٣:٣١ ا باب الاولياء والاكفاء)

## شاہدین حاضرمجلس نہیں دیوار کے پیچھے سامعین ہیں اس نکاح کا تھم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک مرداور عورت خود بخو دنکاح پڑھ لیتے ہیں اور ایجاب وقبول بھی خود کر لیتے ہیں اور دو آ دمیوں کو دیوار کے پیچھے بٹھائے ہیں جو کہ حاضر مجلس نہیں البتہ سامعین ضرور ہیں کیابیدنکاح درست ہوگا؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى :مولا ناظفرالحق آ زادناظم دارالعلوم حقانيه..... ۱۹۸۶ م/۱۱/ ۲۷

البعداب: اگراس مريس مرف بيدو فخص موجود بول توخل شهادت كي صحت كي وجهة كاح

ورست ہے (ماخوز از ردالمحتار ۲:۳۲۳)﴿ ا ﴾. وهو الموفق

#### جہز کامعاملہ طے کرناایجاب وقبول نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک جوان اڑکی کے والدین نے لڑکی کے دوبری جگہ لڑکی کے دوبری جگہ لڑکی کے دوبری جگہ دیا ہے جہز وغیرہ کا معاملہ طے کیا گر دومہینے بعد والدین اس اڑکی کو دوبری جگہ دینا چاہتے ہیں کیا یہ نکاح درست ہوسکتا ہے؟ بینو اتو جرو المستقی : ہمیش کل تو ڈ میرصوانی ۔۔۔۔۱۳/۳/۱۹۸۵ استقتی : ہمیش کل تو ڈ میرصوانی ۔۔۔۔۱۳/۳/۱۹۸۵ استقتی : ہمیش کل تو ڈ میرصوانی ۔۔۔۔۔۱۳/۳/۱۹۸۵ ا

الجواب: اگراس لاکی کے اذن واجازت سے گواہوں کے روبروا یجاب وقبول تنکیم

شدہ یاشہادت شرعیہ سے ثابت ہو ﴿ ٢﴾ توبیمعاملہ نکاح ہے ورند نکاح نہیں ہے ( قواعد

﴿ اَ ﴾ قال العلامة ابن عابدين: ولا بد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفى الجهالة فان كانت حاضرة منتقبة كفى الاشارة اليها والاحتياط كشف وجهها فان لم يروا شخصها وسسمعوا كلامها من البيت ان كانت وحدها فيه جاز ولو معها اخرى فلا لعدم زوال الجهالة. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٩٥٠ مطلب الخصاف كبير فى العلم)

﴿ ا ﴾ قال الفقيه عبيد الله بن تاج الشريعة: النكاح ينعقد ..... (بقيه حاشيه الكلي صفحه بر)

فقه)﴿ا﴾\_وهوالموفق

## وكيل نكاح كاكهناكه ميں نے قبول كيا" صحيح ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک فخص نے مجلس نکاح میں اپنا وکیل منے جواب وکیل مقرر کیا مولوی صاحب نے وکیل کو کہا کہ فلانہ بنت فلال کو آپ نے زید کیلئے قبول کیا؟ وکیل نے جواب میں کہا کہ ہاں مجھے قبول ہے تین باریہ کہا، مولوی صاحب نے کہا کرنہیں ایسا کہو کہ میں نے اس شخص کیلئے قبول کیا ہے، وکیل نے چردہ الفاظ ہولیس، کیا پہلے الفاظ سے نکاح منعقد ہوجا تا ہے؟ بینو اتو جرو المستفتی: مولوی سید محمد کوئے بلوچتان

الجواب: وكيل كايه جواب يح حوم الله الوكيل لم يقل لنفسى بل اراد النكاح

(بقيه حاشيه) بايجاب وقبول لفظهما ماض..... عند الشهود الخ.

(شرح الوقاية ٩،٢:٢ كتاب النكاح)

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: (فلا ينعقد بقبول بالفعل كقبض مهر ولا بتعاط) قال في البعو وهل يكون القبول بالفعل كالقبول باللفظ كما في البيع قال في البزازية اجاب صاحب البداية في امراء زوجت نفسها بالف من رجل عند الشهود فلم يقل الزوج شيئا لكن اعطاها المهر في المجلس انه يكون قبولا وانكر صاحب المحيط وقال الامام مالم يقل بلسانه قبلت بخلاف البيع لانه ينعقد بالتعاطى والنكاح لخطره لا ينعقد حتى يتوقف على الشهود . (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٨٤٠ قبيل مطلب التزوج بارسال كتاب)

﴿٢﴾ قال العلامة المحصكفي: وينعقد ملتبسا بايجاب من احدهما وقبول من الآخر وضعا للممضى كزوجت نفسى او بنتى او موكلى منك وبقول الآخر تزوجت، قال ابن عابدين: قوله كزوجت نفسى، اشارة الى عدم الفرق بين ان يكون الموجب اصيلا اووليا او وكيلا..... ويقول الآخر تزوجت اى او قبلت لنفسى او لموكلى او ابنى او مؤكلتى.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ٢٨٥:٣ كتاب النكاح)

للموكل ولو سلم انه اراد النكاح لنفسه فكلامه ايجاب ولم يتحقق القبول فانعدم ركن المنكاح في حقه نعم وجد الايجاب للموكل وتحقق القبول له وكالة في ذلك المجلس فوجد الركن في حق الموكل ، والامر واضح ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

## "فلال بني فلال كيلي كهاب "خطبه ب نكاح نبيل

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کرایک مخص نے اپی بیٹی ایک اڑکے کو بخش کے طور پردی ، نکاح نہیں پڑھا گیا بلکہ یہ کہا" دا فلانکنی لود می فلانی ته و ئیلے ده" بینی میں نے فلال بیٹی فلال کیلئے کہا ہے اب نکاح ہوا ہے یانہیں ؟ بینو اتو جروا استفتی : نامعلوم سے المستفتی : نامعلوم سے نامع

الجواب: بشرط صدق و ثبوت بيمعا لم خطبه بنكاح شرى نبي ب لعدم وجود الركن وهو الايجاب والقبول ولعدم وجود الشرط وهي الشهادة ﴿٢﴾. وهو الموفق

### ایجاب وقبول کےالفاظ تین بارد ہراناضروری نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ نکاح خوال حضرات ایجاب وقبول

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: واما اذا قال الوكيل هب ابنتك من فلان فقال الاب وهبت لا ينعقد النكاح مالم يقل الوكيل قبلت لفلان او قال قبلت مطلقا ففي الوجهين ينعقد العقد للموكل هكذا في المحيط.

(فتاوي عالمگيريه ٢٩٨: ١ الباب السادس في الوكالة بالنكاح)

وفي الهندية: واما ركن النكاح فالايجاب والقبول كذا في الكافي..... واما شروطه
 فمنها الشهادة قال عامة العلماء انها شرط جواز النكاح هكذا في البدائع.

(فتاوى عالمگيريه ١ :٢٦٤ كتاب النكاح الباب الاول)

کے الفاظ تین بارد ہرائے ہیں کیا کسی کتاب میں اس کا استجباب یا سنت ہونا ندکور ہے؟ بینو اتو جروا المستقتی مولوی اعظم خان جنو بی وزیرستان

البواب: ان الفاظ كى تمرار (تين بارد برانا) نضرورى باورندمتخب به به موهم لكون النكاح قبل الموقق لكون النكاح قبل المرة النالثة ضعيفا ذا وهن كالطلاق ( ا ). وهو الموقق الركى كلي منعقر بين به وتا المرق النالثة صعيفا في المرق منعقر بين به وتا المرق ال

سوال: کیافرہ نے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ذید نے ناصر سے کہا کہ اپنی اڑی ہے جھے دے دو ناصر نے کہا کہ رشتہ داروں کے ساتھ مشورہ کر کے دے دول گا، اب زید نے بازار جا کراڑی کیلئے کیڑے دوغیرہ خریدے اور ناصر کے گھر بھیج دیئے ، ناصر نے کپڑے واپس کے مگر زید نے کہا کہ اگر مشورہ نہیں ہواتو میں کپڑے داروں نے انکار کیا اور قطع تعلق کی چیلنج ہواتو میں کپڑے واپس نے جاؤں گا جب ناصر نے مشورہ کیا تو رشتہ داروں نے انکار کیا اور قطع تعلق کی چیلنج دے دی ، اسلئے ناصر نے اپنی بٹی کارشتہ دوسر شحص سے کردیا اور شادی بھی ہوئی اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیدشتہ سے ناصر نے اور اولا دبھی حرامی ہے اب یو چھنا ہے ہے کہ اس میں کون سانکات سمجے ہے؟ بینو اتو جو و ا

یورشتہ جے نہیں ہے اور اولا دبھی حرامی ہے اب یو چھنا ہے ہے کہ اس میں کون سانکات سمجے ہے؟ بینو اتو جو و ا

المستفتی : مولا نا نور دحمٰن لا تڈھی کرا جی .....۱۹۷۵ء / ۱۹۷۹

الجواب: صورت مسئوله میں اس اڑکی کابین کاح درست ہے جرام اور مروہ نہیں ہے ﴿٢﴾،

﴿ ا ﴾ وفى المنهاج: وائمة المساجد يؤخرون (الخطبة) عن العقد ويخالفون الحديث والفقه، وكذا يكررون الايجاب والقبول من عند انفسهم وهذا موهم لكون النكاح قبل المرة الشالثة ضعيفا ذا وهن كالطلاق وكذا يعبرون عن الماضى المطلق بلفظ الماض البعيد والماض القريب، ويعبرون عن اللفظ الواحد بالمعنيين وهذا احتياط بارد.

(منهاج السنن شرح ترمذي ٢ ٢٣:٣ باب ماجاء في الخطبة)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن الشحنه: وينعقد بالايجاب والقبول ..... (بقيه حاشيه الكلح صفحه بن

لعدم النكاح والرضاء بالخطبة ﴿ ا ﴾ تمام أولا دحلالي يس . وهو الموفق

## ناك (نكاح يرهان والا) كواه بن سكتاب

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ذیداور ہندہ کے درمیان ان کے ماں باپ نے روبروئے گواہان عقد نکاح کرلیا، بوقت نکاح دونوں بالغ تنے اور دھتی نہیں ہوئی تھی تقریبا سات سال بعد زید کے چھوٹے بھائی اور ہندہ کہیں چلے گئے اور کی شہر میں نکاح کرلیا، جس میں یہ چھوٹا بھائی اور ہندہ تو اور ایک گواہ اور ایک گائے بین نکاح پڑھانے والا تھا کیا یہ نکاح درست ہے؟ کیا باکے کواہ اور ایک گواہ اور ایک گائی سے کہائی کواہ اور ایک گائی سے کہائی کا کے کہائی کے اور کی شہر میں کا کے کواہ بن سکتا ہے؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى بحمطيم شاه مجرات مردان .....١١/٤ م/ ١١/١

الجواب: اگرزیداور بنده کے درمیان عقد نکاح بوابواور تنلیم شده یا شهادت شرعیه سے تابت شده بوتو ید دوسراعقد نکاح کا اعدم ہے، لقوله تعالیٰ (والمحصنت من النساء) ﴿٢﴾ اوراگریہ عقد ثابت نہ بوتو یہ دوسرا عقد درست ہے کیونکہ نکاح خوال صرف معلم ہوتا ہے عاقد یا وکیل نہیں ہوتا ہے (فیصیر الشاهد). وهو الموفق

(بـقيـه حـاشيـه)بـلفـظيـن بمعبر بهما عن الماضي..... ولا ينعقد نكاح المسلمين الا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين الخ.

(لسان الحكام في معرفة الاحكام ١٥ ٣ الفصل الثالث عشر في النكاح)

﴿ ا ﴾ قال الوهبة الزحيلى: الخطبة مجرد وعد بالزواج وليست زواجا، فان الزواج لا يتم الا بانعقاد المعروف، فيظل كل من الخاطبين اجنبيا عن الآخر، ونص قانون الاحوال الشخصية السورى: الخطبة والوعد بالزواج وقرأة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجا. (الفقه الاسلامي وادلته ٩٣٠٩ مقدمات الزواج)

(۲) قال الجلال السيوطي: وحرمت عليكم (المحصنت).....(بقيه حاشيه الكلح صفحه پن)

## نكاح ميں ايك آ دى طرفين كا قائم مقام ہوسكتا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے ہیں کدزید نے اپنی ہیں تابالفہ کاروبرو محواہان کے عمر وکو برکیلئے بایں الفاظ ایجاب کیا کہ ہیں نے اپنی ہیں فاطمہ برکوافقیار نکاح دے دیا ،عمرو نے کہا کہ ہیں نے فاطمہ کو بکر کیلئے مبلغ آٹھ صدر و پہیم برمقر دکر کے قبول کرلیا ہے، اب کیا تھم ہے؟ کہ بین کاح الفاظ ندکورہ سے بکر کے ساتھ منعقد ہوتا ہے؟ اگر عندالشرع بین کاح منعقد ہوچکا ہے تو بغیر جدائی شری کے بکر کے ساتھ منعقد ہوتا ہے وسکتا ہے یانہیں؟ بینو اتو جروا مراکس دوسرے کے ساتھ نکاح ہوسکتا ہے یانہیں؟ بینو اتو جروا

الجواب: واضح رب كرزيدكا كلام توكل بها بياب بيس به بها اگر عرويد كهتا به كرس في المحرويد كهتا به كرس في ين المحرور وين كلام كرفلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان كرديا تويد كلام ايجاب وقبول دونون كا قائم مقام به وكا، اوريد نكاح منعقد به وكا، كرما في يبكل م فلان فلان كيك قبول كرليا به يمي ايجاب وقبول كا قائم مقام به وگا، اوريد نكاح منعقد به وكان المستقبال المدر المعتدار: وينعقد ايضا بما اى بلفظين وضع احدهما له للمضى و الآخر للاستقبال او للحال فالاول الامر كزوجنى اوزوجينى نفسك او كونى امرء تى فانه ليس بايد بال هو توكيل ضمنى فاذا قال فى المجلس زوجت او قبلت او بالسمع والمطاعة بزازية قيام مقام الطرفين. (هامش رد المحتار ۲: ۱ ۲،۳۱۱) (۱) الهاب بال مو توكيل وهو الموفق

<sup>(</sup>بقیه حاشیه) ای ذوات الازواج (من النساء) ان تنکحوهن قبل مفارقة ازواجهن حرائر مسلمات کن اولا.

<sup>(</sup>التفسير الجلالين ١: ٨٢ پاره: ۵ سورة النساء آيت: ٢٣) ﴿ ١ ﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٨٢،٢٨٥: ٢ كتاب النكاح)

### خطبہاورنکاح میں 'ایجاب' کاعرفی مطلب اوراس کے بعد عقد ثانی کا تھم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کرزیدنے اپنی نابالغ بی بحرک نابالغ بی بکرک نابالغ بی بارے میں کرزیدنے اپنی نابالغ بی بکرکو نابالغ لڑے کو ایجاب بایں الفاظ کہ'' میری نابالغہ بی فلاں نام والی بحرکے نابالغ بی خلاں کا بیجاب بکرکو دیا''،اور بکرنے اپنے بی کیکئے روبرہ عام اجلاس کے قبول کیا اور بیکام امام مسجد کی سر پرتی میں ہوا بحثیت قانون مجوزہ کے رجٹر ڈنہیں کیا گیا،اورامام مجد کو عطیہ بھی پیش کیا گیا، دوسال بعد بیلا کی اغواکی کئی اورایک ماہ سے مفقو والحر ہے کیا شرعا ایجاب وقبول سے نکاح منعقد ہوسکتا ہے؟ اگر ان الفاظ سے نکاح درست ہوسکتا ہے تواس لڑکی کے ساتھ نکاح فائی ہوسکتا ہے؟ بینو اتو جو و ا

المنجواب: اگرآپ كى اصطلاح اور رواج مين "ايجاب" ئے مراد خطبه اور رضا مندى ہوتو يہ معاملہ تكاح شرى نہيں ہے اور اگرا ہجاب ہے مراد تكاح ہوتو يہ معاملہ تكاح ہے ﴿ الله اور اس لاك كے ساتھ عقد الى باطل اور كا لعدم ہے، و فسى الهندية: اما ركنه فالا يجاب و القبول و اما شروطه فمنها العقل و البلوغ ..... و منها الشهادة باختصار (١: ٢٨٣) ﴿٢﴾. و هو الموفق

#### <u>صغیرہ کے نکاح کی شہرت اور دعویٰ اور مدعاعلیہا کے انکار کا مسئلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص نے فوت ہوکرایک دس

﴿ ا ﴾ قال القاضى القضامة محمد بن الحسينى: ولو قال بزنى دارى فبعض مشائخ بلخ جعلوه استفهاما وبعضهم امراء قال عمر النسفى ومعنى الامر راجح فى العرف قلت فهذا يدل على ان بالاستفهام لا ينعقد وفى شط قال له هل اعطيتها فقال اعطيت فان كان المجلس للوعد فوعدوان كان لعقد النكاح فنكاح. (فتاوى انقرويه ١:٣٣ كتاب النكاح) ﴿ ٢ ﴾ (فتاوى عالمگيريه ١:٢٦ كتاب النكاح الباب الاول)

سال کی لڑکی اور بیوی چھوڑ دی ہلڑکی بالغ ہوکر ایک آ دمی نے دعویٰ کیا کہ بیلڑکی میرے بیٹے کا منکوحہ ہے کیونکہ لڑکی کے والد نے زندگی میں دوگواہوں کے سامنے میرے بیٹے کو نکاح پر دی ہے، جبکہ گواہ اشرف اور شبیرلڑکی کے والد نے زندگی میں دوگواہوں کے سامنے میرے بیٹے کو نکاح پر دی ہے، جبکہ گواہ اشرف اور نشبیرلڑکی کے والد سے بغض رکھتے تھے اور لڑکی کہتی ہے کہ نہ جھے اس نکاح کاعلم ہے اور نہ مانتی ہوں اور نہ میرے والد نے وصیت کی تھی ، لہٰذا میں میجھوٹا دعویٰ تسلیم بیس کرتی اب سوال ہے ہے کہ:

(١) لا كى كابيا نكارمنظور ہوگايانېيں؟

(٣) اگرمنظور ہے تو کیاسی سنائی باتوں یا شہرت کے گواہوں سے نکاح ٹابت ہوتا ہے یانہیں؟

(٣)ان دوندکوره گواهول کی تکذیب دو گواه اور کر سکتے ہیں یانہیں؟

(س) کیالڑی اس مقدمہ میں بنی والدہ پاکسی اور کو وکیل بناسکتی ہے؟

(۵) گواہ نہ ہونے کی صورت میں لڑکی تنم کھاسکتی ہے؟ المستقتی :مولا ناعبدالرشیدراولپنڈی

السجسواب: (۱) لڑی نکاح کا انکارکرتی ہے اورشرعامدی علیہاہے، پس مدی اگرمطابق شرع شریف اپنے دعویٰ کو ثابت کر سکے تو لڑی کا انکار قضاء رد ہوجائے گا اور نکاح ثابت ہوجائے گا ورنہ نکاح ثابت نہ ہوگا ﴿ ا﴾ ۔

(۲) نکاح کا اثبات کیلے دوگواه ایے چاہے کہ وہ بلس عقد میں حاضر ہوں یا مجلس عقد میں حاضر ہوں یا مجلس عقد میں حاضر تو نہ ہوں گر اپنے کا نول سے مجلس کا ایجاب وقبول سنا ہو یا حاضرین سے سنا ہو و یہے عام شہرت اورافواه کا کھا عتبار نہیں، قبال الشمامي نباقلا عن جامع الفصولين الشهادة بالسماع من المخارجين من بين جماعة حاضرين في بيت عقد النكاح بان المهر كذايقبل لا ممن المخارجين من بين جماعة حاضرين في بيت عقد النكاح بان المهر كذايقبل لا ممن المخارجين من بين جماعة حاضرين في بيت عقد النكاح بان المهر كذايقبل لا ممن المخارجين من بين جماعة حاضرين وي بيت عقد النكاح بان المهر كذايقبل لا ممن المخارجين من بين عليه ابوالليث السمر قندى: لوادعي رجل على امرأة نكاحا وهي تجحده واقام الرجل بينة عليها يقضى له بالنكاح. (فتاوى النوازل ۱۸۹ مسائل متفرقة كتاب النكاح)

سمع من غيرهم﴿ ا ﴾.

(۳) کوئی وجہ پیش کریں مے یا جرح موجب تکذیب شہادت بیان کریں مے تو ہوسکتا ہے کہ ان کی شہادت قاضی رد کردے یہ بات ای کل اور موقع کے ساتھ تعلق رکھتی ہے قاضی کے سامنے پیش ہو کر جو شہادت دی جائے گی اس کے رداور قبول کا اس وقت ہی پہتہ چل سکے گا۔

(س) الركى النيخ مقدمه چلانے كيليئكسى كوبھى وكيل بناسكتى ہے۔

(٥) كماكتى ب\_وهو الموفق

مفروراور مجرم مخض نکاح میں گواہ بن سکتا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدانعام اور دوغائی کے درمیان نکاح کیا گیا جھے لڑکی نے وکیل بنایا تھا، مولوی صاحب نے جب نکاح پڑھایا تو بعد میں جھے پت چلا کہ گواہوں میں ایک شخص حکومت کا مفرور اور مجرم ہاس لئے میں نے نکاح کو نا جائز قرار دیا کیا بے نکاح منعقد ہوا ہے؟ بینو اتو جو وا

المستقتى :مولوي شائسته خان گاژ ونوشېره .....۱۹۸۵ ء/ ۱۹۹

البعد اب مفرورگواه بن سكتا ہے ﴿٢﴾ اس كى وجہ ہے نكاح كونا جائز اور كالعدم قرار ديناغلط

#### اورب فاكده بهدوهو الموفق

﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٣:٧ ١ ٣ قبيل باب القبول وعدمه)

﴿٢﴾ وفي الهندية: ويصح بشهادة الفاسقين والاعميين كذا في فتاوى قاضى خان وكذا بشهادة المسحدودين في القذف وان لم يتوبا كذا في البحر الرائق وكذا يصح بشهادة المحدود في الزناكذا في الخلاصة الخ.

(فتاوى عالمگيريه ١:٣٦٧ كتاب النكاح الباب الاول)

#### بالغازي سے اذن طلب كرنا اورتو كيل برگواه مقرر كرنے كامعروف طريقه

سوال: کیافرہ تے علاء دیناس مسئلہ کے بارے میں کے والدکیلئے عاقلہ بالغہ بٹی سے نکاح کی اجازت ما گئی ضروری ہے یا نہیں؟ اگر ضروری ہوتو اس کی کیفیت کس طرح ہوگی؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بعض علاء حضرات دوگواہ مورت کے پاس جیجے ہیں اورگواہ ول کے سامنے کورت باہرایک آدی کوا پی نفس کے بارے میں ایجاب وقبول کیلئے وکیل مقرر کرتا ہے پھر دوگواہ باہر آ کر شہادت دیے ہیں امام انحی کے سامنے کیا اس وکیل میں ایجاب وقبول کیلئے وکیل مقرر کرتا ہے پھر دوگواہ باہر آ کر شہادت دیے ہیں امام انحی کے سامنے کیا اس وکیل کا ایجاب وقبول کیلئے وکیل مقرر کرتا ہے بھر دوگواہ واس نے اس موکلہ عورت کے ساتھ بالشاف با تیں نہیں کی ہوں؟ یا کوئی دوسراطریقہ بھی ہے؟ بینو اتو جو و و اجز اکم الله احسن المجزاء فی المدارین و عم فیوضاتکم المستقتی :عبداللہ

الجواب: چونکہ عاقلہ بالغہ پراجبار جاری نہیں ہوتا ہے لہذا نکارے سے پہلے اون طلب کرنا یا بعد میں مطلع کرنا ضروری ہے ہوا ﴾ اور اس اون واجازت پر گواہ قائم کرنامتحب ہے تا کہ ضرورت کے وقت پریشانی نہ ہو ہو ۲ ﴾ اور بہی معروف طریقہ تھے ہے۔وھو المعوفق

### <u>شرعی مجبوری کے بغیراٹر کی نکاح میں دے کر زخصتی نہ کرانا مکروہ ہے</u>

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کرزید نے نوجوان اڑکی جاریا گج

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفى: ولا تجبر البالغة البكر على النكاح لانقطاع الولاية بالبلوغ فان استأذنها هو اى الولى وهو السنة او وكيله اورسوله او زوجها وليها واخبرها رسوله او فضولى عدل الخ. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٣٢٣ باب الولى) ﴿٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: واعلم انه لا تشترط الشهادة على الوكالة بالنكاح بل على عقد الوكيل وانما ينبغى ان يشهد على الوكالة اذا خيف جحد الموكل اياها.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٣٥٢:٢ مطلب في الوكيل والفضولي في النكاح)

سال سے بھٹلار کھی ہے اور نکاح کر کے اب دیتانہیں اس کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جووا المستقتی :محدنواز کرنالوی بھکرمیانوالی

الجواب: بغیرشرگ مجوری کریمل کروه به کما یقتضیه قوله علیه السلام فان بلغ ولم یزوجه فیاصاب الیما فیانما اثمه علی ابیه، ومن بلغت ابنته اثنتی عشرة سنة ولم یزوجها فیاصاب اثما فائم ذلک علیه (مشکواة شریف ۲:۱۲۲ باب الولی) ﴿ آ ﴾ لیکن یدرحقیقت ارشاد یجس کا تارک فاس نیس بوسکتا به وهوالموفق

### لكاح شغاركاتكم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ(۱) ایک شخص نے دوسرے کوکہا کہتم اپنی بیٹی میرے بیٹے کو وے دیں اور میں اپنی لڑکی آپ کے بیٹے کو دے دوں گا اور بیہ معاملہ بلا ذکر مہر ہو، فقط بیہ کہدے کہ بیلڑکی آپ کی لڑکی کے عوض میں دے دوں گا،اس کا کیا تھم ہے؟

(۲) اوراگرصورت بالا میں بہ کہدے کہ میری لڑکی کا مہر شل دو ہزار کالدارے (روپیہ) ہیں اور آپ کی لڑکی کا مہر بھی دو ہزار کالدارے ہیں پھر آپس میں ایک دوسرے کود و ہزار کالعدارے ندویں اس کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى: قاضى محمد بلوچىتانى ....۱۹۸۵ ء/۱۱/۵

البواب (۱) بي نكاح شغار ہا در نكاح شغار منعقداور شرط باطل اور مهر مثل واجب ہوتا ہے (ہندیہ) (۲) به نكاح ، نكاح شغار نہيں ہو جود الامهار۔ و هو الموفق

(مشكواة المصابيح ٢: ١ ٢٢ باب اعلان النكاح والخطبة والشرط)

﴿٢﴾ وفي الهندية: وقد قالوا ان نكاح الشغار منعقد.....(بقيه حاشيه اكلے صفحه پر)

<sup>﴿</sup> ا ﴾ رواهما البيهقي في شعب الايمان.

### <u>نکاح شغار کا حکم اور مهر کا مسئله</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ پڑھان لوگ جو بدل پرنکاح کرتے ہیں کیا ہے درست ہے؟ اور اس صورت میں مہر کا کیا تھم ہے؟ کیونکہ اکثر مہر مقرر نہیں کیا جاتا ، اور اختلاف کی صورت میں طلاق دینے کا کیا مسئلہ ہے کہ اگر ایک کوطلاق دی جائے تو کیا دوسری خود بخو دطلاق موجاتی ہے؟ بینو اتو جو و المستفتی : معلم دار العلوم حقانیہ ......۱۹۸۳ ای/۱۲/۸۱

السجواب: نکاح کے بدل میں نکاح شیج اور درست ہے اور بدل کی جگہ مہرسمی یا مہرشل لازم ہوگی ﴿ الله اور اگر ان دونوں میں ہے ایک ناشزہ ہو یا ایک کوطلاق دی جائے تو بیلازم نہیں آتا کہ دوسری عورت بھی طلاق ہوجائے بیج الت پر بنی امور میں ﴿ ٢﴾ ۔ و هو الموفق

(بقيه حاشيه) والشرط باطل ولكل واحدة من المرأتين مهر مثلها وهو ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوج الرجل ابنته على ان يخون بضع كل واحدة منها صداق الاخرى كذا في الجوهرة النيرة. (فتاوى عالمگيريه ١:٣٠٣ الباب السابع في المهر)

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: قد قالوا ان نكاح الشغار منعقد والشرط باطل ولكل واحدة من المرأتين مهر مثلها وهو ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الزوج اخته او امه على ان يكون بضع كل واحدة منهما صداق الاخرى.

( فتاوى عالمگيريه ١ :٣٠٣ قبيل الفصل الثاني فيما يتأكد به المهر والمتعة)

﴿٢﴾ قال الشيخ محمد خالد الآتاسى: عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله الله المنافقة لا ضور ولا ضرار، وهو من جوامع الكلم وفي الفرق بين الضرر والضرار اقوال قيل: الضرر الحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة اى كل منهما يقصد اضرار صاحبه من غير جهة الاعتداء بالمثل الخ. (شرح المجله ١ : ٢٣ الماده: ٤ الضرر لا يكون قليما)

#### "ایک بین تبهاری ایک تبهاری" نه نکاح بے نه خطبه

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک آدی نے مرض الموت میں اپنی دو بیٹیوں کو چھپازا دیرا دران کو اس طرح کہہ کردئے ''ایک تمہاری ایک تمہاری'' جے پشتو میں بخنہ کہتے ہیں اب بیلڑ کیاں والد کے اس کہنے ہے دوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے؟ بینو اتو جرو المستقتی :محمرامین چھوٹالا ہورصوالی …بم ۱۹۸۸/۱۱

الجواب بظامريم عامل ندتكاح باورن خطبه (الهدير كيال) زاداورخود عاري روهو الموفق

## جھوٹ بول کراڑ کی کسی کے نام کرنے سے نکاح نہیں ہوتا

سوال: کیافر ماتے ہیں علم ء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک محض نے زید کی بٹی زید سے
نکاح پر مائلی ، زید نے اسے کہا کہ میں نے اسے بکر کے بھائی کو دی ہے ، بلکہ ایک دفعہ کہا تھا کہ میں نے بکر
کے بھائی کو دیہے دی ہے دیہے ، پھرایک دفعہ زید نے ہمیں کہا کہ میں نے بٹی بکر کے بھائی کو ہیں دی ہے بلکہ
دراصل میں آپ سے چھپا تا تھا اسلئے اب اگر آپ ما نگتے ہیں تو میں دینے کو تیار ہوں ، کیا اس اقر ارد کے بعد
میلاکی ہمارے لڑے کیلئے جائز ہوگی کہ پہلے بکر کے بھائی کو دی ہو؟ بینو اتو جو و ا
المستقتی :عبد اللہ مسلم دوست شموزی مردان .....۱/رمضان ۱۳۵۵ھ

**السجسواب: اس صورت میں زید کے بیالفاظ ایجاب نہیں ہیں بلکہ جھوٹ ہے آپ کے لڑکے** م

كيليخ جائز بوكى ﴿٢﴾ ـ وهو الموفق

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٨٤:٢ قبيل مطلب التزويج بارسال كتاب) ﴿٢﴾ يدل عليه ما قال الشيخ طاهر بن عبد الرشيد: رجل خطب بنتا صغيرة لرجل منه لاجل

و ، به يدن حيد ما قال النبيخ حامر بن حبد الرسيد. رجل حصب بند حايره ترجل منه د ابنه الصغير وقال ابو البنت زوجتها من فلان قبل هذا .....(بقيه حاشيه اگلے صفحه پر)

<sup>﴿</sup> ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: ان المجلس للنكاح وان للوعد فوعد.

## نكاح ميں لڑكى كى جانب سے داڑھى منڈ دانے كى شرط لگانے كا حكم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بعض مقامات میں عورت نکاح کرنے کیلئے بیشرط نگاتی ہے کہ داڑھی منڈ والے ،شریعت میں اس شرط کی کیا حیثیت ہے؟ بینو اتو جو و ا المستفتی : مفقو دالعوان ....۱۹۷۸ / ۹/۱۹

المبواب: یه وه لوگ بی جوکتهوت کوشریعت پر نوقیت دیتے بین اور اعذار بارده سے اپنے نفول پر پرده ڈالتے بین اعداذ نیا الملید منها، نیک خاندانوں اور صالح بیویوں سے نکاح کرنے میں یہ خطرات نبیں ہوتے ہیں ﴿ الْحِیْمَ مُنْ وَالْمُوفَقُ خَطَرات نبیں ہوتے ہیں ﴿ الْحِیْمَ مُنْ وَالْمُوفَقَ

#### نکاح کا ثبوت شہادت شرعی برہے نکاح خوال کا انکار نامنظور ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء وین اس مسئلہ کے ہارے ہیں کہ بیسوں لوگوں کا حلفیہ بیان ہے کہ مسماق کفری کا نکاح مولوی رحمت نے اسلام تائی شخص سے پڑھاہے کفری کا والد بھی بہی کہتا ہے (بقیہ حاشیہ) فلم یصدقہ الخاطب فقال ان لم اکن زوجتھا من فلان فقد زوجتھا ابنک فلان وقبل ابوالابن بمحضر من الشھود ان لم یکن زوجھا من احد قبل ہذا صع النکاح. (خلاصة الفتاوی ۳:۲ کتاب النکاح)

﴿ ا ﴾ قال الملاعلى قارى: (قوله فاظفر بذات الدين) اى فز بنكاحها قال القاضى رحمه الله من عائدة الناس ان يرغبوا فى النساء ويختاروها لاحدى اربع خصال عدها (المال، والحسب، والجمال، والدين) واللائق بذوى المروات وارباب الديانات ان يكون الدين من مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرون لا سيما فيما يدوم امره و يعظم خطره.

(موقاة المفاتيح شوح المشكواة ٢ : ١٨٨ كتاب النكاح الفصل الاول) .....؟ نكاح بين اس منم كى شرائط باطل اور ناجائز ہوتى ہيں بلكه بعض دفعه (استخفاف) كى صورت مين كفر كا خطره بھى ہوتا ہے، بہر حال بيشرط باطل اور نكاح درست ہے جبكہ نكاح كے اواز مات يورے كئے مجكے ہوں۔ (از مرتب) لیکن نکاح خواں مولوی رحمت!س نکاح ہے منکر ہے، بالآ خرکفری کا نکاح دوسری جگہ کردیا گیا ہے اب کیا تھم ہے؟ بینو اتو جوو ا

لمستفتی :معززین موچی گڑھی

المبواب طرفین با قاعدہ کسی متندعا کم کے پاس حاضر ہوکر تصفیہ کرادیں یعنی اسلام نکاح کا دعویٰ کرے گا اور اس پرشہادت قائم کرنے کے بعد بیازی اسلام کے حوالہ کی جائے گی ای اگر چہ نکاح خوال انکاری ہواس کا انکار نامنظور قرار دیا جائے گا۔وھر الموفق

## نكاح برنكاح كاحكم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدا کیٹ خص نے اپنی نابالغ بیٹی کا کاح خود دوگواہوں کے روبروبایں الفاظ پڑھا کہ میں نے ایک ہزاررہ پیہ کے بدلے پی لڑکی کا نکاح فلاں شخص کے ساتھ کردیا، مروجہ رجسٹریشن نہیں کی گئی، ایک سال تک میاں ہوی رہے سے، بعد از ال لڑکی ناراض ہوکر کرا جی بھاگئی، والد بھی کرا جی چلاگیا اورلڑکی کا نکاح جواب بالغ ہو پھی تھی با قاعدہ رجسٹریشن کے ذریعہ دوسر مے تھی کے ساتھ کرا دی، اب سوال ہیہ ہو کی تھی کے ساتھ کرا دی، اب سوال ہیہ ہو کی تھی کے دریعہ دوسر مے تھی کے ساتھ کرا دی، اب سوال ہیہ ہو کی تھی کے ساتھ کرا دی، اب سوال ہیہ ہو کی تھی کے ساتھ کرا دی، اب سوال ہیہ ہو کی تھی کے ساتھ کرا دی، اب سوال ہیہ ہو کی تھی کے دریعہ دوسر مے خص

(۱) پہلانکاح درست تھایانہیں؟ (۲) دوسرا نکاح منعقد ہوا ہے یانہیں؟ .....

﴿ ا ﴾ قال القاضى القضاة محمد بن الحسيني: لو ادعى النكاح بمحضر من الشهود لابة وان يذكر سماع الشهود كلامهما وان يذكر سماع الشهود كلامهما هل هو شرط والاصح انه شرط فلا بد من ذكره لتصح الدعوى.

(الفتاوئ انقروية ٢: ١ ١ العاشر في دعوى النكاح وفساده)

وقال: واذا ادعت المرأة على رجل نكاحا فجهد فاقامت البينة يقضى لها ولا يفسد النكاح بجحوده. (فتاوي انقروية ١:٣٤ الباب الثاني في الوكالة في النكاح والفضولي) (٣) اگر پہلانکاح صیح ہے اور دوسرامر دود ہے تو دوسرے نکاح کے حق مہر وغیرہ کا کیا ہوگا؟

(س) لڑی کے والد کے متعلق کیا تھم ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری لڑی ہے میں نے سیجے کام کیا ہے۔

(۵)ال دوسرے ناکح کا کیاتھم ہے؟ جبکہ اے معلوم تھا کہ بیمنکوحہ ہے؟ بینو اتو جوو ا المستفتی بخشش الی کیمل پورائک .....۱۹۷۰/۳/ ۱۹۷

المبعد البن (۱) اگرگواہوں کے روبرواس مجلس میں قبول بھی ہوا ہوتو پہلانکا حبلا شک وشبہ ورست ہے لوجود الرکن و المشوط ﴿ ١ ﴾.

(۲)اگر پہلانکاح ہاتی ہواور بوساطت طلاق یا با قاعدہ تنتیخ حاکم کے ذریعیڈتم نہ کیا گیا ہوتو دوسرا نکاح مردود ہے ﴿۲﴾۔

(۳) چونکہ امام اعظم رحمہ اللہ کے نز دیک شبہۃ العقد کی وجہ سے حد ساقط ہے لہذا مال اس پر واجب ہوگا ﴿۳﴾۔

(س) بشرط بقا نکاح اول میخص (والد) فاس ہے بشرطیکہ ستحل نہ ہوورنہ کا فرہے۔

(۵) اگر مستحل نه بهوتو فاس ب ورنه كافر ب بشرطيكه نكاح اول باقى بهور ۴ ، وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال عبد الله بن مودود الموصلى: وركنه الايجاب والقبول ..... ولا ينعقد نكاح المسلمين الا بخضور رجلين او رجل وامرأتين فالشهود شرط لقوله عليه السلام لانكاح الا بشهود. (الاختيار لتعليل المختار ٢: ٩ - ١ كتاب النكاح)

﴿٢﴾ وفي الهندية: لا يجوز للرجل ان يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة. (فتاوي عالمگيريه ١: ٢٨٠ القسم السادس المحرمات التي يتعلق بها حق الغير)

﴿ ٣﴾ قال في الشامية: وفي الخانية لو تزوج محرمه لاحد عليه عند الامام وعليه مهر مثلها بالغا مابلغ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ١ ٣٨ مطلب في النكاح الفاسد) ﴿ ٣﴾ قال الملاعلي قارى: ان استحلال المعصية ....(بقيه حاشيه اگلے صفحه پر)

#### نکاح برنکاح حرام اورخطبہ برخطبہ کروہ تحریم ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص نے اپنی حقیق ، ہمشیرہ کا رشتہ قرآن پاک کے عہد سے دیا اور مہر میں پانچ کنال زمین ہمشیرہ کی اجازت سے لی، اب اس شخص کے چھوٹے بھائی نے اس لڑکی کارشتہ دوسری جگہ دے دیا، اب کونسا نکاح باقی ہے اور کونسا باطل ؟ بینو اتو جرو المستقتی : قمرعلی کو ہالہ راولینڈی ۲۲/۸/۱۹۷۵

البواب: اگر پہلے فاطب کے ساتھ با قاعدہ نکاح کا عقد کیا گیا ہوتو دوسری جگہ نکاح کرام ہوگا، قبال الله تعالیٰ (والمحصنت من النساء) ﴿ ا ﴾ اوراگر نکاح نہ ہوا ہوتو دوسری جگہ نکاح کرانا کروہ تح کی ہوگالحدیث لا یخطب الرجل علی خطبة اخیه ﴿ ۲ ﴾ وفی الخیریة علی (بقیه حاشیه) صغیرة کانت او کبیرة کفر، اذا ثبت کونها معصیة بدلالة قطعیة و کذا الاستهانة بها کفر بان یعدها هیئة سهلة ویرتکبها من غیر مبالاة بها ویجریها مجری المباحات فی ارتکابها.

(شرح فقه الاكبر للقارى ١٥٢ ومنها استحلال المعصية)

﴿ ا ﴾ (سورة النساء پاره: ۵ آيت: ۲۳)

(۲۰ استانی فی کتاب النکاح باب لا یخطب علی خطبة اخیه حتی ینکح او یدع (حدیث رقم ۱۳۳۱) و مسلم فی باب تحریم الجمع بین المرأة وعمتها فی النکاح (حدیث رقم ۱۳۰۸) و فی باب تحریم الخطبة علی خطبة اخیه حتی یأذن او یترک (۱۳۱۳) و ابو داؤد فی باب کراهة ان یخطب الرجل علی خطبة اخیه (۱۰۸۰) و الترمذی فی باب ماجاء ان لا یخطب الرجل علی خطبة اخیه (۱۳۰۸) و الترمذی فی باب ماجاء ان لا یخطب الرجل علی خطبة اخیه (۱۳۳۱) و النسائی فی باب النهی ان یخطب الرجل علی خطبة اخیه (۱۳۲۱) و مالک فی باب لا یخطب علی خطبة اخیه (۱۲۲۱) و مالک فی باب لا یخطب علی خطبة اخیه (۱۸۲۷) و احمد فی مسنده (۲:۱۳)

هامش تنقيح الفتاوى الحامدية 1:1 مقال في الذخيرة كما نهى النبي النبي النبي الاستيام على سوم الغير نهى عن الخطبة على خطبة الغير وان من ارتكب محرما لم يرد فيه حد مقرر يعزر وكما تحرم الخطبة تحرم اجابتها لانه اعانة على المعصية فيعزر المجيب القادر على المنع (1). وهو الموفق

### <u>ہمارے عرف میں '' دے دی''الفاظ کنائی اور نکاح وخطبہ دونوں کے حتمل ہے</u>

سوال: کیافرہ نے ہیں سلاء وین اس مسلد کے بارے میں کدوادانے اپنی بوتی کا نکائ اپنی بوتی کا نکائ اپنی بوتی کا نکائ اپنی بوتی ہے بیات بھی ہوتے سے ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ میں نے فلال کی بیٹی فلال کے بیٹے واقف خان کودے دی ،اس مجلس میں ان کے بیٹے بھی موجود تھے جبکہ لڑکی کا والد بھی یہی اقر ارکرتا ہے کہ دادانے یہ الفاظ کے ہیں ، باتی رشتہ دار بھی موجود تھے اور سب نے کہا تھا کہ بہت اچھا اور ایک دوسرے کومبار کیا دوے دی ،اس طریقہ سے عند الشرع نکائ منعقد ہوجاتا ہے یانہیں ؟ بینو اتو جرو ا

المستقتى :گل مست خان ما نکی صوابی ۱۹۲۹ ما ۱۸/۱/۸

المجبواب اگردادا کی مرادنکاح ہوکہ بیاڑ کی بغیرطلاق وغیرہ کے اور کی کوئیس دی جائے گا
اور بیاڑ کی مبرشل کی مستقد ہوگی ،اور دادا نے اپنی مراد پر گواہوں کو خبر دار کیا تھایا دیگر قر ائن نکاح موجود تھے تو
اس صورت میں بیاڑ کی اس لڑ کے کے نکاح میں داخل ہوئی ہے ،اوراگر دادا کی مراداور مقصد بیتھا کہ اس لڑک
کومیں نے اس لڑکے کے نام کردیا ہے اور اس کیلئے متعین کیا ہے تاکددیگر کوئی رشتہ داروغیرہ اس کے طمع اور
امید میں ندر ہے ، تو اس صورت میں بینکاح نہیں ہے وجہ بیہ ہے کہ 'دے دی' الفاظ کنایات ہے ہا اور نکاح
و خطبہ دونوں کامحمل ہے ہیں بغیران شرائط کے اس لفظ سے انعقاد نکاح نہیں ہو سکتا ہے ، فی المدر المعحداد :
﴿ ا ﴾ (الفتاوی المحموریة علی هامش تنقیح الفتاوی الحامدیة ۱: ۱ میں کتاب النکاح)

وانما يصح بلفظ تزويج ونكاح لانهما صريح وما عداهما كناية وهو كل لفظ وضع لتسمليك عين (الهوقال الشامى في ردالمحتار ٢: ٣٤٠ هذا حاصل ما في الفتح وملخصه: انه لا بد في كنايات النكاح من النية قرينة او تصديق القابل للموجب وفهم الشهود المراد واعلامهم به انتهى (٢ ويدل على كونه محتملا ما في الهندية الشهود المراد واعلامهم به انتهى (٢ ويدل على كونه محتملا ما في الهندية الامام نجم الدين النسفى ان في قوله "دختر المراده" لا بد ان يقول "بزنى" ويقول الآخر "بزنى دادم" فاما بدون ذلك فلا خويش مراده" لا بد ان يقول "بزنى" وعند بعضهم ينعقد فلا بد من هذه الزيادة لتصير ينعقد النكاح عند بعض المشائح وعند بعضهم ينعقد فلا بد من هذه الزيادة لتصير المسئلة متفقا عليها كذا في المحيط انتهى (٣ الله المربية المربية الموفق)

#### خطیه و وعده میں ایک کا نام لیا اور نکاح میں دوسری کا نام ....؟

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے ہیں کدایک شخص نے اپنی نابالغ لوکی دینے کا وعدہ کیا اور دوسری جانب لڑکا بھی نابالغ تھا، اور دونوں کو منظور تھا لیکن جب نکاح روبروئے گواہان بڑھایا گیا تو لڑکی کے والد نے بھی اپنے بڑے لڑکے کیلئے منظور کیا تو لڑکی کے والد نے بھی اپنے بڑے لڑکے کیلئے منظور کیا کیونکہ وہ بھی نابالغ تھا اس بات کی سمجھ دوسرے دن آگئی اب سوال یہ ہے کہ اس بڑی نابالغہ لڑکی کا ناح منعقد ہوایا نہیں ؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى:ميال اشتياق احمرتله كنگ چكوال ٢٢٠٠٠٠ شعبان ١٣٠٨ه

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: • ٢٩ كتاب النكاح)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٩٢:٢ قبيل مطلب هل ينعقد النكاح بالالفاظ المصحفة) ﴿٣﴾ (فتاوى عالمگيريه ١:١٥٢ الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح ومالا)

المسجمه البه جسائري كانام ليا گيا ہم اسكم اتحد نكاح منعقد ہو چكا ہے (ہنديد ا: ۲۸۷) ﴿ ا﴾ وهو الموفق

# نکاح میں دہن کی بچائے دہن کی والدہ کا نام لینا

الجواب: بشرط صدق وثبوت اگراس عقد على يا بعد على نام برعقد نكاح نبيس بوابوتوي عقد كالعدم اور واجب الاعاده ب كما في شرح التنويو: وكذا لو غلط في اسم بنته (هامش ردالم حتار ۲:۳۷۸) (۲) قلت: و العقد على ام المخطوبة لم يصح لعدم الاصالة و لا الوكالة ولعدم الاجازة. فافهم

# · نكاح مين آ دهانام يح ليا اور آ دها غلط نكاح كا كياتهم يع؟

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ایک لڑکی کے نانا جو وکیل نکاح تھا بندھوایا لڑکی کا اصلی نام جمال بانو ہے اور نانا صاحب واحد مخض ہے کہ اسے جمال آرا کے نام سے پکارتے ہیں ، اور خودلڑکی اور والدین جمال آرا کے نام سے انکار کرتے ہیں ، بوقت نکاح جمال آرا ہی کھوایا، اب یہ ﴿ ا ﴾ وفی الهندیة: ولو کان لوجل بنتان کبری اسمها عائشة وصغری اسمها فاطمة وارا ا بنوع جالکہ ری وعقد باسم فاطمة ینعقد علی الصغوی .

(فتاوي عالمگيريه ١:٠٤٠ قبيل الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح ومالا) ﴿٢﴾(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٩٨:٢ قبيل فصل في المحرمات) نکاح دوباره کیاجائے گایانہیں؟ اور اگر پہلا نکاح شرعی منعقد نہیں ہوا تو گناہ کس کا ہے؟ بینو اتو جوو ا المستفتی :عبدالا عدمیاں مردان ....۲۱۹۱ء/ ۲۴/۸

الجواب: اگریلاکی جماله نام ہے مشہور ہوا وراختلاف تمدیس ہوتو جزمی طور ہے فساونکا ح کا فیصلہ کرنا درست نہیں البتداختیا طاتجد یدنکا ت ضروری ہے، اورا گریلاکی جمال بانو کے نام سے مشہور ہو اورنا ناغلط نہی میں مبتلا ہوتو نکاح اول کا لعدم ہے اور عقد ثانی ضروری ہے (لعدم دفع الجھالة) ﴿ الله اور العلمی کی وجہ سے فساد ہے گناہ نہیں ہے۔ و ھو المدوفق

### <u>لے بالک لڑی کے نکاح میں والد کے نام لینے کا مسئلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک اڑکی ذیب النساء کو پیدائش کو دی دن بعد کی نے لی ، اوراسے پالا ، اگر کی کے اصل والد کا نام اسلام اور والدہ کا نام ضدیج تھا، پالے فرا انہوفی الهندیة: جاریة سمیت فی صغرها باسم فلما کبرت سمیت باسم آخر قال تزوج باسمها الاخر افا صارت معروفة باسمها الآخر والاصح عندی ان یجمع بین الاسمین کذافی الظهیریة رجل له بنت واحدة اسمها فاطمة قال لرجل زوجت منک ابنتی عائشة ولم تقع الاشارة الی شخصها ذکر فی فتاوی الفضلی انه لا ینعقله السمین سخصها ذکر فی فتاوی الفضلی انه لا ینعقله السمین سخصها ذکر فی فتاوی الفضلی انه الا ینعقله السمین سخولی الله بالله بال

وقال العلامة الافندى: وظاهره انها لو جرت إلى تدمات مقدمات الخطبة على معينة وتميزت عند الشهود ايضا يصح العقد وهى واقعة الفتوئ لار تمقصود نفى الجهالة وذلك حاصل بتعينها عند العاقدين والشهود وان لم يصرح باسمها كما اذا كانت احداهما متزوجة ويؤيده ماسيأتى من انها لوكانت غائبة وزوجها وكيلها فان عرفها الشهود علموا انه ارادها كفى ذكر اسمها والا لا بد من ذكر الاب والجد.

(ردالمحتار ٣٦٤:٢ كتاب النكاح قوله ولا المنكوحة مجهولة)

والے کا نام ہاشم ہے، جب لڑکی ہیں سال کی ہوگئ تو نکاح کے وفت اصل والد کے بجائے پالنے والے کا نام ہاشم لیا گیا، اب سوال بیہ ہے کہ بیز نکاح درست ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو ا المستفتی: نور محمد گلبرک: ۲ پشاور سسسہ / شعبان ۱۴۰۸ھ

الجواب: الرياري المجلس مين موجود نقى توية كاح درست نبين عن اله كسما في المجلس مين موجود نقى توية كاح درست نبين عن الها لا ينعقد فتاوى قاضى خان: امرأة وكلت رجلا بان يزوجها فزوجها وغلط في اسم ابيها لا ينعقد النكاح اذا كانت غائبة (هامش الهندية ١:٣٢٣) ﴿٢﴾، ﴿٣﴾. وهو الموفق

﴿ ا ﴾قال العلامة ابن عابدين: لو كانت غائبة وزوجها وكيلها فان عرفها الشهود علموا انه ارادها كفي ذكر اسمها والا لابد من ذكر الاب والجد. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٣٢٤:٢ كتاب النكاح ولا المنكوحة مجهولة)

﴿ ٢﴾ (فتاوی قاضی حان علی هامش الهندیة ١ : ٣٢٣ الفصل الاول فیما یتعلق به انعقاد) ﴿ ٣﴾ فقاوی دارالعلوم دیوبندمیں ہے: سوال بوقت نکاح عمرونے بوجہ عار حبیبہ کے والد کا نام بجائے برکے زید بتلایا، حبیبہ بخلس نکاح میں حاضر نہ تھی، گواہوں میں ہے اکثر کوعلم تھا کہ منکوحہ زید کی بیٹی نہیں بکر کی ہے اور ناکح کو مطلقاعلم نہ تھا، کیا تھم ہے نکاح جائز ہوایا نہیں؟

الجواب: چونکه شهود کنزدیک حبیبه مجهولتهی به اور عمروکابا وجود علم کے حبیبه کو بنت زید بتلانا قرید مجازکا بهاس لئے نکاح سے جوکیا ، حبیبا که شامی میں ہے ولا السمنکو حة کی شرح میں لکھا ہے : فیلو زوج بنته منه ولمه بنتان لا بصح الا اذا کانت احدهما متزوجة فینصرف الی الفارعة النح وفی معناه ما اذا کانت احداهما محرمة علیه قلت وظاهره انها لو جرت مقدمات الخطبة علی معینة و تمیزت عند الشهود ایضا بصح العقد و هی و اقعة الفتوی لان المقصود نفی الجهالة و ذلک حاصل بتعینها عند العاقدین و الشهود الخ. ( فاوی دارالعلوم و یو بند ۱۱۲)

نیز فقاوی دارالعلوم دیوبند میں ہے: جانی پہچانی عورتوں کے باپ کے نام بدل بھی جا کیں تو نکاح ہوجا تا ہے، سوال: ایک لڑکی کا باپ مرگیا اس کی مال نے اپنے شو ہر کے حقیقی بھائی ہے۔۔۔۔۔(بقید حاشیہ اسکلے صفحہ پر)

#### <u>بیوه کاایجاب وقبول اورشرط لگا کریوری نه ہونے پرا نکار کا مسئلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مسماۃ ہندہ ہیوہ اور صاحب اولا د

عورت ہے زید نے ہندہ کے بھائی خالد ہے کہا کہا تی بہن مجھے دے دو، خالد نے ہندہ ہے دریافت کیا (بقیہ حاشیہ) نکاح کرلیا اس لڑکی کا نکاح اس کے چھالیعنی سوتیلی باپ کی اجازت ہے ہوااور بوقت نکاح بجائے نام اصل باپ کے سوتیلے باپ کانام لیا گیا، پس اس صورت میں یہ نکاح صیح ہوایانہیں؟

الجواب: ظاہریہ ہے کہ نکاح سیجے ہو گیا اگر چہ درمخیار کی ایک عبارت سے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ایسی غلطی م نكات يح نيس بوتا، وه عبارت يه ب غلط و كيلها بالنكاح في اسم ابيها بغير حضورها لم يصح للجهالة الخ،اس يعلامه شاى في يكها عنقوله لم يصح لان الغائبة يشترط ذكر اسمها واسم ابيها وجدها ونقدم انه اذا عرفها الشهود يكفي ذكراسمها فقط خلافا لابن الفضل وعند الخصاف يكفى مطلقا والظاهر انه في مسئلتنا لا يصح عند الكل لان ذكر الاسم وحده لايصرفها عن المراد الى غيره بخلاف ذكر الاسم منسوبا الى اب آخر فان فاطمة بنت احمد لا تبصدق على فاطمة بنت محمد تامل وكذا يقال فيما لو غلط في اسمها الخ. ليكن جواب اس كابيب كداول تو درمخارك اس قول لسليجهالة معلوم موتاب كملت عدم جواز نكاح كي غلطي فدكوريس جبالت ہے جوصورت مسئولہ میں مفقو و ہے ، دوسرے درمختار کا مسئلہ بصورت علطی کے فرض کیا گیا ہے کہ وکیل نے غلطی سے نام بدل دیا ،اورصورت مسئلہ میں غلطی ہے ایسانہیں کیا گیا ہے بلکہ ہربناء عملی المعووف و الشہو ة ابیا کیا گیا ہے، کیونکہ عرف میں والدہ کے شوہر ثانی کو باپ کہا جا تا ہے ،غرض جورفع جہالت ہے وہ اس صورت میں حاصل ہے کیونکہ مطلب اس نسبت کا یہ ہے کہ فلاں لڑی جو فلاں شخص کی تربیت میں اور فلاں لڑ کا جو فلاں شخص کی تربیت میں ہےان کا عقدہ واہے بلکہ عجب نبیں کہ اصل باپ کی طرف نسبت کرنے میں وہ تعرف نہ ہوجواس نسبت میں حاصل ہےاور مقصود اصلی رفع جہالت ہی ہے جبیا کہ شامی میں در مختار کے اس قول و لا السمسنسک وحة مجهولة كتحت من عند وظاهره انها لوجرت المقدمات على معينة وتميزت عند الشهود ايضا يصح العقد وهي واقعة الفتوي ..... (بقيه حاشيه اگلر صفحه ير)

ہندہ نے کہا کہ میں اس شرط پرزید کے ساتھ شادی کروں گی کہ میری چھوٹی بچیوں کومیر ہے ہو ہر کے بھائی میرے ساتھ زید کے پاس چھوڑ دے، زید نے کہا کہ بیاجازت میں اس سے لے چکا ہوں اب خالد اور زید کے درمیان ایجاب وقبول ہوا، زید نے ایک جوڑہ کیڑے ہندہ کو دیئے اور ہندہ نے اس کو پہن لئے، چند ہفتوں کے بعد شادی کی تیاریاں ہوری تھیں کہ اچا تک شوہر کا بھائی آ کر ہندہ سے ان کی بچیوں کولیکر چلا گیا اور کہا کہ نہ میں اپنے بھائی کی بیٹیم بچیوں کوزید کے پاس چھوڑ وں گا اور نہ میں نے زید کو ایک اجازت دی ہمندہ نے جب ہندہ نے جب بیرحالت دیکھی تو زید کے کپڑ وں کو اتار کر کہنے گئی کہ اب میں زید کے ساتھ شادی نہیں کروں گی کیونکہ شرط پوری نہیں ہوئی ، اب زید کہنا ہے کہ ہندہ میرے نکاح میں ہے ایجا ب وقبول ہوا ہوا ہوا اب اگر طالا نکہ خود زید اور خالد کی اپنی عرف ورواج میں اس شم کے ایجا ب وقبول کو نکاح نہیں سمجھاجا تا ، اب اگر خدانخو است اس رسی ایجاب وقبول کے بعد خاطب مخطوب پر بری نیت سے ہاتھ ڈالے تو معاملے تمل و مقاتلہ تک خدانخو است اس رسی ایجاب وقبول کے بعد خاطب مخطوب پر بری نیت سے ہاتھ ڈالے تو معاملے تمل و مقاتلہ تک خدانخو است اس رسی ایجاب وقبول کی بہنچا ہے دوروا

المستقتى: احمد ميمن دارالتو حيد شهدا ديورساتگھڻر .... ١٠/ رئيج الثاني ١٣٩٢ ھ

النجواب: اگريا بجاب و قبول دوم ديا ايك مرداورد و قورتول كروبرو و و و و ابوتويه معالمه نكاح شرى به خطب من احدهما و قبول الخشرى به خطب من احدهما و قبول الخو و فيه اين اين المحاد و المحتاد و و المحتاد و المحتاد ملتبسا باين من احدهما و قبول الخوف و فيه اين المحاد و ما ينصح و الا يبطل بالشرط الفاسد لعدم المعاوضة المالية القرض و الهبة و المحتاد و الخروق و الهبة و المحتاد و الخروق و المحتاد و المحتا

#### <u>عورت کے قول'' کہ میں طلاق یا فتہ ہوں'' براعتماد کر کے نکاح کرنا</u>

سوال: کیافرماتے ہیں ہلاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک منکوحہ ورت نے کسی محف کوکہا کہ میں طلاق یافتہ ہوں اور زوج اول نے جھے طلاق دی ہے کیاعورت کے زبانی قول پراس کے ساتھ نکاح درست ہے؟ کیااس میں مولوی صاحب نکاح خواں اور گواہ یکساں مجرم ہیں؟ ان لوگوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہوکرنماز کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو وا

المستفتی:مولا ناسید محمد صابر شاد ضلع بنوں .....۱۹۲۹ /۱۰/۱ البعد اب: چونکه زکاح خوال اور گواہوں نے عورت کے قول پراعتماد کیا ہے اور دیدہ دانستہ بیاعقد

اورگواه ہونانہیں کیا ہے لہذا یہ مولوی صاحب اور گواہ مجرم نہیں ہیں، بشک بینا کے مجرم ہے اگراس سے ویدہ دانسة عقد کیا ہو، وفسی الهدایة (۲۵۳،۳): و کذا لو قالت لو جل طلقنی زوجنی وانقضت عدتی فیلا بیاس ان یتزوجها (۱۴)، اورکسی مسلمان کونماز اور مجدسے مع کرتاجا ترنہیں ہے، بدلیل قصة الثلاثة الذین خلفوا (۲۶)، ان کے ساتھ صف میں کھڑا ہوتاجا ترجو ووالموفق

﴿ ا ﴾ (هداية ٣: ٩ ٢ ٣ كتاب الكراهية فصل في البيع)

والم المسلمين عن كلامنا الها الثلاثة من المسلمين عن كلامنا ايها الثلاثة من المسلمين عن كلامنا ايها الثلاثة من المن من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروالنا حتى تنكرت في نفسى الارض فما هي التي اعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فاما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان واما انا فكنت اشب القوم واجلدهم فكنت اخرج فاشهد الصلوة مع المسلمين واطوف في الاسواق ولا يكلمني احد واتي رسول الله المسلمة فاسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلوة فاقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام على ام لا ثم اصلى قريبدمنه فاسارقه النظر فاذا اقبلت على صلاتي اقبل الى واذا التفت نحوه اعرض عني الخ.

(صحيح البخاري ٢٣٥:٢ باب حديث كعب بن مالك كتاب المغازي)

## شادى كرنے كيلئے والدى مكان لينے كا حكم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم چار بھائی ہیں والدین بھی زندہ ہیں، تین بھائیوں کی شادیاں ہوگئ ہیں میں سب سے چھوٹا اور غیر شادی شدہ ہوں اب میں کہتا ہوں کہ میری شادی کرکے گھر میں جو حصہ بنتا ہے دے دیں، اور اگر آپ میری شادی نہیں کراتے تو سارا مکان مجھے دے دیں جبکہ والدصا حب گھر کوفر وخت کرنا چاہتے ہیں میرے لئے کیا تھم ہے؟ بینو اتو جرو المستفتی :محر رحیم کال ڈیر سوات

البد البد البرادران برشادی کا کوئی حق نہیں ہے اور ندآ پ کسی چیز کے خرید وفروخت سے والد کوئع کر سکتے ہیں وہ ما لک ہے البتدا گروالد وغیر وبطورا حسان ومروت کچھ کریں تو منع نہیں ہے ﴿ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

## ایک جگہ خطبہ منظور کر کے پھر دوسری جگہ دینے کا حکم

سوال: كيافرهات بين على ودروس بله يها يورى شرائط كساته بحكم شريعت وعده كيا اور لأكى كارشة زبانى وعده كرك ديا، اس كه بعد دوسرى جله بورى شرائط كساته بحكم شريعت وعده كيا اور موجود جرگه اورلاكى في خودا بيخ والدكوقر آن مجيد كا واسطه ديا كه ميرارشته يبال يربى و دري اورنقذى رو پيجى لكروعده كيا كه فلال دن رشته ديدي كريم اوگ اس دن كانظار ميس تف كه انهول فورى هو اكه يدل عليه مافى الدر المختار قال العلامة الحصكفى: و لا يطالب الاب بمهر ابنه الصغير الفقير اما الغنى فيطالب ابوه بالدفع من مال ابنه لامن مال نفسه اذا زوجه امرأة الا اذا ضمنه على المعقد كما فى النفقة فانه لا يؤ خذ بها الا اذا ضمنه .

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٣٨٤ قبيل مطلب في منع الزوجة نفسها)

طور پرتیسری جگدرشته دے دیا اب اس آدمی کاشریعت میں کیا تھم ہے؟ بینو اتو جووا کمستفتی: سیرصا برحسین کو ہالہ ۔۔۔۔۱۹۷۵ء/۲/۲

الجواب: بشرط صدق وثبوت ميخض زيدار آكاب حرام كى وجه الكن تعزير ب، كما فى المحيوية على هامش تنقيح الفتاوى الحامدية ١: ١٣ و كما تحرم الخطبة تحرم اجابتها لانه اعانة على المعصية فيعزر المجيب اليها القادر على المنع ﴿ ١ ﴾. وهو الموفق لعدالبلوغ خطبه أكا فنخ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک نابالغرازی کا خطبہ نکاح کیا گیاتھا کیا بعد البلوغ اسے ق فنخ حاصل ہے؟ بینو اتو جوو ا المستفتی: مولانا محرسلیمان مظفر آباد

المبیں ہے ﴿٢﴾ اور میلز کی جب خیار بلوغ کی وجہ سے نکاح .....

﴿ ا ﴾ قال العلامة خير الدين المنيف: سئل في رجل خطب من آخر بنته البالغة العاقلة وسمى المهر وقبل الاب وركن قلبها الى الخاطب واحضر المهر ومابقى الا العقد فرجع الاب لطرو خاطب عالم بخطبة الاول فما الحكم الشرعى في ذلك، اجاب المصرح في كتب الحنفيه وغيرهم حرمة الخطبة على خطبة الغير قال في الذخيرة كما نهى النبي النبي الاستيام على سوم الغير نهى عن الخطبة على خطبة الغير وان من ارتكب محرما لم يرد فيه حد مقدر يعزرو كما تحرم الخطبة الخ.

(الفتاوى الخيرية على هامش تنقيح الفتاوى الحامدية ١: ١ ٣ كتاب النكاح) ﴿٢﴾ قال الفقيه ابوالليث السمرقندى: وركن (النكاح) الايجاب والقبول وحكمه الاثر الثابت بالعقد وانما حضور الشاهد عند العقد وهو شرط الصحة. (فتاوى النوازل ١٢٠ كتاب النكاح) .....فنخ کر عتی ہے ﴿ا﴾ تو خطبہ بطریق اولیٰ کا لعدم کر سکتی ہے ہیں بیلڑ کی اپنی مرضی ہے دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے۔وھوالموفق

## بالغارى كاايك جگه طے شدہ منگنی ہے انكار اور دوسری جگہ نكاح كامسكيہ

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ میں نوجوان لزکی ہوں بجبین میں والدین نے ایک جگہرشتہ کا وعدہ کیا تھا، چونکہ اب میں بالغہ ہوں اور عقل سلیم سے سوچا کہ جہاں میر ب والدین میرارشتہ کرنا چاہتے ہیں وہاں میر بے لئے زندگی گزار نامشکل ہے، اس لئے میں اپنی مرضی سے شادی کرتا چاہتی ہوں اور اس طے شدہ رشتہ جہال نکاح نہیں ہوا ہے صرف وعدہ ہوا ہے میں انکاری ہوں اور حالات اتنی دگرگوں ہے کہ آگر میرارشتہ وہاں کیا گیا تو شاکہ کہ میں خود کشی پرامادہ ہوجاؤں جو کہ حرام موت ہے، اب شریعت کی روسے اس سابقہ رشتہ سے میراا نکار جائز ہے یانہیں؟ بینو اتو جو وا

البوسواب: اگرآپ كوالد في صرف وعده كيا مواور عقد نكاح نه كيا موتو آپ دوسرى جگه نكاح كرسكى مين الهندية ١:٥٠ و لا يجوز نكاح احد على بالغة صحيحة العقل من الب اوسلطان بغير اذنها بكراكانت او ثيبا فان فعل ذلك فالنكاح موقوف على اجازتها (۲). وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: ولهما خيار الفسخ بالبلوغ في غير الاب والجد بشرط القضاء اى للصغير والصغيرة اذا بلغا وقد زوجا ان يفسخا عقد النكاح الصادر من ولى غير اب ولا جد بشرط قضاء القاضى بالفرقة.

(البحر الرائق ٣: ٠ ٢ ١ باب الاولياء والاكفاء) ﴿٢﴾ (فتاوي عالمگيريه ١: ٢٨٧ الباب الرابع في الاولياء)

#### بغیر مجبوری کے خطبہ کاعہدایفاءنہ کرنے سے گناہ لازم آتا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کدایک شخص نے اپنی لڑکی شہباز کے لائے کا مزد کی مٹھائی بھی تقسیم کی گئی عام لوگ بھی خبر دار ہوئے کہ فلال نے اپنی لڑکی فلال کو دیدی الیکن لائل کے کیلئے نامزد کی مٹھائی بھی تقسیم کی گئی عام لوگ بھی خبر دار ہوئے کہ فلال نے اپنی لڑکی فلال کو دیدی الیکن نکاح نہیں پڑھا گیا ،اب وہ شخص لڑکی و بینے سے انکاری ہے شرعا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو و المستفتی : زیارت گل کو زی شبقد ریشا ور سے ۱۸۰۰/ریچ الا ول ۲۰۰۱ھ

المجواب: يم عامل خطبه نكان نهيل به لعدم تحقق الايجاب والقبول في حضور الشهداء ظاهراً ﴿ ا ﴾ ليل يتخص مجوري كي صورت يل ايفاء ندر نيس تنها رئيس موتا اور بغير كي مجوري كي مورت يل ايفاء ندر في سي تنها رئيس موتا اور بغير كي مجوري كي تنها رسيا القارى ايضا: ﴿ ا ﴾ قال الامام شمس الدين محمد الخراساني القهستاني: المنكاح ينعقد بايجاب وقبول سد لفظهما ماض وامر سو وماض سد وشرط لصحة النكاح سماع كل منهما اي المتعاقدين لفظ الآخر وشرط ايضا حضور شاهدين حرين عند العقد الخ. (جامع الرموز ١ : ٢٣٨ كتاب النكاح)

﴿٢﴾ قال الشيخ العلامة زينة المحدثين مولانا نصير الدين الغرغوشتوى: الوعد الاخبار بايصال النحير في المستقبل فاذا اخبر انسان بانه يهب احدا او يتصدق عليه او يكرمه او غير ذلك فهل يجب الوفاء به فيه اختلاف قال طائفة قليلة يجب الوفاء بالوعد استدلالا بظاهر الحديث و ذهب المجمهور منهم ابوحنيفة والشافعي الى انه يستحب الوفاء بالوعد استحبابا مؤكدا ويكره خلافه كراهة تنزيهية لا تحريم ويحمل الحديث عندهم على العزم على الاخلاف حال الوعد فانه لا شك في حرمته الول ويؤيده ايضا حديث زيد بن ارقم عن النبي المنافق قال اذا وعد الرجل اخاه ومن نيته ان يفي له فلم يف ولم يجي للميعاد فلا اثم عليه رواه ابوداؤد والترمذي. (حاشية الغورغشتوية على المشكوة ١٠٨١ باب الكبائر وعلامات النفاق)

وهو ما نصه لكن أن تزوج الثاني تلك المرأة بغير أذن الأول صح النكاح ولكن ياثم. (مرقاة ٢: ١ ١ 1) ﴿ ١ ﴾. وهو الموفق

# منگنی کے بعدا نکار مخالفت وعدہ ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ذیداور عمرونے نابالغ دختر ان کے رشتے ایک دوسرے کے نابالغ دختر ان کے رشتے ایک دوسرے کے نژکول کیلئے دینے کا وعدہ اور اقر ارکیا ہے اب زیدا پنے وعدہ سے انکاری ہے اور رشتہ نہیں دیتا، اس کا کیاتھم ہے؟ بینو اتو جروا

المستقتى: سيداعظم كو ماله مرى .....١/ ذى قعده ١٣٩٦ هـ

**البه وابب: مخض** دعده کی مخالفت کرتا ہے اورا گرمعندورشری نه ہوتو اس میں شعبہ نفاق موجود

ب ﴿٢﴾ كما في الحديث اذا وعد الحلف ﴿٣﴾. وهو الموفق

# ضرورت کی وجہ ہے منگنی کا وعدہ توڑنے سے گناہ نہیں ہے

**سوال:** کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ایک اڑکی کی منگنی عرصہ دوسال

﴿ ا ﴾ (مرقاة المفاتيع شرح المشكواة ٢: ١ ٢ باب اعلان النكاح الفصل الاول) ﴿ ٢﴾ قال العلامة المحدث امين الله في الارض مولانا نصير الدين الغورغشتوى: ان الوفاء بالوعد ليس بواجب شرعي بل هو من مكارم الاخلاق بعد ان كان بنية الوفاء واما جعل المخلف في الوعد من علامات النفاق كما مر فمعناه الوعد على نية الخلف وقيل الخلف في الوعد من عرام وهو المراد هنا وكان الوفاء بالوعد ماموراً به في الشرائع السابقة

ايضا. (حاشية غورغشتوية على المشكونة ٢:٢ ٣ ١ ١ باب الوعد الفصل الاول)

﴿٣﴾ عن ابى هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله المنطقة : آية المنافق ثلاث، اذا حدث كذب وذا وعد الحلف واذا اؤتمن لحان، رواه البلحارى (٣٣) ومسلم (الايمان /٥٩) وغيرهما. (بلوغ المرام ١: ٣٨٥) باب الترهيب من مساوئ الاحلاق)

ے ایک اڑے کے ساتھ ہوئی، تنی بارائری کے والدین نے انہیں کہا کہ شادی کرالولیکن تا حال ٹال مٹول کرنے رہیں، اب اس اٹر کے نے ایک رشتہ دارائر کی کو ور نلا کر کہیں لے گیا ہے، اور وہ لڑی شادی شدہ بھی ہے علاوہ ازیں بیلا کا چند ماہ پہلے آیا تھا اور میری ہوی سے کہا تھا کہ چونکہ میر سے والدین اس منگنی پرخوش نہیں ہیں لہذا میری طرف سے بیلا کی آزاد ہے لیکن لکھ کرنہیں دیا، اب میری لڑی بالغ اور تعلیم یافتہ ہے اسلئے اسے گھر پر بٹھا تا مناسب معلوم نہیں ہوتا نیز اب بیلا کی اس سے شادی کرنے سے بھی انکار کرتی ہے اس سوال بیہ کہ دہ اڑی ارو بوش ہا وراس کی والدہ اور بہنیں کہتی ہیں کہ جب وہ آجائے فیصلہ کیا جائے گا، اب ہمارے لئے کیاراستہ ہے؟ بینو اتو جو وا

انمستفتی جمدزرین نوشهره منگنی کی اور سی منگنی کی اور سی مند دا

المجواب: واضح رہے کم تقنی جبکہ گواہوں کے روبروبا قاعدہ ایجاب وقبول نہ بواہونکا ح تہیں ہے ایک عورت آزاوہ و تی ہے، لان المخطبة لیس بنکاح لعدم وجود الرکن والشرط ﴿ ا ﴾ و کے مافی المرقاة ۵: ۱ ۱ ۲ فی حدیث لا یخطب الرجل علی خطبة اخیه لکن ان تزوج الثنائی تملک المرأة بغیر اذن الاول صح انکاح ولکن یأثم انتهی ﴿ ۲ ﴾ ، قلت و لا اثم عند تحقیق الضرورة التی جاز عندها تطلیق الحاکم ایاها. وهو الموفق

# خطبہ کرنے والے انکار کریں تو دوسری جگہ نکاح میں دینے کی کراہت نہیں

**سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہا یک مخص نے اپنے میٹے کیلئے

﴿ ا﴾ وفي الهندية: واما ركن (النكاح) فالايجاب والقبول كذا في الكافي .... واما شروطه فمنها الشهادة قال عامة العلماء انها شرط جواز النكاح هكذا في البدائع. (فتاوي عالمگيريه ١:٢٦٤ كتاب النكاح الباب الاول)

﴿ ٢﴾ (مرقاة المفاتيح شرح المشكوة ١١١٦ باب اعلان البكاح والخطبة والشرط)

الجواب: واضح رے کا التم کے معاملہ کو خطبہ کہاجاتا ہے بینکا تہیں ہے تکا تہیں ہے تکا تہیں ہوتیا۔ وقیع وقیع وقید کو اور گواہوں کے منعقر نہیں ہوسکا، فی تنقیح الفتاوی ۱: ۳۱ لا تکون الخطبة واقعة موقع المنکاح اصلا (۱) وفی المرقاة ۲: ۱ ۱ ۲ لکن ان تزوج الثانی تلک المرأة بغیر اذن الاول صبح المنکاح ولکن یا شم انتهی (۲) قلت ولا اثم فی هذه الصورة المسئولة لوجود الترک وقال النبی المراب المناب علی خطبة انجیه حتی ینکع او یو کو سری جال النبی المراب کا کرکتی ہے۔ وہوالموفق

## خطبه کی وصیت کی خلاف ورزی اور دوسری جگه نکاح

سوال: کیافرماتے ہیں علاودین اس مسئلہ کے بارے میں کرزید نے مرتے وقت اپنی نابالغہ
بی کے متعلق بی کے تایا کو وصیت کی کہ میں اپنی لڑکی عمر و کے لڑکے کے ساگ میں ویتا ہوں اس میں تمہار ا
کوئی وظل نہیں ، اب لڑک کی والد ولڑک کو لے کر دوسری جگہ چلی گئی ہے اور وہاں پر اس لڑک کا تکاح دوسر کے
مفتص کے ساتھ کر اتی ہے ابھی لڑک تا بالغہ ہے اس کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو و ا
المستقتی : راج محمد یوسف سبزی منڈی کیملے رسے 1921ء/ م/ 19

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (تنقيح الفتاوي الحامدية ١: ١ ٣ قبيل فوائد ذكرها المؤلف مفرقة)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (مرقاة المفاتيح شرح المشكواة ٢: ١ ١ ٢ باب اعلان النكاح الفصل الاول)

<sup>(</sup>مشكواة المصابيح ٢: ١ ٢٢ كتاب النكاح باب اعلان النكاح)

المنجسوان : چونکه صورت ندکوره میں ایجاب وقبول موجود نہیں ہے۔﴿ا﴾لہٰذااس لڑکی کودوسری حکمہ نکاح میں دینا درست ہے البتہ بہتر ہیہ کہ دصیت پوری کی جائے۔و ھو المعوفق شمل فی سے نہیں دیما حرکم تھکم

<u>ٹیلی فون کے ذریعہ نکاح کا حکم</u>

المجواب بوش للى بورس كا و رايد نكاح كرتا به وادره و الهوريس به وادر و ورساندن من به ومثلًا تو يقض اس الركى ياس كے ولى و بذريد ليلى فون كبد ب كدا بنى بنى كے ساتھ ميرا نكاح پر حقو وه كوابول كرد و يہ كے كہ فلال نے بذريد ليلى فون يہ پيغام ديا ہے كہ ميرا فلانہ كے ساتھ فكاح پر حقو ميں نے فلانہ كوفلال كے دفلال بنا خواہ يہ ولى ( والد ) لا به وروا لے كوكلام بذريد ليلى فون سادے يا نہ سادے الكام منعقد بوگا، (ما خوذ اذ فتح القدير بحواله شامى ٢ : ٣١٣) ﴿٢﴾. وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة علاء الدين السمرقندى: واما (النكاح) في الشرع فعبارة عن وجود ركن العقد مع شروطه اماركنه فهو الايجاب والقبول من الزوجين وهما لفظان يعبر بهما عن الماضى او يعبر باحدهما عن الماضى والاخر عن المستقبل.

(تحفة الفقهاء ٢: ٢١١ كتاب النكاح)

و المحلم المحلمة ابن عابدين: رقوله بل غالب) الظاهر ان المراد به الغالب عن المجلس وان كان حاضرا في البلد.....وصورته ان يكتب اليها يخطبها فاذا بلغها الكتاب احضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت زوجت نفسي منه او تقول ان فلانا كتب الى يخطبني فاشهدوا الى زوجت نفسي منه اما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان لا ينعقد لان سماع الشيطر بن شرط صحة النكاح وباسماعهم الكتاب.....(بقيه حاشيه الكي صفحه بر)

#### <u>خطوکتابت کے ذریعہ نکاح کا مسئلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئدے بارے ہیں کھفض انگلینڈ ہیں ہے اوراس کی مشکیر پاکستان ہیں ہے تو نکاح کیے کیا جائے گا، اس نوعیت کا ایک مسئلہ ما بہنا مہ طیبہ سیالکوٹ فروری مسئلہ اس اللہ علیہ ہیں ہے اور لڑکی مسئلہ ما بہنا مہ طیبہ سیالکوٹ فروری ہے، سوال یہ ہے کہ لڑکا برطانیہ ہیں ہے اور لڑکی بہاں ، کیا خطو و کتابت کے ذریعہ نکاح ہوسکتا ہے؟ جواب ہیہ ہوسکتا ہے اس طرح کہ لڑکی خود یااس کی مرضی ہے اس کا وکیل لڑکے کو لکھ دیے کہ فلاں لڑکی تمبارے نکاح ہیں دی اور لڑکا اس خط کو گواہوں کے سامنے پڑھ کر سناوے اور پھران گوا، ول کے سامنے قبول کرے، بینعقد بکتابہ سند طاف شد طاحت اس کور (مع شکیل مال میں میں الکت اب (در محت اور محت اور محت میں الکت اب (در محت اور مالیا جائے۔ عبارت) وصیح ترجمہ بہ جبت مبر تصدیق فی الکت اب (در محت اور فیم ایا جائے۔ عبارت) وصیح ترجمہ بہ جبت مبر تصدیق فی الکت اب (در محت اور فیم ایا جائے۔ اللہ میں کا کہ میں میں کو خور اولینڈی ۱۹۷۴ میں کا الاس کا کہ میں کور اولینڈی ۱۹۷۴ میں کا کہ میں کور کردا ولینڈی ۱۹۷۴ میں کور کردا ولینڈی ۱۳/۲/۱۹۱۸

الجواب: كمل عبارت يه و لا بكتابة حاضر بل غائب بشرط اعلام الشهود بما في الكتاب مالم يكن بلفظ الامر فيتولى الطرفين فتح (هامش ردالمحتار ٢: ٣٢٣) ﴿ ا ﴾ يعن مجلس تكاح شي ما في كا تكاح فط وكتابت كذر يد درست نبيس به بكر مرف (بقيه حاشيه) او التعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين بخلاف ما اذا انتفيا قال في المصفى هذا اى الخلاف اذا كان الكتاب بلفظ التزوج اما اذا كان بلفظ الامر كقوله روجي نفسك منى لا يشترط اعلامها الشهود بما في الكتاب لانها تتولى طرفي العقد بحكم الوكالة ونقله عن الكامل وما نقله من نفي الخلاف في صورة الامر لا شبهة فيه على قول المصنف والمحققين الما على قول من جعل لفظة الامر ايجابا كقاضي خان على ما نقلناه عنه فيجب اعلامها اياهم ما في الكتاب. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٨٨٢ مطلب التزوج بارسال كتاب) ما في الكتاب النكاح)

غائب مخض کا نکاح بذر بعیہ خط و کتابت درست ہے، بشرطیکہ مرسل الیہ گواہوں کو خط کے مضمون سے آگاہ کر کے کئی اگر مرسل نے خط میں امر کا صیغہ لکھا مثلا میرا نکاح اپنے ساتھ منعقد کرو، تو اس مضمون سے محواہوں کو خبر دار کرنا ضروری نہیں بلکہ یہ کافی ہے کہ گواہوں کے سامنے کہد ہے کہ میں نے مثلا فلانہ کو نکاح میں بھی تبول کیا۔و ھو الموفق

# مفقو دالخمر منگیتر کی مخطوبہ کے نکاح کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید کی لڑک کی عمر و کے لڑکے کے ساتھ متنفی ہوگئ تھی متنفی کی کی رات رواج کے مطابق لوگ جمع ہو گئے تھے کھانا وغیر ہ تقسیم ہوا تھا،کیکن خطبہ نکاح نہیں پڑھا گیا تھا اب عمر و کالڑکا بارہ سال ہے لا پند ہے کافی کوششوں کے بعد بھی پند نہیں چل سکا اب زید کی بیٹی بالغہ ہو چکی ہے کیا وہ دوسر مے خص کے نکاح میں دی جا سکتی ہے؟ بینو اتو جو و اسمتفتی: مسافر شاہ کوزئی جا رسدہ ۱۹۷۸ میں کے اسکا کے اسکتی ہے۔ اسکتا کی کوششوں کے اسکتا کے اسکتا کی کوششوں کے کیا کہ کا کہ کوششوں کے نکاح میں دی جا کہ کی کا کہ کی کی کی کوششوں کے نکاح کی کو کی کوششوں کے نکاح کی کوششوں کے نکاح کی کی کی کوششوں کے نکاح کی کوششوں کے نکاح کی کی کوششوں کے نکاح کی کا کہ کی کوششوں کے نکاح کی کوششوں کے نکاح کی کی کوششوں کے نکاح کی کوششوں کے نکاح کی کیا کہ کی کی کوششوں کی کا کہ کی کے نکاح کی کوششوں کی کوششوں کی کوششوں کے نکاح کی کوششوں کی کوششوں کی کوششوں کی کوششوں کے نکاح کی کوششوں کی کے نکاح کی کوششوں کو کوششوں کی کا کہ کوششوں کی کا کوششوں کی کیا کہ کوششوں کی کا کرکا کی کوششوں کی کوششوں کی کوششوں کی کوششوں کی کوششوں کی کا کرکا کی کرکا کی کی کوششوں کی کوششوں کی کوششوں کی کوششوں کی کا کرکا کی کی کوششوں کی کوششوں کی کوششوں کی کا کرنا کی کوششوں کی کوششوں

الجواب: واضح رے کہ خطبہ 'منگئی' نکاح نہیں ہے لعدم السرکن والمسرط ﴿ ا ﴾ ویدل علیه مافی المرقاۃ ۲: ۱ ۲ لکن ان تزوج الثانی تلک المراۃ بغیر اذن الاول صح المنکاح ولکن یائم ﴿ ۲﴾ . پی صورت مسئولہ میں اس لاکی کا دوسری جگہ عقد نکاح کرنا جائز اور نافذ ہے ، اور گناہ بھی نہیں ہے کیونکہ ایسی صورت میں جب منکوحہ کیلئے تمنیخ نکاح کرنا جائز ہے تو مخطبہ کیلئے دوسری جگہ کا کا قدام بطریق اولی جائز ہوگا۔ و هو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة المرغيناني: النكاح ينعقد بالايجاب والقبول ..... ولا ينعقد نكاح المسلمين الا بحضور شاهدين حرين عاقلين ..... ان الشهادة شرط في باب النكاح لقوله عليه السلام لانكاح الا بشهود. (هدايه ٢٠٣٠٥: ٣٠ كتاب النكاح) ﴿ ٢ ﴾ (مرقاة المفاتيح شرح المشكواة ٢: ١ ١ ٢ باب اعلان النكاح الفصل الاول)

## صلح می<u>ں رشتہ دینے کی ایجاب وقبول اور خطبہ کا مسئلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلمے بارے ہیں کہ ذید اورسلمان قربی رشتہ دار ہیں ان میں پھر تنازعہ چلاآ رہا تھا اور نار افعنگی نے شدت اختیار کی زید نے سلمان کے فائدان والوں ہے کہا کہ ہم مسلم کرنا چا ہے ہیں اوررشتہ بھی ، چنا نچہ زید ایک جرگہ حیات نور کی سربراہی میں لے گیا، زید نے اپنی لا کی مساوگل کی جو کہ نابالغہ تھی اس کا وکیل ومخار حیات نور مقرر کیا، حیات نور نے کہا کہ اگر جھے مخار بناتے ہوتو میں یہ دشتہ سلمان کے بھائی لقمان کیلئے لوں گا کیونکہ وہ آپ سے زیادہ تاراض ہے، زید نے کہا کہ میری طرف سے تجھے کھل اختیار ہے چنا نچہ زید نے تین دفعہ اختیار دے دیا یعنی بیا بجاب وقبول تین دفعہ ہوا ہے، اب سوال ہیہ کہ اس تین دفعہ ایجا ب وقبول سے اس لاکی کا نکاح لقمان کے ساتھ ہوا ہے یانہیں؟ اور اگر کسی دوسری جگہ بیرشتہ دیا جائے تو بینکاح منعقد ہوگا یانہیں؟ بینو اتو جرو ا

المنبواب: يتمن دفعا يجاب و قبول توكل كيلي موا باس عديات نوركاوكل مونا ثابت موتا ب، اورجس ايجاب و قبول سے نكاح منعقد موتا باس كاكوئى تذكره مسطور نبيس بالبذايه معامله خطبه بوتا ب الكاح نبيس ب للبذايه و المرقاة ب نكاح نبيس ب للله دوسرى جگداس لاكى كا نكاح باوجودكر ابيت كنافذ موگا، كمسافسى المرقاة ٢: ١١ ك لكن ان تنزوج الشانسى تىلك المراحة بغير اذن الاول صح النكاح ولكن يأثم (١١) . وهو الموفق

### كيارسم سوره ميس لزكي دي كرنكاح منعقد بوجا تايع؟

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بعض علماء اور مشران قوم دشمنوں ﴿ ا﴾ (مرقاۃ المفاتیح شرح المشکواۃ ۲:۱۱ باب اعلان النکاح الفصل الثاني)

کے درمیان سلح کرتے ہیں مثلا کہیں قبل ہوا ہوخواہ عمد اہو یا خطاء ، توصلح میں قاتل کی بیٹی یا بہن خواہ کبیرہ ہو یاصغیرہ وہ مقتول کے گھر والوں میں سے ایک کو نکاح پر دی جاتی ہے تا کدرشتہ اری قائم ہوکر دلی سلح ہوجائے ، اسے رسم سورہ کہا تا ہے اس رسم میں نکاح منعقد ہوجا تا ہے یا نہیں ؟ بینو اتو جرو ا المستقتی : عدم پرتہ ۱۳۰۰سے معرام ۱۳۰۰سے

الجواب: لا ضير في هذا النوع من النكاح لان سد باب الفتنة مصلحة عظيمة ﴿ ا ﴾ وليس هذا نكاح الشغار لوجود الامهارفيه دون نكاح الشغار ولان نكاح الشغار منهى مادام كان شغار او الامر ان نكاح الشغار يلزم فيه مهر المثل فينقلب الى النكاح الشرعي ﴿ ٢ ﴾. وهو الموفق

﴿ ﴿ ﴿ وَمَ مَود وَ مَصورت مِن وو با تَمَى عمو ما پیش آتی ہے ایک وہ جوسوال میں ذکر ہے کہ پھر وئی محبت اور رشتہ داری قائم ہوکر و شمنی ختم ہوجاتی ہے اور اقارب ورشتہ داروں کی طرح رہتے ہیں ، اور دوسری بات یہ کہ بعض علاقوں میں سورہ کی آٹر میں انتقام اس مظلوم لڑکی ہے لیا جا تا ہے اور اس ہے جا نوروں ہے بھی بدتر سلوک روار کھا جا تا ہے پس جن علاقوں میں رسم سورہ سے مصلحت اور سلح وصفائی حاصل ہوتو پھر یہ لابا س بہ ہاور دوسری صورت میں کہ لڑکی کو حشنی کے جینے میں دوسری صورت میں کہ لڑکی کو دشنی کے جینے ہوئے اور لڑکی کو آگر میں دوروکو آٹر ام ہے بیٹھ جائے تو پھرید سم سورہ ظلم کی ایک میں ہوگی اور جائز نہ ہوگی اور نکاح کا جو معالمہ ہے ہیں آگر نکاح کے شرقی تقاضے پورے ہوجاتے ہیں تو دونوں صورتوں میں نکاح بہر حال جائز نہ ہوگی اور نکاح کا جو معالمہ ہے ہیں آگر نکاح کے شرقی تقاضے پورے ہوجاتے ہیں تو دونوں صورتوں میں نکاح بہر حال جائز نہ ہوگی اور نکاح کا جو معالمہ ہے ہیں آگر نکاح نہیں کیا جاسکتا ہے۔ ۔۔۔۔۔۔(از مرتب)

﴿٢﴾ قال العلامه الحصكفي: ووجب مهر المثل في الشغار ان يزوجه بنته على ان يزوجه الآخر بنته او اخته مشلا معاوضة بالعقدين وهو منهى عنه لخلوه عن المهر فاوجبنا فيه مهر المثل فلم يبق شغاراً.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ١ ٣٢١ مطلب نكاح الشغار)

## ر خصتی کے بعد شوہر کے گھر پر نکاح پڑھنے کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء وین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے علاقہ میں ایک خاص برا دری شادی کے موقع پر اپنی بچیوں کا نکاح رصتی کے بعد شوہر کے گھر پر پڑھاتے ہیں کیا بینکاح جائز ہوگا؟ بینو اتو جروا

المستقتى: مولوى عبدالرحمٰن خطيب كوث نجيب الله بزاره .....١٣٠/ ربيع الاول ١٣٠١ه

الجواب: رخصتی کے بعد شوہر کے گھر پرنکاح پڑھنا خلاف سنت، خلاف تعامل سلف اور خلاف تعامل سلف اور خلاف تعامل سلف اور خلاف تعامل المبتدم نوع یاحرام نہیں ہے ﴿ الله و و الموفق

#### <u> کچھ ومہ گزرجانے کے بعد تجدید نکاح کا مسکلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا کتابوں میں بیمسئلہ موجود ہے کہ پچھ عمر عمد گزرجانے کے بعد تجدید نکاح کرنا چاہئے بندہ کواب بیفکرلائق ہوئی ہے کہ ابھی تک میں نے یہ کام نہیں کیا ہے لہٰذا مسئلہ کی وضاحت چاہئے؟ بینو اتو جرو المستقتی : امان اللہ

الجواب: تجديد ثكاح كوئى ضرورى امرنيس بالبت متحب ب، كمافى ردالمحتار ا: ٣٩ والاحتياط ان يجدد الجاهل ايمانه كل يوم ويجدد نكاح امرء ته عند شاهدين فى كل شهر مرة او مرتين (٢٠٠٠). وهو الموفق

﴿ ا ﴾ يدل عليه ما في الدر المختار : ولذا ستحسنوا التجديد عند الزفاف.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٣٢٥:٢ باب الولي)

﴿٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ١:٣٢ قبيل مطلب في فرض الكفاية وفرض العين)

### برمہین تجدید نکاح اور عام آ دی سے تجدید کرنے کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ دوگواہوں کی موجودگی میں ایک عام مخفی تجدید نکاح کیلئے شوہر ہوی سے ایجاب وقبول کراتا ہے کیا بید درست ہے؟ نیز شریعت میں کتنے دنوں کے بعد تجدید نکاح کی مخبائش ہے؟ بینو اتو جروا

المستقتى: صالح مسعود اسلام آبادسيشريث.....١٩/رمضان ٩٠١٩ه

الجواب: يتجديد درست اورموانق شريعت باورتجديد نكاح برماه يا نصف ماه يمل جائز ب، كما في و المجواب بيتجديد درست اورموانق شريعت باورتجديد نكاح الموء ته عند شاهدين في كل شهر مرة او مرتين اذا لخطأ وان لم يصدر من الرجل فهو من النساء كثير ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

#### <u>معثوقہ سے شادی نہ ہونے کی صورت میں آخرت میں ملنے کی دعا کرنا</u>

البوال نمطاوب شرع المواد مراح المراح المراح

## حضرت آدم اورحوا علیماالسلام کے نکاح مہراورگواہوں کی تحقیق

سسوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کس مقام میں کس نے کیا، اور گواہ کون سے تھے اور مہر کیا مقرر ہوا تھا؟ بینو اتو جروا المستقتی: فریق اللہ صالح

الجواب: (۱)اس کے متعلق وی (قرآن وحدیث) میں تفصیل نہیں ملتی اور بظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو وی کے ذریعہ سے اذن استمتاع ملاتھا جیسا کہ ہمیں روبروئے گواہان ایجاب وقبول کرنے سے اذن ملتا ہے۔

(۲) مهركم تعلق بعض روايات مين آيا ب كه پينجبر عليه السلام پر درود شريف بهيجنا حق مهر قرار ديا گيا تما كما في المصاوى ﴿ ا ﴾ وغيره ﴿ ٢ ﴾ فليراجع. وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة الفقير احمد الصاوى المالكي: وقد خلقت بعد دخول الجنة نام فلما استيقظ وجدها فاراد ان يمديده اليها فقالت له الملائكة مه يا آدم حتى تؤدى مهرها، فقال وما مهرها فقالوا ثلاث صلوات او عشرون صلاة على سيدنا محمد مُلَاثِنَهُ ولا يقال ان شرط الصداق عود منفعته للزوجة لاننا نقول ليس المقصود منه حقيقة المهر وانما هو ليظهر قدر محمد لآدم من اول قدم اذ لولاه ما تمتع بزوجة فهو الواسطة لكل واسطة حتى آدم.

(حاشية الصاوى على تفسير الجلالين ١ : ١٣ تحت الآيت اسكن انت وزوجك الجنة) (حاشية الصاوى على تفسير الجلالين ١ : ١٣ تحت الآيت اسكن اندم عن المنبر جلس بين المملالكة فالقي الله عليه النوم لان فيه راحة للبدن فلما نام رأى حواء في منامه قبل ان تخلق فمال اليها حين نظرها ثم اخرجها من ضلعه الايسر فخلقت منه حواء على هيئته وان الله خلقها واعطاها حسن الف حورية فكانت احسن النساء اللآتي من بناتها الى يوم القيامة وكان لها سبع مأة ضفيرة من الشعر فكانت على طول.....(بقيه حاشيه الكلح صفحه ير)

(بقيه حاشيه) آدم والبسها الله من الجنة الحلى والحلل فكانت تشرق اشراقا ابهى من الشمس فانتبه آدم من منامه فوجدها بجانبه فاعجبته والقى الشهوة فى آدم فهم بها فقيل له لا تفعل حتى تؤدى صداقها فقال وما صداقها قال نهيتك عن شجرة الحنطة فلا تأكل منها فهو صداقها وقيل ان الله قال اعطها صداقا، قال وما صداقها قال الصلواة على نبى وحبيبى محمد، فقال آدم يارب ومايكون محمد، قال انه من او لادك وهو آخر الانبياء ولولاه ما خلقت خلقا..... ثم زوج الله تعالىٰ آدم بحواء وكان ذلك يوم الجمعة بعد الزوال ولهذا من عقد التزوج فى يوم الجمعة الخ.

(بدائع الزهور في وقائع الدهور ٣١،٣٥ ذكر قصة آدم عليه السلام)







# باب مايجوز تزويجها ومالا يجوز (المحرمات)

# قانونی پابندی کے باوجود ہر خص کوشرعا جار ہیو بوں کی اجازت ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص نے تقریبا آٹھ سال پہلے شادی کی ہے اولا دبھی موجود ہے اب اس شخص نے دوسری شادی کی ،اگر چیشر بعت کی روسے جائز اور درست ہے لیکن حکومت سے کے کین حکومت سے کین حکومت سے بھی اجازت بی ہے اور نہ اپنی ہوی سے اجازت کی ہے کیا یہ دوسرا نکاح جائز ہے؟ بینو اتو جرو السمت مفقو دالعنو ان

المجواب، برض كيك شريت بس چاريويول كاجازت به قالى: فانكحوا ما طاب ياند ب فواه كام يوكاجازت د ياند ب فواه كام من النساء مثنى وللت ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة (الآية) ( ٢ ك وهوالموفق في الهندية: لا يدحل للرجل ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة كذا في محيط السرخسي. (فتاوي عالمگيريه ١: ٢٢٦ المحرمات بالجمع) وقال العالامه الحسكفي: وصبح نكاح اربع من الحرائر والاماء فقط للحر لااكثر، الدرالمعتار على هامش ردالمحتار ٢:٢١ ٣ قبيل مطلب لو زوج المولى امته) مفحه يو)

بہبلانکاح شرکی رجسٹر میں درج نہ ہونے کے یا وجود دوسری جگہ نکاح حرام ہے

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدا کیشخص نے عائلی قوانین سے
پہلے شادی کی تھی لیکن تکاح رجسٹر ارمیں نکاح نہیں تھا، اب دوسرے آدی نے اس عورت کواغوا کر کے خود اس
سے نکاح پڑھایا اور نکاح رجسٹر ارکے رجسٹر میں درج کروایا، پہلے شوہر نے مردوز ن دونوں کے خلاف عد الت
میں استغاثہ دائر کردیا، عد الت نے شہادتوں کے باوجود ساتھ اس کے کہ مولوی صاحب نے بھی شہادت دی
کہ یہ نکاح میں نے پہلے پڑھوایا ہے لیکن عد الت نے عورت کے بیان اور رجسٹر ڈکوتر جے و کے کرمقدے کا
فیصلہ دوسرے شوہر کے جی میں دے دیا، کیا شرعایہ دوسرا نکاح درست ہے؟ اگر درست نہیں تو کیا یہ دوسرا شوہر
واجب القتل ہے؟ یہ عورت اور اس نکاح میں معاونین وغیرہ واجب القتل ہیں؟ بینو اتو جو و ا

المسجواب: شرئ لحاظ سمتود كادوسرا نكاح حرام ب، قسال السلسة تبعدائي:
والمحصنت من النساء (الآية) ﴿ ا ﴾ اوريتمام كتمام واجب الترييس وام كيلي ضرورى على كمان كماته تعقلقات م كرين اورها كم كيلي ضرورى عيدان كومناسب مزاد بوين، وفسى الهندية (۲: ۱۸۷) وينقسم الى ما هو حق الله وحق العبد والاول يجب على الامام (بقيه حاشيه) (ما) بمعنى من (طاب لكم من النساء مثنى وللاث ورباع) اى النين النين وللالا فلالها واربعا اربعا ولا تنويدوا على ذلك (فان خفتم ان لاتعدلوا) فيهن بالنفقة والقسم (فواحدة) انكحوها (او) اقعصروا على (ماهلكت ايمانكم) من الاماء اذ ليس لهن من المحقوق ما للزوجات (ذلك) اى نكاح الاربع فقط او الواحدة او العسرى (ادنى الا تعولوا) تجوروا. (العلمسير الجلالين ا: ٢٤ سورة النساء آيت الهاره: ٣)

ولا يحل له تركه ..... قالوا لكل مسلم اقامة التعزير حال مباشرة المعصية واما بعد المباشرة فليس ذلك لغير الحاكم (الهوقال رسول الله المنظيم من رءى منكم منكرا فليغيره بيده (الحديث) (٢٠٠٠). وهو الموفق

# حمل کاحمل کے ساتھ نکاح نکاح شرعی ہیں ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسکد کے بارے ہیں کہ چھافرادا کشے بیٹے تھے باتی افراد کے زید کوچائے بلانے کا کہا زید نے کہا کہ چائے تو کسی معاملہ طے ہونے کے بعد بلائی جاتی ہے باتوں باتوں میں زید نے کہا کہ طالب کی شادی ہوئی ہے شاید ہوی عاملہ ہوگی، طالب نے کہا کہ ہاں حاملہ ہوئی نے انہا کہ میری ہوئی جی حاملہ ہوتا کہ اگر ایک کی لڑکی اور دوسرے کا لڑکا پیدا ہواتو بیلڑکی زید نے کہا کہ میری ہوئی ہی حاملہ ہوتا کہ اگر ایک کی لڑکی اور دوسرے کا لڑکا پیدا ہواتو بیلڑکی الرکے کی منکوحہ ہوگی، طالب نے بھی منظوری وے دی اور ہاں کر دیا، اس کے بعد زید نے اہل مجلس کو چائے بادی اور دعا کے ساتھ مجلس فتم ہوئی، اب التد تعالیٰ کا کرنا تھا کہ زید کولڑکا اور طالب کولڑکی دی، زید نے پچھا مدت کے بعد کسی عالم سے بو چھا، آپ نے کہا کہ نکاح ہوا ہے لیکن طالب نے ہنسی میں نال دیا، اس نکاح کا کیا تھم ہے ؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى: قاسم نائب قاصد ما تو تكى كلى مروت ..... ٢٢٠/ جمادى الاول ٢٠٠٢ اھ

المجواب: چونکون کال عورت ہے اللہ کا کہ کما فی ردالمحتار ۳۵۲:۲ هم که اور

الله (فتاوي عالمگيريه ٢٠١٢ ا فصل في التعزير)

هُ ٢﴾ (رواه مسلم، مشكواة المصابيح ٢:٢ ٣٣ باب الامر بالمعروف)

٣٠٠ هوفي الهندية: (وسن شروطها) المحل القابل وهي المرأة التي احلها الشرع بالنكاح كذا في النهاية. (فتاوي عالمگيريه ٢٦٤١ كتاب النكاح)

١٥ قال العلامة الشامي : (قوله من امرأة) والسراد بها .....(بقيه حاشيه الكلے صفحه پر)

اضافت الى السمستقبل نامنظور باوركالعدم ب كسما فى شرح التنوير على هامش ردالسمسحتار ٣:٣٣٠ ( ١ ) ، پس بي تذكوره وعده شرى نكاح نبيس بوسكتا ، وقد كسان مس امرالجاهلية ومضى. وهو الموفق

### کسیعورت کا جن مرد<u>ے نکاح کا مسکلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہاگرکوئی عورت بید عویٰ کرے کہ میں نے جن سے نکاح کیا ہے کیا بیشر عاجا تزہے؟ بینو اتو جو و ا المستفتی: سیدرازق کو ہالہ مری

البدواب: فقهاء نے انس كيلئ جن سے نكاح ناجائز كہا ہے اس سے زنا كا دروازه كھل جائے گا، والتفصيل في ردالمحتار فليواجع ﴿٢﴾. وهو الموفق

# مخطوبة الاب سانكاح كاحكم

سوال: كيافرمات بي علماء وين ال مسئله كي بار ييس كدا يك فخف في كورت كونكاح كا (بقيه حاشيه) المحققة انوثتها بقرينة الاحتراز عن الخنثي ..... والاولى ان يقال ان محليته انثى محققة من بنات آدم ليست من المحرمات الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمحتار ۲: ۱ ۲۸ کتاب النکاح)

- ﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: ولا اضافته الى المستقبل كتزوجتك غدا او بعد غد لم يصح. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ٣٢ قبيل باب الولى)
- ﴿٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: في الاشباه عن السراجية لا تجوز المناكحة بين بني آدم والنجن وانسان الماء لاختلاف الجنس ومفاد المفاعلة انه لا يجوز للجني ان يعزوج انسية ايطا ..... الاصبح الله لا يصبح نكاح آدمي جنية كعكسه لاختلاف الجنس فكانوا كبقية الحيوانات. (ردالمحتار هامش الدرلمحتار ٢٨٢: ٢٨٢ كتاب النكاح)

پیغام دیالیکن نکاح نہیں ہوا،اب اس مخص کے فوت ہوجانے ہے اس مخص کا بیٹا اس عورت سے نکا آ کرسکتا ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى: عدم پية ١٩٨٥.... ١٥/٥/١٩٨٠

المجواب: اگربا قاعده ایجاب وقبول بیس بوابو، تواعراض یا وقات کے بعد بینااس سے نکاح کرسکتا ہے، لان العقد یسم حقیقة بالایجاب و القبول لا الخطبة ﴿ ا ﴾ ویدل علیه ما فی الهندیة ا: ۲۸۵ و تثبت حرمة المصاهرة بالنکاح الصحیح دون الفاسد فلو تزوجها نکاحا فاسدا لا تحرم علیه امها بمجرد العقد بل بالوط ﴿ ٢ ﴾. وهو الموفق

### مقتول کی بیوی سے قاتل کا نکاح جائز ہے

سوال: کیافر ماتے میں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زیدا کی شخص کواسلئے میں کہ زیدا کی شخص کواسلئے میں کرتا ہے تا کہ اس کی بیوی سے نکاح کر لے کیا یہ نکاح جا تز ہوگا؟ بینو اتو جرو ا المستفتی جمہ خورشید گنڈ هیری نوشہرہ

البدواب: قتل بهت براظلم اور گناہ ہے لیکن اسے نکاح کاحر مان نہیں آتا، البعة میراث کا حرمان آتا ہے ﴿٣﴾ اس متم کا وقوع ہا بیل اور قابیل کے متعلق منقول ہے ﴿ ٢٨ ﴾ ۔ و هو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن نجيم: وينعقد النكاح اى ذلك العقد الخاص ينعقد بالايجاب والقبول حتى يتم حقيقة في الوجود. (البحر الرائق ٣: ١ ٨ كتاب النكاح)

﴿٢﴾ (فتاوي عالمگيريه ١ :٢٧٣ القسم الثاني المحرمات بالصهرية)

وسي الهندية: القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئا عندنا سواء قتله عمدا او خطاً. (فتاوي عالمگيريه ٣٤٣:٢ الباب الخامس في الموانع)

﴿ ٣﴾ قال العلامة عماد الدين ابن كثير: كان لا يولد.....(بقيه حاشيه الكلي صفحه بر)

### <u>شاگرد کیلئے پیراوراستاذ کی بیوی یا بہن جائز ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ پیریا استاد کی ہیوی یا بہن شاگر دیا مرید کیلئے نکاح میں لانا جائز ہے؟ بینو اتو جرو ا المستفتی :محدولی اللہ.....۱۹۷۳ء/۱۰

الجواب: اجماعا جائزاور حلال به ﴿ الله وهو الموفق

### وکیل کاموکلہ کی بیٹی سے نکاح جائز ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ وکیل کااپنی مؤکلہ کی بیٹی سے نکاح جائز ہے یانہیں؟ جبکہ ہمارے معاشرہ میں عمومااسے ناجائز قرار دیاجا تا ہے ازروئے شریعت کیا تھم ہے؟ بینواتو جروا

المستفتى بشفيع الله مغليوره لا هور.....۱ أ ذى قعده ١٣٩٧ه

(بقيه حاشيه) لآدم مولود الاولد معه جارية فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر وينزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر، حتى ولد له ابنان يقال لهما: هابيل وقابيل وينزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر، حتى ولد له ابنان يقال لهما: هابيل وقابيل وكان قابيل اكبرهما وكان له اخت وكان قابيل صاحب ضرع وكان قابيل اكبرهما وكان له اختى ولدت احسن من اخت هابيل، وان هابيل طلب ان ينكح اخت قابيل فابي عليه، وقال هي اختى ولدت معي وهي احسن من اختك وانا احق ان اتزوج بها فامره ابوه ان يزوجها هابيل فابي وانهما قربا قربانا الى الله عزوجل ايهما احق بالجارية ..... فلما انطلق آدم قربا قربانا، وكان قابيل يفخر عليه، فقال: انا احق بها منك هي اختى وانا اكبر منك وانا وصي والدي ..... فاكلت قربان عليه، فقال: انا احق بها منك هي اختى وانا اكبر منك وانا وصي والدي ..... فاكلت قربان الله من المتقين . رواه ابن جرير . (تفسير ابن كثير ٢: ٥٩ سورة المائدة آيت: ٢٧) باره: ٥) الله من المتقين . رواه ابن جرير . (تفسير ابن كثير ٢: ٥٩ سورة المائدة آيت: ٢٧)

آفجواب: وکیل کا پنی موکلہ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہا ہے۔ یاس کے مرات یں سے نیس ہے جب میں مواز مرف محر مات تک محدود ہے کہ ما فی کتب الفقه ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

### دینی بھائی سے نکاح اور مہر میں شریک ہونے کا مسئلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کددین بھائی (مند بولا بھائی) سے نکاح جائز ہے این اور بید بھائی مہر میں حصد دار ہے یائہیں ؟ بینو اتو جو و المستقتی :محمد عارف ژوب ملیشا بلوچتنان ...... ۲۷/ ذی الحجد ۱۳۹۲ھ

المجسواب وکیل نکاح خواہ اسے نکاح کا باپ کہا جائے یا بھائی ای طرح دینی بھائی مہر کا نہ کا اور نہ بعضاً مستحق ہوتا ہے اور نہ اس کے ساتھ نکاح حرام ہے اور نہ اس کے سامنے بے پر دہ ہوتا جائز ہے و نظیرہ کالمتنی (۲۶). و هو الموفق

﴿ ا ﴾ قال الامام اكمل الدين البابرتى: (بيان المحرمات) لما كانت من بنات آدم من اخرجها الله عن محلية النكاح بالنسبة الى بعض بنى آدم احتاج الى ذكرها فى فصل على حملة واسباب حرمتهن تتنوع الى تسعة انواع القرابة والمصاهرة والرضاع والجمع وتقديم المحرة على الامة وقيام حق الغير من نكاح او عدة والشرك وملك الهمين والطلقات العلاث وكل ذلك مذكور فى الكتاب.

رشرح العناية على هامش فعع القدير ٣:١١ ا فصل في بيان المحرمات) ﴿٢﴾ قال الله تعالى: وما حعل ازواجكم التي تظهرون منهن امهمكم وما جعل ادعيالكم

ابسالكم، ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل، ادعوهم الآبائهم هو

اقسط عند الله فان لم تعلموا ابالهم فاخوانكم في الدين ومواليكم.

(سورة الاحزاب باره: ٢١ آيت: ٥٠٣)

# <u> اجنبی شخص و کیل نکاح بننے سے بھائی نہیں بنآ</u>

سبوال: کیافرماتے ہیں علما ودین اس مسئلہ کے ہارے میں کہ شادی کے دوران میں کسی بعید رشتہ دار کو دکیل نکاح بنانے کیلئے بھائی بنادیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس بہن سے رابطہ قائم کرتا ہے اس کا کیا

> هم هم به؟ بهنواتو جروا المستفتى: نعيم الرحمٰن ارباب روز پيثاور ٢٠٠٠٠/شعبان ١٠٠١ه

المبواب بیخص اگراس عورت کے مارم سے ندہوتو وکیل نکاح بنے سے بھائی نہیں بنآ ہے، یہ اجنبی ہوتا ہے اس سے پردہ کرنا ضروری ہے بیمضرات اور مفاسد سے بھرا ہوا جاہلانہ رسم ہے ﴿ ا﴾ ۔ وهو الموفق

### وین بھائی بہن بنتا کید شیطانی ہے اور دونوں میں نکاح جائز ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے ایک عورت کودی بہن کہا ہے کیا مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے ایک عورت کودی بہن کہا ہے کیا میں اس کے ساتھ نکاح کرسکتا ہوں؟ بینو اتو جووا المستفتی : شبیر حسین کو ہائے المستفتی : شبیر حسین کو ہائے ا

المسجواب بیورت ندآپ کی بہن ہے اور نداس سے بہن جیسا برتا وَجائز ہے ، بیا یک کید شیطانی ہے جو کہ ناجائز تعلقات پر پردہ ڈالنے کیلئے استعال کیا جاتا ہے ، بہر حال الی عورت کا اس دین بھائی سے نکاح با قاعدہ جائز ہے۔وھو الموفق

﴿ ا ﴾ قال عبد الله النسفى: (ذلكم قولكم بافواهكم) اى ان قولكم للزوجة هى ام وللدعى هو ابن قول عبد الله النسفى: (ذلكم قولكم بافواهكم) اى ان قول تقول وكذا الام (والله يقول الحق) اى ما حق ظاهره وباطنه.

(التفسير النسفى ٣٣٣: ٣٣٣ سورة الاحزاب پاره: ١٦ آيت: ٥)

# انشورنس کے کاروبار کرنے والے کی لڑکی ہے دشتہ کرنے میں کوئی حرج نہیں

سسوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص نے ایک معتبر دیندار آ دمی کے سامنے بیالفاظ کیے کہ مولا ناصاحب میں نے ایک سمال تک سوچ بچار کے بعد انشورنس کا کاروبار شروع کیا ہے اور میں اسے عباوت سمجھ کرکرتا ہوں جوشخص اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو حلال سمجھے اور صرف سمجھتا میں بلکہ عملا اس کا کاروبارکرتا ہے ایسے آ دمی کی بیٹی سے دشتہ کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ بینو اتو جووا می بیٹی سے دشتہ کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ بینو اتو جووا المستفتی : بشیراحمہ جامعہ شرقیہ سرگودھا .... ۲۵ میں 19/2

السجسواب: چونکه بظاہر بینی کا بیعقیدہ رکھنامعلوم ہیں ہےلہذااس رشتہ میں کوئی حرج نہ ہوگا ﴿ا﴾۔وهو الموفق

### مغویه کا نکاح ندمسلم ہونہ مبر بمن تو دوسری جگہ نکاح جائز ہے

#### البواب: اگراس اغوا كننده ي با قاعده نكاح كرنا ﴿٢﴾ ندسلم بهواور ندمبر بن بوتويه مغويه

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي ما يكون كفرا اتفاقا يبطل العمل والنكاح.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٣٢٨:٣ باب الموتد)

﴿٢﴾ قال العلامه الحصكفي: النكاح هو عقد يفيد ملك .... (بقيه حاشيه الكلح صفحه ير)

دوسرى مبكة نكاح كرسكتى ہے ﴿ الله و هو الموفق

# نابالغ د بور کے ساتھ نکاح کے بعد دوسری جگہ نکاح باطل ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے ہیں کدایک ہوہ عورت عدت گزار نے بعد اپنے خاوند مرحوم کے چھوٹے بھائی کے ساتھ نکاح کرے جو کداس وقت نابالغ ہولڑ کی اپنی مرضی سے مہر مقرر کرے وکیل مقرر کرے ، بوقت نکاح دوگواہ بھی موجود ہوں امام مجد کواپنی رضا سے عقد کرانے کی تحریبھی دے پھر چھے ماہ بعد والدین کے کہنے پر ان کے گھر چلی جائے ، اب والدین اس کو دوسری جگہ شادی کر کے دینا چا ہے ہوں کیا بین کاح برنکاح جائز ہے؟ بینو اتو جو و ا

البول الدول المربع قد عدت گزرنے کے بعد ( یعنی وضع حمل یا چار ماہ دس دن گزرنے کے بعد ) ہوا ہو ﴿ ٢﴾ نیز الرکے کی طرف سے کوئی وکیل یا ولی موجود ہوا وراس کے ذریعہ سے ایجاب یا قبول کیا گیا ہو ﴿ ٣﴾ نواس ہوہ کا دوسری جگہ نکاح حرام اور کا لعدم ہے قال لله تعالیٰ: و المحصنت من (بقیه حاشیه) المتعة ای حل استمتاع الرجل من امرأة لم یمنع من نکاحها مانع شرعی فخرج الذکر ..... و المحارم.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:١ ٢٨ كتاب النكاح)

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة.

(فتاوي عالمگيريه ١: ٢٨٠ القسم السادس المحرمات التي يتعلق بها حق الغير)

(۲) وفي الهندية: لا يجوز للرجل ان يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة سواء كانت
 العدة عن طلاق او وفاة او دخول في نكاح فاسد الخ.

(فتاوي عالمگيريه ١: • ٢٨ القسم السادس المحرمات التي يتعلق بها حق الغير) (٣﴾ وفي الهندية: واما شروطه فمنها العقل والبلوغ .....(بقيه حاشيه اگلے صفحه پر) النساء، ﴿ ا ﴾ وصرح به جميع ارباب الفتاوي ﴿ ٢ ﴾. وهو الموفق

### <u>سوتیل ساس سے نکاح جائز ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کدایک فخص کا داما (خوش دامن کے علاوہ) داس فخص کی دوسری ہوی سے نکاح کرسکتا ہے؟ بہنو الوجو و المسخص کی دوسری ہوی سے نکاح کرسکتا ہے؟ بہنو الوجو و المستقتی : محمد خان نوشہرہ ۱۳۰۰مفر۵ ۱۳۰۰ ہے۔

الجواب: بيمرمات سينيس ب(ماخوذازشامي، ٣٩١،٣٩٠) ﴿٣﴾ وهوالموفق

### بینے کی بیوی کاساس کے دوسر مے شوہر سے نکاح کرنا

سوال: کیافرماتے بی علماء دین اس مسئلہ کے بارے بی کدایک عورت کا زوج اول سے ایک بیٹا تھا اس عورت نے دوسری شادی کی، بیٹے نے بھی شادی کی اور مرگیا، اب بیٹے کی بیوی نے اس عورت رہقیہ حاشیہ) والحریة فی العاقد الا ان الاول شرط الانعقاد فلا ینعقد نکاح المجنون والصبی الله کی لا یعقل والا خیران شرطا النفاذ فان نکاح الصبی العاقل یتوقف نفاذہ علی اجازة ولیه (فتاوی عالمگیریه ا: ۲۲۷ کتاب النکاح الباب الاول)

﴿ ا ﴾ (سورة النساء آيت: ٢٣ پاره: ۵)

(۲) قال العلامة ابن نجيم: وانتفاء محلية المرأة للنكاح شرعا باسباب تسعة السادس المحرمة لحق الغير كمنكوحة الغير ومعتدته الخ.

(البحر الرائق ٣:٣ فصل في المحرمات)

﴿ ٣﴾ قال العلامة الحصكفى: فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها او امرأة ابنها او امة ثم سيدتها لانه لو فرضت المرأة او امرأة الابن اوالسيدة ذكرا لم يحرم بخلاف عكسه. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ٩ ٣٠٠ فصل في المحرمات)

کے زوج ٹانی سے نکاح کیا، کیا اس عورت بعنی لڑ کے کی ماں اور لڑ کے کی بیوی ایک نکاح میں جمع ہو سکتے ہیں؟ بینو البوجرو ا

المستفتى: حافظ نيك محمد بإنى سكول شيخان بيثا در ٢٠٠٠٠٠/ رئيج الاول ١٠٠١ه

المجواب: يرجم ما تربي كما في شرح التنوير ٢: ١ ٣٩ على هامش ردالمحتار: فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها او امرأة ابنها ﴿ ١ ﴾. وهوالموفق

# ماموں بھانچ کی مطلقہ سے نکاح کرسکتا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علما ودین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ زیدنے اپنی منکوحہ زبیدہ کوطلاق وے دی ، جبکہ زبیدہ کا زیدسے ایک لڑی بھی ہے عدت پوری ہونے کے بعد زید کاحقیقی ماموں زبیدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے کیا یہ جائز ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى :سيدحيات شاه كريمي انذسٹريز سنٽيل ورکس نوشهره

الجواب: زيدكم المولكيك زيدك مطلقت تكاح جائز ب، قبال السلم تعالى: واحل لكم ما ورآء ذلكم (الآية) ﴿٢﴾. وهو الموفق

### زید کی علاتی بہن کا نکاح زید کے ماموں کے ساتھ درست ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید کی علاتی بہن فاطمہ ہے یعنی
باپ سے ہاور ماں سے بیس ہے، اس کا نکاح زید کے اپنے ماموں بمرسے بچے ہے یا بیس ؟ بینو اتو جو ا
لمستفتی: حاجی فضل غفار خیبر بوٹ ہاؤس منگورہ سوات

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ٩ ٠ ٣ فصل في المحرمات) ﴿٢﴾ اس شرمت كي كوكي وجريس ب، قال لله تعالى: واحل لكم ..... (بقيه حاشيه الكلر صفحه پر)

الجواب: صورت مسئولہ میں برکا نکاح فاطمہ ہے درست ہے ﴿ا﴾۔وهو الموفق علی المرمانی کے ساتھ نکاح جائز ہے

الجواب: پیاور مامول کی بیویوں کے ماتھ تکارت جائزے، لعدم ورود النهی عنه فی القر أن والحددیث و کتب الفقه ﴿ ٢﴾ وقال الله تعالیٰ: احل لکم ما ور آء ذلکم ﴿ ٣﴾ ویدل علیه مفهوم الدرالمختار و زوجة اصله و فرعه مطلقا ﴿ ٢﴾ فافهم. و هو الموفق ربقیه حاشیه) ما ور آء ذلکم ای سوی ما حرم علیکم من النساء.

رتفسير جلالين ١: ٨٢ پاره: ٥ آيت: ٢٣)

﴿ إِلَى اس مِسْ حَرِمت كَي كُولَي وَجِنْ بِيسَ بِ، لقوله تعالىٰ: واحل لكم ما ورآء دلكم.

(پاره: ۵ آیت: ۲۳)

﴿٢﴾ قال العلامة الكاسانى: فالمحرمات بالقرابة سبع فرق الامهات والبنات والاخوات، والعمات، والخالات، وبنات الاخ وبنات الاخت شم اخبر سبحانه وتعالى انه احل ما وراء ذلك بقوله (واحل لكم ما ورآء ذلكم) وبنات الاعمام والعمات والاخوال والخالات لم يذكرن في المحرمات فكن مما وراء ذلك فكن محللات ، وكذا عمومات النكاح لا توجب المصل ثم خص عنها المحرمات المذكورات في آية التحريم فبقى غيرهن تحت العموم الخ. (البدائع الصنائع ٢: ٥٢٩، ٥٣١ كتاب النكاح المحرمات بالقرابة)

ه ٢٠ إسورة النساء باره: ۵ آيت: ٢٠٠)

﴿ ٣﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢ ٣ فصل في المحرمات)

# سوتیلی مال کی بیٹی سے نکاح کا حکم

الجواب: ال الركيك و و اولاد جوكماس كوالد عيد البيس به جائز به المحتاد عيد البيس به جائز به الله و الله تعالى: و احل لكم ما ورآء ذلكم و في الدر المختار : و اما بنت زوجة ابيه او ابنه فحلال (۳۸۳:۲) (۲). وهو الموق

#### معٹے کی بیوی کی بہن سے نکاح کرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید کے والدنے کے بعد دیگرے چار ہویاں کیں، زید کے والدکی پہلی ہوی کی ایک بہن تھی جس کا نکاح دوسری جگہ ہواتھا اور اس سے ایک لڑکا بکر موجود ہے، اور بکر کی دولا کیاں ہیں بکر کی بردی لڑکی کی شاوی ہوئی کیکن بعد میں طلاق ہوگئ، اب وہ عدت پوری کر چک ہے اب بکر کی چھوٹی لڑکی کا زکاح زید کے برٹ لڑکے اظہر ہے ہو چکا ہے اب زیدخود بکر کی بری لڑکی ہے نکاح کرنا چاہتا ہے، کیا شرعا یہ جائز ہے کہ دو بہن ایک گھر میں ایک باپ کے زیدخود بکر کی بردی لڑکی ہے تھا میں ایک باپ کے پاس ہو؟ بینو اتو جو وا

المستقتی :عادلمحمود قریشی ریاض سعودی عرب ۲۱۰۰۰۰۰/ رمضان ۱۳۰۵ ه

﴿ ا ﴾ (سورة النساء پاره: ۵ آيت: ۲۳)

﴿٢﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢ ٣٠ فصل في المحرمات)

السجسواب: جبزيدكيليّ اين والدكى بيوى كى بينى سے نكاح جائز ب جبيا كم شرع حكم يهى ہے ﴿ اِ ﴾ تواس کر بنیاں کس طرح موات ہوں گی ، بہر حال بیزیداس مطلقہ ہے تکاح کرسکتا ہے، قال الله تبارك رتعالى: واحل لكم ما ورآء ذلكم ﴿٢﴾. وهو الموفق

اخیافی جیسجی سے نکاح حرام ہے

سسوال: کیافرماتے ہیں علاء وین اس مسئلہ کے بارے میں کہ سکینہ بی بی نے اللہ وسایا سے شاوی کرٹی ،اس ہے ایک لڑ کاغفران پیدا ہوا،غفران سے پھرا بیک لڑ کی شکفتہ پیدا ہوئی اب اللہ وسایا فوت ہوگیا،اس کے بعد سکینہ نی بی نے اللہ دنہ ہے شادی کرلی،ادراس شوہرے ایک لڑکا مہربان پیدا ہوا،اب مهربان اور فتگفتہ کے درمیان نکاح ہوسکتا ہے پنہیں؟ بینو اتو جووا المستفتى :محدنوازلغاري آئي ڈي ادمردان ٢٠٠٠٠ ١٩/٢/٩

الجواب: چونکه شگفته نی نی مهربان کی میشی به لبنداان دونوں کے درمیان نکاح حرام قطعی ہے، قال الله تبارك وتعالى: وبنات الاخ (الآية) ﴿٣﴾ وفي الدرالمختار: حرم على المتزوج اصله وفروعه وبنت احيه الخرم ، والمسئلة واضحة ﴿٥﴾. وهوالموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامه الحصكفي: واما بنت زوجة ابيه او ابنه فحلال.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٠٣:٢ فصل في المحرمات)

هُ ٢ ﴾ سورة النساء پاره: ۵ آيت: ٣٣)

هِ ٢٣ ) (سورة النساء پاره: ٣ آيت: ٢٣)

﴿ ٣﴾ (الدرلمختار على هامش ردالمحتار ٢: ١ • ٣ فصل في المحرمات)

﴿ ٥﴾ قال العلامة الكاساني: وتحرم عليه بنات الاخ وبنات الاخت بالنص وهو قوله تعالىٰ (وبنات الاخ وبنات الاخت) وان سفلن بالاجماع.

(بدائع الصنائع ٢: • ٥٣ المحرمات بالقرابة)

#### <u>بھانحے کی بیوی سے ماموں کا نکاح جائز ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں ملی ء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بھانے کی بیوی ماموں کیلئے جائز ہے یانہیں ؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى: شيرز مين حيارسده رود پشاور ..... يهما ، جمادي الثاني ۲ ۴۰ اه

البواب: تمام ارباب فناوی نے زوجہ اصل یا زوجہ فرع کوم مات سے شار کئے ہیں ﴿ ا ﴾ نہ کہ زوجہ برادریاعم وغیرہ کو ﴿ ۲ ﴾ ۔ و هو الموفق

### <u>سوتنلے باپ کی بیوی اور بیٹی سے نکاح کا مسکلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ دو بھائی عبداللہ اورشریف اللہ ہیں،
عبداللہ نے ایک عورت شریفہ سے نکار کیا اور اس کا ایک بینا عابد پیدا ہوا عبداللہ فوت ہوکرشریف کوشریف اللہ نے نکاح میں لے لیا بشریفہ بھی فوت ہوکرشریف اللہ نے زینب سے دوسرا نکاح کیا جس کی عابدہ بنی پیدا ہوئی،
پرشریف اللہ بھی فوت ہوا، اب عابد کا نکاح زینب یا عابدہ سے ہوسکتا ہے یانہیں ؟ بینو اتو جو و المستقتی : حاکم گل مدرسدا جمن تعلیم القرآن کہ ہائ ۔۔۔۔۔ ہما/محرم ۱۳۰۳ ہو

الجواب: بها كى بيوى اور بها كى بينى سے نكاح جائز ہے بيد ونوں محارم ميں سے تيس

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: وزوجة اصله وفرعه مطلقا ولو بعيدا الخ.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢٠ فصل في المحرمات)

وع كال العلامة عبد الله بن مو دود الموصلى: ان المحرمات بكتاب الله وسنة لبه الله وسنة السعة السعة السعة الواع ..... وما عداهن من القرابات محللات بقوله تعالى واحل لكم ما ورآء ذلكم (الآية).

(الاختيار لتعليل المختار ٢:٢ ١ ا قصل في المحرمات).

ہیں ﴿ا﴾ ناکح کی والدہ کا ناکح کے چیا ہے نکاح کرنا اس ملت کیلئے ضرر رسان نہیں ہے ﴿۲﴾۔وهوالموفق

بیوی کی موجودگی میں بیوی کی بہن سے نکاح باطل اور بیوی کے نکاح کیلئے معزبیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کی بہن کو انخوا کیا تکا ہے کیا ہوں کی بہن کو انخوا کیا تکا ح کیا ہے یا بہلی بہن کا نکاح انخوا کیا تکا ح کیا ہے یا بہلی بہن کا نکاح باطل ہوگا یا دوسری کا ماگر نکاح نہ ہوا ہوتو کہلی بہن کے نکاح پر اثر پڑنے کا کیا مسئلہ ہے؟ بینو اتو جرو ا المستقتی : مولوی عبد الحق امام مسجد نیلان مانسہرہ

المجواب: يوى كى بهن ئاح كرناباطل اوركالعدم به وسي (اگريوى مطلقه يا فوت شده شهرو) نيزاس دوسرى بهن سے جماع كرناحرام اور زنا به البته بهر حال بهلى بهن (يوى) كنكاح فو الها المحلامة المكاسانى: و بنات الاعمام و العمات و الاخوال و المحالات لم يذكرن فى المحرمات فكن مما و راء ذلك فكن محللات ، و كذا عمومات النكاح لا توجب الفصل، شم خص عنها المحرمات المذكورات فى آية التحريم فبقى غيرهن تحت العموم وقد و رد

نص خاص في الباب. (البدائع الصنائع ٢: ١ ٥٣ المحرمات بالقرابة)

(٢) قال العلامة الحصكفي: واما بنت زوجة ابيه او ابنه فحلال.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢٠ ٣٠ فصل في المحرمات)

﴿ ٣﴾ قال العلامة الموصلى: ولا يجوز الجمع بين الاختين نكاحا..... لقوله تعالى وان تجموا بين الاختين الا ما قد سلف، وقال عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماء ه في رحم اختين .... ولو تزوج اختين في عقدتين ولا يدرى ايتهما اولى فرق بينه وبينهما لان نكاح احداهما باطل بيقين الخ.

(الاختيار لتعليل المختار ٢:٣:٢ فصل في المحرمات)

اورطت پراس دوسری کنکان یا جماع ہے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے ،بدل علی الاول ما فی الهندیة (۱:۹۵) وان تنزوجه ما فی عقدتین فننکاح الاخیرة فاسد ﴿ ا ﴾ وفی شرح التنویر علی هامش ردالمحتار ۳۸۲:۲ وفی الخلاصة وطئ اخت امرأته لا تحرم علیه امرأته ﴿۲﴾. وهوالموفق

### علاتی بھائی کیلئے اخیافی بہن سے نکاح کا مسکلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ایک شخص کی دوہیویاں تھیں، وہ شخص مرگیا اور دونوں ہیویوں کی اس شخص سے اولا دہھی ہے، ان میں سے ایک ہیوی نے دوسری شادی کی اور اولا دیا دوسری ہیوی کی اولا و سے جائز کی اور اولا دیا نکاح دوسری ہیوی کی اولا و سے جائز ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى :محدنورعدم پية .....٩/ ذي قعده ١٣٩٦هـ

الجواب: علاتي بمالي كاخيافي بهن سے تكاح جائز ہے، كىما فى شوح التنوير: وكذا نسبا بان يكون لاخيه لابيه اخت لام (هامش ردالمحتار ۲: ۱ ۵۲) ﴿٣﴾. وهو الموفق

### باب ہوہ سے مٹے ہوہ کی بیٹیوں سے نکاح کرے تو رہ جائز ہے

**سوال:** کیافرماتے ہیںعلماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک بیوہ کی دو بیٹیاں تھیں ،اس طرح ایک شخص کے دو بیٹے تھے اس شخص نے اس بیوہ کے ساتھ نکاح کیا ، کیااب ان بیٹیوں اور بیٹوں

﴿ ا ﴾ (فتاويٰ عالمگيريه ١ :٢٤٧ القسم الرابع المحرمات بالجمع)

﴿٢﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٠٥٠ وحرم بالصهرية فصل في المحرمات)

﴿٣﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٣٣٣:٢ باب الرضاع)

میں نکاح جائز ہے؟ بینو اتو جرو ا المستفتی :محمطیل اللہ تھائی لینڈ ..... ۱۹۷۵ م

البدواب: الشخص كا نكاح الى يوه كماتها وراس كے بيثوں كا نكاح يوه كى بيٹيوں كے ساتھ وراس كے بيثوں كا نكاح يوه كى بيٹيوں كے ساتھ جائز ہے، الى ميں كى كا خلاف نہيں ہے، قرآن وحديث اور فقد ميں جتنى محرمات فكور بيں ان ميں ميصورت واطل نہيں ہے ﴿ الله ، وفي شرح التنوير: واما بنت زوجة ابيه او ابنه فحلال، هامش ردالمحتار ولا ام زوجة الابن ﴿ ٢ ﴾. وهو الموفق

سالی کی بیٹی کونکاح میں لینے کی مختلف صورتیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین مسائل ذیل کے بارے میں:

(۱) بیوی کی حیات میں سانی حرام ہے کیکن سالی کی بیٹی کا کیا تھم ہے؟

(۲) بیوی کے انقال کے بعدسالی نامحرم بے کیکن سالی کی بیٹی کا کیا تھم ہے؟

(m) بیوی کی حیات میں سالی کا اگرانقال ہوجائے تو سالی کی بیٹی کا کیا حکم ہے؟

(س) بیوی کی زندگی میں سالے کی بیٹی محرم ہے یا غیرمحرم؟ .....

﴿ ا ﴾ قال العلامة فخر الدين الزيلعى: ان المحرمات انواع الاول المحرمات بالنسب وهن انواع فروعه واصوله وفروع ابويه وان نزلوا وفروع اجداده وجداته اذا انفصلوا ببطن واحد، والنوع الثانى المحرمات بالمصاهرة وهن انواع اربعة ..... والنوع الثالث المحرمات بالرضاع وانواعهن كالنسب والنوع الرابع حرمة الجمع ..... والنوع الخامس المحرمة لحق الغير معتدته والحامل بثابت النسب والنوع السادس المحرمة لعدم دين سماوى ..... والنوع السابع المحرمة للتنافى كنكاح السيدة مملوكها.

(تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ٢:١٠١ فصل في المحرمات) ﴿ ٢﴾ (الدر المختار مع ردالمحتار ٣٠٣٠٣٠ فصل في المحرمات)

(۵) بیوی کی موت کے بعدسالے کی بیٹی محرم ہے یا غیر محرم ؟ بینو اتو جروا المستفتی :راشد محمود ملتان ..... کیم صفر ۱۳۰۳ ه

الجواب: (۱)سالی (بیوی کی بهن)اورسالی بیٹی کا بکسال تھم ہے جوحرام ہے (شامی)۔

(٢) ووتون طال بين لان الممنوع هو الجمع (شامي).

ُ (۳) ہیوی کی زندگی میں سالی کی بیٹی سے نکاح کرناحرام ہے خواہ سالی زندہ ہو یا و فات پا گئی ہو (شامی )۔

(4) حرام ہے عمد اور بنت الاخ کے درمیان جمع حرام ہے (شامی )۔

(۵) طال ب(شاى) ﴿ الله وهو الموفق

# پھو پھی اوراس کی جیتجی کو نکاح میں جمع کرنے اور ہدایہ کی عبارت کی توشیح

سوال: کیافرماتے بین علاء دین ال مسلمک بارے میں کہ قولہ: ولا علی ابن اخیہا المنے ذکر النہی من الجانبین للمبالغة فی التحریم او لازالة الاشکال ، فربما یظن ان نکاح ابنة الاخ علی العمة لا یجوز ونکاح العمة علی بنت الاخ یجوز لفضل العمة کما لا یجوز نکاح الامة علی الحرة ویجوز نکاح الحرة علی الامة کذا فی الکافی، کیا ال حکم کے تحت بھتے کی کے ہوتے ہوئے ورت کی بیتی سے نکاح ہا کہ المحت کی کہوتے ہوئے ورت کی بیتی سے نکاح ہا کہ ہوئے ہوئے وحرم الجمع بین المحارم نکاحا ای عقدا صحیحا وعدة ولو من طلاق بائن وحرم الجمع وطأ بملک یمین بین امر أتین ایتهما فرضت ذکر الم تحل للاخری ابدا لحدیث مسلم لا تنکخ المر أة علی عمتها وهو مشهور یصلح مخصصا للکتاب الخ.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٩:٢ قصل في المحرمات)

#### کرسکتا ہےا در پھر دوبارہ میں کی موجودگی میں اس کی اس پھوپھی سے نکاح کرسکتا ہے؟ بینو اتو جروا المستفتی :مولوی عبدالخالق کو ہالہ راولپنڈی .....۱۹۷۰/۱۳/۹

### لاکی کے ساتھ عمد یا خالدایک نکاح میں جمع کرناحرام ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء وین اس مسئلہ کے بارے میں کہ الف ایک مرد ہے جس کا متکوحہ باموجود ہے، باکی بہن جیم کا ایک بیٹا دال ہے دال کی بیٹی ہاہے، کیا باکی موجودگی میں الف یعنی شوہر ﴿ ا ﴾ عن ابسی هو بر قرضی الله عنه ان رسول الله الله الله قال لا یجمع بین المرأة وعمتها ولابین المرأة وخالتها. (رواه البخاری ۵/۷ ومسلم ۳۳۳)

(سننج الترمذي ١ : ١٣٣١ باب لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها)

﴿٣﴾ (سنن ابي داؤد ١ : ٢٨٩ باب ما يكره ان يجمع بينهن من النساء)

﴿ ﴾ وفي الهندية: ولا يجوز الجمع بين امرأتين كل منهما عمة للاخرى ولا بين امرأتين كل منهما عمة للاخرى ولا بين امرأتين كل منهما خالة للاخرى وصورة ذلك ان يتزوج كل من رجلين ام الآخر ويولدها بنتا فيكون كل واحدة من البنتين عمة للاخرى ولو تزوج كل من رجلين بنت الآخر واولدها كانت بنت كل واحد منهما خالة للاخرى كذا في الهداية.

(فتاوي عالمگيريه ١: ٢٤٩ قبيل القسم الخامس الاماء المنكوحة الخ)

#### ہا کو نکاح میں لاسکتا ہے بعنی بااور ہا کوایک نکاح میں جمع کرنا کیسا ہے؟ بینو اتو جرو ا کمستقتی :مولا ناسراج الدین ملاز کی ڈی آئی خان

الجواب: باءاورباء كورميان تكاما جمع كرناحرام به،قال رسول الله مَلْنَاتُ لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها (متفق عليه) ﴿ ا ﴾ قلت استنبط منه الفقهاء، لا يجمع بين امرأتين لو كانت احداهما رجلا لم يجز له ان يتزوج باخرى (هداية ٢٨٩) ﴿٢﴾. وهو الموفق

### خاله بھائجی ایک نکاح میں جمع کرناحرام ہےخواہ خالہ اعیانیہ ہوں یاغیراعیانیہ

المجواب: اس لا کی کا (بینی بیوی کی خالہ کا) نکاح باطل ہے خواہ اعیانی خالہ ہویا غیر اعیانی خالہ ہویا غیر اعیانی خالہ ہویا غیر اعیانی خالہ ہو یا غیر اعیانی ﴿٣﴾ تمام مسلمانوں اور خصوصا حکام پر ضروری ہے کہ اس آخری عورت کواس آوی ہے ﴿ ا ﴾ (مشکواۃ المصابیح ا:۲۷۳ باب المحرمات الفصل الاول)

﴿ ٢﴾ (هداية ٢: ٩ ٠ ٣ فصل في بيان المحرمات)

٣٠٠ وفي الهندية: فلا يجوز الجمع بين امرأة وعمتها نسبا او رضاعا وخالتها كذلك.
 (فتاوئ عالمگيريه ١ : ٢٧٤ القسم الرابع المحرمات بالجمع)

﴿ ا ﴾ (سنن الترمذي ١ :٣٣ باب لا تنكع المرأه على عمتها و لا على خالتها)

﴿ ٣﴾ وفي الهندية: وينقسم الى ماهو حق الله وحق العبد والاول يجب على الامام ..... قالوا لكل مسلم اقامة التعزير حال مباشرة المعصية واما بعد المباشرة فليس ذلك لغير الحاكم الخ. (فتاوى عالمگيريه ٢ : ٢٥ افصل في التعزير)

﴿ ٣﴾ قال المحافظ ابن الحجر العسقلاني: (قوله باب مايجوز من الهجران لمن عصي) اراد بهذه الترجمة بيان الهجران الجائز لان عموم النهي ... (بقيه حاشيه اگلر صفحه پر)

# خالہ اور بھا نجی ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے اگر چہ علاتی ہوں

سوال: کیافرماتے ہیں علادین اس مسکدکے بارے میں کہ جبیب اور صائمہ علاقی ہمبیس ہیں لیعنی والدایک ہواور مائمہ علاقی ہمبیس ہیں بیعنی والدایک ہواور مائم کی لڑکی زینبہ کے ساتھ ذکاح کرے اب اعیانی کی صورت میں تومطلقا نا جائز ہے لیکن علاقی ہونے اورا خیافی ہونے میں کیا تھم ہے؟ بینو اتو جرو المستقتی : میر شنر اوہ خارڈ اگئی ملاکنڈ ایجنسی

السجسواب: فالداور بنت الاخت كورميان تكاحيل جمع كرنا مطلقا تا جائز كى في تخصيص برقول بين كيا ب، في الهداية: لا يجمع بين المرأة وعمتها او خالتها او ابنة اخيها او ابنة اختها، لقوله عليه السلام لا تنكح المرأة الحديث (٢:٥) ﴿ ا ﴾ وفي الهندية: فلا يجوز النجمع بين امرأة وعمتها نسبا او رضاعا وخالتها كذلك الخ فلا يجوز النجمع بين امرأة وعمتها نسبا او رضاعا وخالتها كذلك الخ

### <u>بیوی اوراس کی بھانجی کو نکاحاجمع کرناحا ئرنہیں</u>

سوال: كياقرمات بين علمادين المسئلدك باركيس كدايك آدى الي يوى يعي متكوحك (بقيه حاشيه) مخصوص بمن لم يكن لهجرة سبب مشروع فتبين هنا السبب المسوغ للهجر وهو لمن صدرت منه معصية فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجره عليها ليكف عنها السبب قال المهلب غرض البخارى في هذا الباب ان يبين صفة الهجران الجائز وانه يتنوع بقدر الجرم الهجران على مرتبتين الهجران بالقلب والهجران باللسان فهجران الكافر بالقلب

وبشرك التودد والتعاون والتناصر لاسيما اذا كان حربيا الخ. (فتح الباري شرح البخاري

۱۳ : ۵۹۷ باب مايجوز من الهجران لمن عصي)

﴿ ا ﴾ (هداية ٢ : ٨ - ٣ كتاب النكاح فصل في المحرمات)

﴿٢﴾ (فتاوي عالمگيريه ١ : ٢٧٦ القسم الرابع المحرمات بالجمع اي الجمع بين ذوات الارحام)

بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا جا ہتا ہے کیاان دونوں کوایک نکاح میں جمع کرنا جائز ہے؟ بینو اتو جرو ا کمستفتی :مفقو دالخبر ۔۔۔۔۱۱/۱۱ المستفتی :مفقو دالخبر ۔۔۔۔۲۵۱۱/۱۱

المبحدواب: يوى اوراس كى بهانجى كورميان جمع حرام بالبته انفرادا جائز بيعنى منكوحه كوطلاق دين ك بعداس كى بهانجى سے نكاح كرنا يا صرف بيوى كو برحال آباد كرنا، لان المسحدم هو المجمع دون غيره ﴿ ا ﴾ قال الله تعالى: واحل لكم ما ورآء ذلكم ﴿ ٢ ﴾. وهو الموفق

ماں بیٹی دو بھائیوں کے نکاح میں ہوان کی اولا دیے درمیان نکاح کامسکلہ

سوال: کیافرماتے ہیں ہلادین اس مسلد کے بارے میں کددوستے بھائی ہیں انہیں میں ہے ایک بھائی ہیں انہیں میں ہے ایک بھائی نے ایک بھائی ہے ایک بھائی ہے ایک بھائی ہے ایک بھائی ہے اولاد پیدا ہوگئی چران اولاد کی اولاد پیدا ہوگئی اب اس بیٹی کے بیٹیوں کے بیٹیوں کا نکاح ماں کے لڑکوں کے ساتھ جائز ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو ا

الجواب: بالركيال اورار كيول كى الركيال ان الركول كے بھانجيال اور بھانجيوں كى بيٹيال ہيں

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: وان اراد ان يتزوج احداهما بعد التفريق فله ذلك ان كان التفريق قبل الدخول وان كان بعد الدخول فليس له ذلك حتى تنقضى عدتهما وان انقضت عدة احداهما دون الاخرى فله ان يتزوج المعتدة دون الاخرى مالم تنقض عدتها وان دخل باحداهما فله ان يتزوجها دون الاخرى مالم تنقض عدتها وان دخل باحداهما فله ان يتزوجها دون الاخرى مالم تنقض عدتها.

(فتاوی عالمگیریه ۱:۲۵۸ القسم الرابع المحرمات بالجمع) ﴿ ٢﴾ (سورة النساء پاره: ۴ آیت: ۲۳)

جوکہ مرمات میں سے بیں ﴿ا﴾قال الله تعالیٰ وبنات الاخت (الآیة)﴿٢﴾. وهو الموفق ایک بیوی سے بیٹی اور دوسری بیوی سے نواسی ایک نکاح میں جمع کرنا جا ترجیس

سوال: کیافرماتے ہیں علادین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق تو بیصورت جائز نہیں لیکن آپ کے علم کے مطابق رائے معلوم کرنے کا حصول بھی لازی ہے، وہ یہ کہ ایک شخص کی دو ہویاں تھیں اور ہرایک بیوی سے ایک ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹی کی ایک بیٹی ہے ان میں سے ایک بیٹی کا نکاح کسی شخص کے ساتھ کیا گیا ، اس شخص کے ساتھ کیا گیا ، اس صورت میں اس دوسر سے نکاح کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو و ا
گیا ، اس صورت میں اس دوسر سے نکاح کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو و ا

البواب: صورت مسئولہ میں پہلانکا آ ( بینی کے ساتھ ) درست اور دوسرانکا کی کالعدم اور حرام تطعی ہے، للاصل الشهیر: حرم الجمع بین المحارم نکاحا و و طأ بملک یمین بین المواتین ایتھما فوضت ذکوا لم تحل للاخوی ابدا (۳) پی ای شوہر پرضروری ہے کہ دوسری عورت سے قضہ اٹھائے، علاء اور تمام قوم اور تمام اہل اسلام پرضروری ہے کہ اگر بیشو ہرممر (مستحل) ہوتو اسم رقد سے مقابلہ کریں (۴) ہوو الموفق

<sup>﴿</sup> ا ﴾ قال العلامة ابن الشحنة: ويحرم على الرجل نكاح اصوله ..... وفروعه ..... وفروع اصوله ..... وفروع اصوله اى الاخوة والاخوات واولادهم واولاداولادهم وان نزلوا.

<sup>(</sup>لسان الحكام يلى معين الحكام ١ : ١ ١٣ الفصل الثالث عشر في النكاح)

<sup>﴿</sup> ٢ ﴿ (سورة النساء باره: ٣ آيت: ٣٣)

<sup>﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿</sup> الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢ : ٨ • ٣ فصل في المحرمات)

<sup>﴿</sup> ٣﴾ قال العلامة على بن سلطان محمد: ذهب ﴿ ربقيه حاشيه اكلم صفحه پر)

### علاتی دادی اور بوتی کوایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علمادین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ دادا کی علاقی بہن ہے اورا کی علاقی بہن ہے اورا کی۔ آدمی کی اورا کی اورا کی اورا کی اورا کی اورا کی اورا کی ہوتی کونکاح میں لا تا جا ہتا ہے کیاان دونوں کا جمع کرنا جا کڑنے جبینو اتو جروا

### المستفتى: سراح الدين كأنگرُه جإرسده

الجواب: ان دونول كدرميان جمع تاجائز ب،وفسى الهندية: والاصل ان كل امرأتين لو صورنا احداهما من اى جانب ذكرا لم يجز النكاح بينهما برضاع او نسب لم يجز الجمع بينهما (٢٩٥١) ﴿ ا ﴾. وهوالموفق

#### <u>عدت کے دوران میں نکاح کا لعدم ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علمادین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک عورت کا شوہر فوت ہوگیا ہے شوہر کے بعائی نے اس علمادین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک عورت کا شوہر فوت ہوگیا ہے شوہر کے بھائی نے اس عورت کے ساتھ عدت گزرنے سے پہلے نکاح کیا، کیا یہ نکاح جائز ہے؟ بینو اتو جووا استفتی بحمد قدیر سواتی ....۲/۳/۱۹۷

(بقيه حاشيه) اكثر اهل العلم الى ان المتزوج كان مستحلا له على ما يعتقده اهل الجاهلية فصار بذلك مرتدا محاربالله ولرسوله فلذلك امر بقتله واخذ ماله وكان ذلك الرجل يعتقد حل هذا النكاح فمن اعتقد حل شيئ محرم كفر وجاز قتله واخذماله ومن جهل تحريم نكاح واحدة من محارمه فتزوجها لم يكفرو من علم تحريمها واعتقد الحرمة فسق وفرق بينهما وعزر هذا اذا لم يجر بينهما دخول الخ.

(مرقاة المفاتيح شرح المشكواة ٢ : ٢ ٢٨ باب المحرمات الفصل الثاني) ﴿ ا ﴾ (فتاوي عالمگيريه ا : ٢ ٢ القسم الرابع المحرمات بالجمع)

الجواب: معتده كا تكاح ناجائز اوركالعدم ب، لما في الهندية ١ ٢٩٨٠ لا يجوز للمرجل ان يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة كذا في السراج الوهاج سواء كانت العدة عن طلاق او وفاة او دخول في نكاح فاسد ( الله. وهو الموفق

# عدت وفات گزارنے والی حاملہ عورت سے نکاح کرنے والے کا تھم

سسوال: کیافرماتے ہیں علادین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ اگرکوئی شخص عدت وفات گزار نے والی حاملہ ثابت النسب عورت سے نکاح کرے، کیا یہ جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو اس کے حلال سمجھنے والے کا کیا تھم ہے اور وہ جانتا بھی ہو کہ بیرحاملہ ہے اگر وہ اس نکاح کی وجہ سے وطی کرے تو کیا اس پرحد جاری کیا جائے گا یعنی تعزیر دی جائے گی؟ بینو اتو جو وا

المستفتى : ضياءالمرسلين دارالعلوم ربانيه هرى پورېزاره .....۲/ ذى قعده ۹ ۱۳۸ ھ

الجواب: خروج عدت على ينكاح حرام م، قال الله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله (الآية) ﴿ ٢ ﴾ وقال تعالى: واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن (الآية) ﴿ ٣ ﴾ فالناكح ان كان جاهلا فلا يكفر وان كان عالما بالحرمة فعند الاستحلال يكفر والافيفسق ﴿ ٣ ﴾ ولا سبيل لنا الى الجزم. وهو الموفق

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (فتاوي عالمگيريه ١: ٢٨٠ القسم السادس المحرمات التي يتعلق بها حق الغير)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (سورة البقرة باره: ٢ آيت: ٢٣٥)

<sup>﴿</sup> ٣﴾ (سورة الطلاق باره: ٢٨ ايت: ٣)

<sup>﴿</sup> ٣﴾ قال الملاعلى بن سلطان محمد: فمن اعتقد حل شيئ محرم كفر و جاز قتله و اخذماله ومن جهل تحريم نكاح و احدة من محارمه فتزوجها لم يكفر ومن علم تحريمها و اعتقد الحرمة فسق و فرق بينهما و عزر هذا اذا لم يجر بينهما دخول.

<sup>(</sup>مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ٢٢٨: ٢ التعزير على النكاح بالمحارم)

#### <u> دوران عدت نکاح کرنے والے کا طلاق ثلاثہ دینے کے بعد دوبارہ نکاح کا مسکلہ</u>

سوال: کیافرمات بین علادین اس مسئلہ کے بارے میں کدوران عدت ایک شخص نے بیوی کو طلاق ثلاث دے دی مطلاق کے وقت حمل کا پیتہ بیس تھا، ظاہری عدت کے بعد دوسرے آ دی نے اس کے ساتھ نکاح کرلیا، نکاح کے بعد معلوم ہوا کہ اس عورت کا زوج اول سے حمل ہے، وضع حمل کے بعد دوسرے شوہر نے بھی طلاق ثلاثہ دیدی اب یہ دوسرا شوہر پھر جا ہتا ہے کہ اس عورت سے نکاح کرے کیا یہ نکاح درست ہوسکتا ہے؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى: تقديرالله جهانگيره نوشهره ... ۲۱/۲/ء۱۹۸۳

المجدواب: اس دوسرے آدمی ہے نکاح کالعدم تھا ﴿ اَ ﴾ اوراس کاطلاق ثلاثہ دینا بھی کالعدم تھا ﴿ ٢﴾ پس بید دوسرا شوہراس عورت سے نکاح کرسکتا ہے اگر چداس نے وضع حمل کے بعد جماع کیا ہو ﴿ ٣﴾۔ و هو الموفق

﴿ ا﴾ وفي الهندية: لا ينجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة سواء كانت العدة عن طلاق او وفاة او دخول في نكاح فاسد الخ.

رَفْتَاوِيْ عَالْمُكْيُرِيَّهُ ١ : ٢٨٠ القسم السادس المحرمات التي يتعلق بها حق الغير)

﴿ ٢﴾ وقال العلامة النظام: واما شرط (الطلاق) فشيآن احدهما قيام القيد في المرأة نكاح او علمة والثاني قيام حل محل النكاح حتى لو حرمت بالمصاهرة بعد الدخول بها حتى وجبت العدة فطلقها في العدة الخ. (فتاوي عالمگيريه ١ :٣٣٨ كتاب الطلاق الباب الاول)

﴿ ٣﴾ وفي الهندية: ولو تزوج بمنكوحة الغير وهو لا يعلم انها منكوحة الغير فوطنها تجب العدمة وان كان يعلم انها منكوحة الغير لا تجب حتى لا يحرم على الزوج وطؤها ويجوز لصاحب العدة ان يتزوجها كذا في المحيط للسرخسي.

(فتاوي عالمگيريه ١: ٠ ٢٨ القسم السادس المحرمات لحق الغير)

### مطلقه مغلظہ با قاعدہ نکاح وجماع وطلاق کے بعداول شوہرسے نکاح کرسکتی ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسکدے بارے میں کہ ایک شخص نے اپنی ہیوی کو تین طلاق دیں جو کہ آٹھ بچوں کی ماں ہے عدت ختم ہونے کے بعد اس عورت نے دوسر فے شخص کے ساتھ نکاح شری کیا اور خلوت سیحہ بھی ہوگئی مہر بھی دیا گیا ،اس دوسر سے شوہر نے کسی مصلحت کی وجہ سے اس عورت کو تین طلاق دیں اور عدت گزاری ،اب اس عورت کا نکاح سابقہ شوہر سے ہوسکتا ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى: محمد اسحاق عرشي مسجد را ولپنڈي .....۵ ۱۹۷ م

البجواب: اگراس دوسرے شوہرنے ایک دفعہ جماع اس عورت کے ساتھ کیا ہوتو یے عورت زوج اول کے ساتھ تکاح کر سکتی ہے، لوجود التحلیل ہو وطی الزوج الثانی ﴿ ا ﴾ والمسئلة من الواضحات فلاحاجة الى نقل العبارات. وهو الموفق

# شوم کیلئے عدت وفات نہیں ہے بیوی کی بہن سے ایک دودن بعدنکاح کرسکتا ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جب ایک شخص کی بیوی فوت ہوجائے تو کیا شو ہر کیلئے یہ جائز ہے کہ ایک یا دودن کے بعد بیوی کی بہن سے نکاح کرے؟ بینو اتو جروا

المستفتى :محمة شامدلوندخور .....١٩٨٥ ء/ ٢٩/٨

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: واذا كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها كذا في الهداية. (فتاوي عالمگيريه ١:٣٤٣ فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به) المجسواب: خاوند پرنه وگمنانا به تعدت گزارنا به اس لئے بیوی کی وفات کے بعد ہر وقت نکاح کرسکتا ہے والی وفات کے بعد ہر وقت نکاح کرسکتا ہے والی وفسی الهندیة ۱: ۲۷۹ ویسجوز لو وج السرتدة اذا لحقت بدار الحرب تزوج اختها قبل انقضاء عدتها کما اذا ماتت ﴿۲﴾. وهو الموفق

# حرام زاده کا نکاح اوربعض دیگراحکام

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین مسائل ذیل کے بارے میں کہ:

(۱) حرام زادہ اور طال زادہ بچوں بچیوں کے مراتب میں قیامت کے دن بچھ فرق ہوگا یانہیں جُبکہ دونوں کے نیکیاں برابر ہوں؟

(۲) حرام زادی بچی کے ساتھ حلال زادہ کا نکاح درست ہے؟ ای طرح حرام زادہ سے ساتھ حلالی زادی کا نکاخ درست ہے؟

(۳) کیا حرام زادوں برشر عی لحاظ ہے حقیقی والدین کی طرح حقوق ہوں گے؟ جبکہ ان حرام کار والدین نے ان کو یا لے ہوں تعلیم دلائی ہوں وغیرہ۔

(۴) حرام زاده والد کا کتنے عرصه تک فرمانبر دارر ہے اور والده کا کتنا عرصه تک؟

۵)اگریچرام زادہ بعداز بلوغ والدین ہے یاحدگی اختیار کریے واس کاحشر میں کیا ہوگا؟ لمستفتی : زرولی خان تربیلا ڈیم

﴿ ا ﴾قال العلامة ابن عابدين: ماتت امراته له التزوج باختها بعديوم من موتها كما في الخلاصة ... واما ما عزى الى النتف من وجوب العدة فلا يعتمد عليه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۳۰۸:۲ فصل في المحرمات وحرم الجمع نكاحا) (۲ ) و فتاوي عالمگيريه ۲:۹:۱ القسم الرابع المحرمات بالجمع) المجمواب: (۱) حلالی اور حرامی کافرق دنیا تک محدود ہے ﴿ ا﴾ آخرت میں دار مدار ایمان اور عمل پر ہوگا۔

(۲) ان تمام عورتوں کے ساتھ نکاح درست ہے ﴿۲﴾۔

(۳) والدہ کاحق اوراحتر ام بلاشک وشبہ ٹابت ہے،البتہ والد درحقیقت والدنہیں ہےاس کا کوئی پدرانہ جی نہیں ہےالبتہ تربیت کاحق رکھتاہے۔

رس) جائز امور میں والدہ کا ہمیشہ کیلئے فرما نبر دار رہے گا اور زانی والد کیلئے خاص فرمان برداری نہیں ہے۔

(۵) بلوغ کے بعد جدا ہونے میں ہر حلالی وحرامی معاف شرع ہے۔و هو الموفق

# ولدالزنامسلمان لا كلاكي سے نكاح صحيح ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ خارونے نے دلبر کی ہوی انحوا کر کے دور دراز مقامات ہیں لے گیا اور مدت دراز تک ہوی کی حیثیت سے رکھا، عورت فہ کورہ نے خارونے سے کی اولا دکو جنا، اب وہ لڑ کے لڑکیاں جوان ہو چکے ہیں کیا ان کے ساتھ نکاح جائز ہے جبکہ ﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدین: والولد له ان جاء ت بعد النکاح لستة اشهر فلو لاقل من ستة اشهر من وقت النکاح لا یثبت النسب و لا یوث منه الا ان یقول هذا الولد منی و لا یقول من الزنا، والظاهر ان هذا من حیث الفضاء اما من حیث الدیانة فلا یجوز له ان یدعیه لان الشرع قطع نسبه منه فلا یحل له استلحاقه به ولذا لو صوح بانه من الزنا لا یثبت قضاء ایضا وانما یثبت لولم یصوح لاحتمال کونه بعقد سابق الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢ ا ٣ قبيل مطلب فيما لو زوج المولى امته)

(ح) قال العلامة الحصكفي: حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعى فخرج الذكر والخنثى مشكل والوثنية والمحارم والجنية وانسان الماء.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٠٨٠ كتاب النكاح)

عورت مذکوره کے دونوں شوہر بقید حیات ہیں؟ بینو اتو جرو ا لمستفتی :محمد کمال اتمان زئی جارسدہ .....۱۹۲۹ء/۹/۳

البوقاب: چونکه بیاز کے اوراز کیاں انسان اور مسلمان بیں لہذا ان کے ساتھ نکاح سیجے ہے،
کیونکہ فقہاء نے مسلمان کا لکاح غیر انسان اور غیر مسلم (علی التفصیل المشهور) سے ناجائز کہا ہے،
فلیر اجع الی الهندیة ﴿ ا ﴾ و الدر المختار ﴿ ٢﴾، وهو الموفق

# مزنیہ کے ساتھ زانی کا نکاح جائز ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شادی شدہ فض نے ایک ہوہ ہورت کے ساتھ خفیہ طور پر مبر مقرر کر کے ایک دوسرے کوتن وجود بخش دیا اور اس کے بعد دونوں ہمبستری بھی کرتے رہے ،عرصد دوماہ بعدوہ فض اس ہیوہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا جا ہتا ہے کیا بینو اتو جو و ا

المستفتى : تلم دارخان كوه مرى راولپنڈى.....۵/۳/۱۹۷

البسواب: مزنيك ساته زانى كانكاح جائز باورنكاح كے بعد جماع بھى جائز ہے، فسى

الدرالمختار ولونكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا (هامش ردالمحتار ۲: ۱ - ۳) (۳۰). و الدرالمختار ولونكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا (هامش ردالمحتار ۲: ۱ - ۳) (۳۰). و المراة التي احلها الشرع بالنكاح كذا في النهاية. (فتاوي عالمگيريه ١: ٣١٤ كتاب النكاح الباب الاول)

﴿٢﴾ قال المعلامة الحصكفي: النكاح عقد يفيد ملك المتعة اى حل استمتاع الرجل من امرأة لم يسمنع من نكاحها مانع شرعى فخرج الذكر والخنثى المشكل والوثنية لجواز ذكورته والمحارم والجنية وانسان الماء لاختلاف الجنس.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:١٦ كتاب النكاح)

﴿٣﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢ ٣ قبيل مطلب فيما لو زوج المولى امته)

# مزنیک بٹی سےزانی کا نکاح حرام ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علم ، دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ذید پرایک عورت کے ساتھ ناجا تز تعلقات کی تہمت لگائی گئی ، اور حمل بھی شہر گیا، کیکن زیدا نکار کرر ہاہے بعد میں زید نے ای عورت کی لڑکی ہے نکاح بھی کیا ، کیا ہے نکاح درست ہے؟ نکاح خوال گنہگار ہے؟ اور جولوگ اس مجلس میں بیٹھے تھے ان کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى :محدادريس مبجد مانسره كيمليو ر. ۱۹۷۲.۰۰۰ م/۵/

الجواب: اگراقرار باشهادت سے زنا ثابت ہوجائے تو زید کیلئے اس ورت کی بیٹی سے نکاح حرام ہے اور اس میں تعاون بھی حرام ہے اور شوت سے قبل نہ حرمت نکاح موجود ہے اور نہ حرمت تعاون ، وفعی الهندیة: فمن زنی بامرأة حرمت علیه امها وان علت وابنتها وان سفلت. (۱: ۱ ۲۹) ﴿ ا ﴿ ، وقال الله تعالیٰ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان (المائدة) ﴿ ۲ ﴾ . وهوالموفق

# زانی کے بھائی کامزنیہ کی بٹی ہے نکاح جائز ہے

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسلد کے بارے میں کدایک شخص نے ایک عورت جو شادی شدہ ہے ہے زنا کیا، اب اس مزنیہ کی بیٹی زانی کے بھائی کیلئے جائز ہے یا نہیں؟ اور اس مسلد میں اختلاف ندا ہب ہیں یانہیں پوری تفصیلات ہے آگا ہی پر بندہ شکر گزار رہے گا؟ بینو اتو جو و المستقتی :محد یوسف شریک دورہ حدیث سے ۱۹۷۱ء/۵/۱۹۲

﴿ ا ﴾ (فتاوي عالمكيريه ١: ٢٢٣ القسم الثاني المحرمات بالصهرية)

﴿٢﴾ (سورة المائدة باره: ٢ آيت: ٢)

المجواب: جس طرح زانى كے بھائى كيكے زانى كى بيوى كى بينى جودوسرے شوہر ہے ہوجائز ہے، اكلاح رح مزنيكى بينى بحق الحديث ويحل ہے، اكلاح مزنيكى بينى بحق جائز ہے، لان حكم الحلال والحوام واحد من الحديث ويحل لاصول الزانى و فروعه اصول المزنى بھا و فروعها، (ردالمحتار ٣٨٣:٢) ﴿ ا ﴾ قلت فالجواز للا خوة يكون باولى. و هو الموفق

### <u>زانی مزنیہ کے بیٹے بیٹی کا آپس میں نکاح کا مسکلہ</u>

سوال: محتر مالمقام شخ الحديث مولا ناعبرالحق صاحب دارالعلوم تقانية السلام اليكم ورحمة الله وبركانة الميا فرماتے بين علاء دين مسكل ذيل كے بارے بين كدايك آدى نے ايك متكود وورت كے ساتھ ذناكيا، پھر متكود دانيك لاكى پيدا ہو فى جبك ذا فى كالا كا پيدا ہوا، اب ذا فى كہتا ہے كہ يلاكى بحص ہے ، اس لا كے اورلاكى كا آپس ميں نكاح جائز ہے يائيں ؟ اس مسئلہ ميں مضطرب الذ بمن ہوں ہمارے بال ايك مولوى صاحب نے يہى استفتاء مولا تارسول خان صاحب كولكھا ، مولا نارسول خان صاحب نے يہ جواب لكھا ہے "المول له من النكاح لامن السفاح (شرح وقايه باب النسب ١٥٥) جبك فراوى عبد الحق باب بنوت النسب ميں لكھا ہے كدا كر في خض و تونى كرے كہ يہ يج ميرے نطف زنا ہے پيدا ہوا ہے تو نسب ثابت ہوگا يائيس؟ جواب ميں لكھتے ہيں" كوئى خض و تونى كرے كہ يہ يج ميرے نطف زنا ہے پيدا ہوا ہے تو نسب ثابت بوگا يائيس؟ جواب ميں لكھتے ہيں" ثابت نہيں ہوگا عائميرى ميں ہے: قال ان منى من الزنا لا يثبت نسبه و لا يوث منه كذا فى البنا بيع ، ثابت نيمير دناكے نطف ہے ہونے نسب ثابت نہ ہوگا اور وارث نہ ہوگا جيسا كہ ينائج ميں ہے"۔

اب مسلم بيت كه بالا ينائع كاعبارت بيمعلوم بوتا بكه جب اسكاتب ابت نبواتو في المحلوم بوتا بكه جب اسكات بين المحر الله والمحر الله بحرمة المصاهرة الحرمات الاربع حرمة المرأة على الوانى وفروعه نسبا ورضاعا وحرمة اصولها وفروعها على الزانى نسبا ورضاعا كما الوط الحلال ويحل لاصول الزانى وفروعه اصول المزنى بها وفروعها.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٣٠٣:٢ فصل في المحرمات)

اس زانی کومزنید کی لڑکی کوخود بھی نکاح کرسکتا ہے اور اپنے بیٹے کیلئے بھی کرسکتا ہے کیونکہ بدلڑ کی زانی کا پچھ بھی نہیں گئتی ،اب اگرمسئلہ ای طرح ہے تو فقہ احناف میں فقہاء جو لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی عورت کو جوم لیا ایعنی فبلھاتواس سے حرمت مصاہرت ہوجاتی ہے اگر کسی نے عورت کے فرج واخل کود کیے کر تلذ ذ حاصل کیا یا زنا کیا تو حرمت مصاہرت ثابت ہوجاتی ہے اور مزنید کی اولا دے نکاح کرنا حرام اور ناجا تز شہر تا ہے اور ان دونوں کی اولا و میں بھی نکاح جائز نہیں اب ان عبارات میں تناقض معلوم ہوتا ہے مسئلہ کی سیجے صورت واضح فرما كرخلجان كودورفرما تيس ؟بينواتوجووا

المستقتى :مولوي حفظ الرحمٰن خده ما نثره وتخت نصرتى كرك ..... ١٩٦٩ ما ٢٣/٣/

الجواب: اس زانی کابیااورزانی کی بنی باجم نکاح کرسکتے ہیں اگر چدا حتیاط نہ کرنے میں ہے كونكه فقهاءكرام نے اگر چه بيكها ب، حرم اصله و فروعه و بنت اخيه و اخته و بنتها و لو من زنا (درمنختار) لیک نصورت مسئولہ میں بیتعین نہیں کہ بیار کی زانی سے پیدا ہوئی ہے مکن ہے کہاس عورت نے دوسرے مخص سے بھی زنا کیا ہواوراس سے حاملہ ہوئی ہو، قال العد لامة الشامی: ۲: ۱ ۳۸ (قوله ولو من الزنا) بان يزني الزاني ببكر ويمسكها حتى تلد بنتا بحر عن الفتح، قال المحانوتي ولا يتصور كونها ابنته من الزنا الا بذلك ﴿ أَ ﴾ لِس الرزاني في الرابي الحريق كيابو جیسا کدشامی نے ذکر کیا ہے پھر حرمت نکاح بلاشک وشبہ ثابت ہے، ورندا حتیاط یہ ہے کہ نکاح نہ کرے، لوجود الشبهة فليراجع الى حديث ابن زمعة ﴿٢﴾ يهال حمت معابرت كى يدست حمت متعور

<sup>﴿</sup> الله والدوالمختار مع ودالمحتار ٢: ١ ٣٠٠ فصل في المحرمات)

٢٥ عن عائشة قالت كان عتبة بن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد بن ابي وقاص ان ابن وليمدة زمعة مني فاقبضه اليك فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال انه ابن اخي وقال عبد بن زمعة اخبى فعسساوقها البي رمسول الله عليه فقال سعديا رسول الله ان اخي كان عهد الى فيه وقال عبد بن زمعة اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه .... (بقيه حاشيه اكلر صفحه ير)

نہیں کیونکہزانی کے فروع کیلئے مزنیہ کے فروع حرام نہیں ہیں ﴿ا﴾ ۔و هو الموفق ..... (محمد فرید عفی عنه )

حبلی من الزناہے نکاح سیجے اور غیرز انی کی صورت میں وضع حمل تک جماع حرام ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک کنواری لڑکی ہے ایک غیر مرد نے ہم بستری کی جس کی وجہ ہے اسے حمل ہوگیا، والدین نے غیرت بچانے کی خاطر کسی آ دمی سے اس کی وجہ سے اسے حمل ہوگیا، والدین نے غیرت بچانے کی خاطر کسی آ دمی سے اس لڑکی کا نکاح کروا دیا، چار ماہ بعد بچہ بیدا ہوا اور پچھ دیر بعد مرکیا، کیا اس حبلیٰ من الزنا کے ساتھ بینکاح جائز تھا؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى :محدة فآب بثالين ١٨/٤/١٩٤٠/ ١٨/

المجواب: الركی كماتها الركا كا نكاح درست بيكن وضع حمل بيلي جو جماع كيا به وه حمام بيلي و جماع كيا به وه حمام بير مطيكه بيم الركا كيا به وه حما في الدر المختار: وصح نكاح حبلي من ذناً لامن غيره وان حرم وطؤها و دواعيه حتى تنضع لئلا يسقى مائه ذرع غيره (فروع) لونكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا (بحدف يسير) (هامش ردالمحتار ٢: ١٠ ٣ قبيل الولى) ﴿٢ ﴾. وهوالموفق

(بقیه حاشیه) فقال رسول الله شخیه هو لک یاعبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما راها حتى لقى الله، وفي رواية قال هو اخوك یا عبد بن زمعة من اجل انه ولد على فراش ابیه ، متفق علیه.

(مشكواة المصابيح ٢ :٢٨٥ باب اللعان الفصل الاول)

﴿ ا ﴾ قبال العبلامة الافتندى: ويسحبل لاصبول الزائي وقروعه اصول المزنى بها وفروعها. (ودالمحتار هامش الدرالمحتار ٣٠٣: صفيل في المحرمات)

﴿٢﴾ (الدرالماحتار على هامش ردالمحتار ٢:٢ ٣١ قبيل مطلب فيما لو زوج المولئ امته)

### <u> مزنید کی بھو پھی سے نکاح جائز ہے</u>

سوال: کیافرات بین علاء دین اس سکلہ کے بارے میں کدایک خف ایک رشند وارکواری عورت سے زنا کرتا رہا، تین سال تک ان کے درمیان زن وشو ہر کے تعلقات قائم رہے، بالآ فرحمل ہو کرسا قط کردیا گیا، اور بے فہری میں اس مزنی کی پھوپھی سے نکاح پڑھایا گیا، جب بیراز افشا ہواتو اس اڑک کے اقرباء نے اس بات کا بے صد ہرامانا، کدا ہے گنمگار کو ہم ہر گزلا کی دینے کو تیار نہیں، اور پھر سورة المنود کی اس تشریعی عکم کہ' حرام ہالل ایمان کیلئے کدوہ جانے ہو جھتے اپنی لڑکیاں ایسے فاجروں (عام زائیوں) کو یں'کا بھی ان پراطلاق ہوتا ہے اور ''المسز انسی لا یہ کے الا زانیة او مشسر کة و المنز انبیة لا یہ کہ حجہا الا زان او مشرک و حوم ذلک علی المؤمنین'، ویسے بھی زائی کے ساتھ نکاح حرام ہونے کا مطلب امام احمد رحمد اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ سرے سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، اب اسلامی تو انہین کے مطابق کیاس مظلومہ متکوم کا نکاح اس محفی سے فتم نہیں ہوجا تا؟ بینو اتو جو و ا

الجواب بيدوسرانكاح درست بي يونك مزنيك بهويهي محربات من سينيس بقسال الله تعالى: واحل لكم ما وراء ذلكم (الآية) ﴿ ا ﴾، واما قوله تعالى: الزانى لا ينكح (الآية) فقيل مسوخ وقيل المقصود نفي اللياقة الابه فافهم ﴿ ٢ ﴾ . وللتفصيل موضع آعر . وهوالموفق ﴿ ١ ﴾ (سورة النساء باره: ٥ آيت: ٢٢)

﴿ ٢ ﴾ قال العلامة علاؤ الدين على بن محمد: وقال سعيد بن المسيب وجماعة ان حكم الاية منسوخ وكان نكاح الزانية حراما بهذه الآية ثم نساحت بقوله تعالى (والكحوا الايامي ملكم) فدخلت الزانية في هذا العموم واحتج من جوز نكاح الزانية بما روى عن جابر ..... وقيل في معنى الآية ان الفاجر العبيث لا يرخب في نكاح الصالحة ... (بقيه حاشيه الكلي صفحه بر)

# <u>حاملہ مزنیہ سے نکاح اوراس مخص پرجر مانہ عائد کرنے کا مسکلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس سکد کے بارے میں کدایک نو جوان عاقل بالغ لؤی
ہوتی دھواس رضا مندی ایک جوان العرفخض کے ساتھ شادی کرنے کی غرض سے عدالت میں بیان قلم
بند کر کے اس سے شادی کرے، گاؤں میں پارٹی بازی ہے اور ہمارا امام صاحب جو متند عالم نہیں ہے، بلکہ
ریٹائرڈ فوتی ہے اور اب امام بن گیا ہے سمی فہ کورہ کے خلاف شرعائم صادر کیا، جبکہ امام خود بھی ۲۵/سال
ہونے کے باوجود غیر شادی شدہ ہے، امام صاحب کو کہا گیا ہے کہ لؤی عاملہ ہے لیکن عاملہ ہونے کا کوئی
ہوت کی کے پاس نہیں ہے، امام صاحب نے ای بنیاد پرشادی کرنے والے مخص پر ایک سوئیں آدی کی
روٹی بطور ڈنٹ عاکد کی اور اس کے ساتھ سلام و کلام کو بند کیا، سوال سے ہے کہ کیا بینکا ہے جے جو بیز شادی
کرنے والے پرڈنٹ عاکد کی اور اس کے ساتھ سلام و کلام کو بند کیا، سوال سے ہے کہ کیا بینکا ہے جے جو بیز شادی

المستفتى : نورالحق كو بالدمرى براسته آزاد كشمير

المجسواب: اگریازی حالمه بوتو تب بحی نکاح سے میں وضع ممل سے پہلے اس کے ماتھ جماع بیں کیا جا و سے گا، جبکہ مل اس از کے سے شہوہ اور اگر ممل اس از کو وعی کو نک حجا فی المدوالم ختار: وصح نکاح حبلی من زنا وان حرم وطؤ ها حتی تضع (فروع) لونک حجا (بقیه حاشیہ) من النساء وانما یر غب فی نکاح فاصق خبیث المخبیثة لا تسو غب فی نکاح الصلحاء من الرجال وانما تر غب فی نکاح فاسق خبیث مشلها او مشرک و حرم ذلک علی المؤمنین ای صرف الرغبة بالکلية الی نکاح الزوانی و تسرک السر غبة فی المسالحات العفائف محرم علی المؤمنین و لا یلزم من حرمة هذا حرمة التزوج بالزائية.

(تفسير خازن ٣: • ٢٨ سورة النور آيت: ٢)

الزاني حل له وطؤها اتفاقا والولد له انتهي باختصار يسير ﴿ ١ ﴾.

ملاحظہ:....غیر کفو کے ساتھ نکاح نامنظور ہے ﴿٢﴾ اور ڈنٹ رسم جا ہلیت ہے۔و هو الموفق

### مسلمان عورت كاغيرسلم ين نكاح كالعدم ب

سوال: کیافرماتے ہیں علما و دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک عورت مسلمان ہوگئی اور دادا نے جبراایک غیرمسلم کونکاح پر دے دی کیا بینکاح صحیح ہے؟ بینو اتو جو و ا استفتی :عصمت بیٹیم زیدہ مردان ..... ۱/صفر المظفر ۱۰۴۱ھ

المجواب مسلمان ورت اورغير مسلم مردك درميان عقد نكاح نامنظور اوركالعدم ب، خواه يد نكاح طوعا به وياكر بأبوء اورخواه يغير مسلم الله كتاب بوياغير الله كتاب كسما في البدائع (٢: ١ - ٢) ومنها اسلام المرجل اذا كانت السمر أة مسلمة فلا يجوز النكاح المؤمنة الكافر لقوله تعالى: ولا تنكحوا السمشركين حتى يؤمنو ا(الآية) ..... والنص وان ورد في المشركين لكن العلة وهي الدعاء الى السنار يعم الكفرة اجمع في تعمم الحكم بعموم العلة فلا يجوز انكاح المسلمة الكتابي كما لا يجوز انكاحها الوثني والمجوسي لان الشرع قطع و لاية الكافرين عن المؤمنين بقوله تعالى: يجوز انكاحها الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (الآية) ﴿٣﴾ . وهو الموفق

﴿ الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢ ١٣/١ ٣٠ مطلب في ما لوزوج المولى امته) ﴿ ٢﴾ قال العلامة الحصكفي: نفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضاولي ..... وله اى للولى اذا كان عصبة ..... الاعتبراض في غير الكف فيفسخه القاضى ويتجدد بتجدد النكاح مالم تلدمنه ويفتى في غير الكف وهو المختار للفتوى لفساد الزمان.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٣٢٢:٢ باب الولي)

وسي (بدائع الصنائع ٢: ۵۵۳ من شروط صحة النكاح ان لا تكون مشركة)

# عیسائی عورت سے نکاح کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ عیسائیہ ورت سے نکاح کا کیا تھم ہے کہ وہ اپنے فد جب پر ہو، اگر ایک مسئمان عیسائیہ عورت سے اس امید پر نکاح کرے کہ وہ مسلمان بنا ظاہر کرے کہ نکاح کی وجہ ہے مسلمان ہوجائے گی تو اس صورت میں اس عیسائیہ سے نکاح کرنے میں زیادہ تو اب ہے یا مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کرنے میں ؟ بینو اتو جو و ا المستقتی: سیدرجیم اللہ شاہ اضافیل بالانوشہرہ ۱۲۰۰۳ء

الجواب: موجوده دور کے عیسائی مسئد نبوت، قیامت، اور جنت و دوزخ سے منکر ہوئے ہیں البنداان سے نکاح جا کرنہیں ہے ہا کہ البندا گران میں سے کوئی عورت ان امور پر قائل ہوتو اس سے نکاح ہوا کہ البندا گران میں سے کوئی عورت ان امور پر قائل ہوتو اس سے نکاح ہوا کہ فقال الشاہ اشر ف علی التھانوی: لیکن اس زمانہ میں جونصار کی کہلاتے ہیں وہ اکثر قومی حیثیت سے محض دہری وسائنس پرست ہیں ایسول کیلئے بی تھم جواز نکاح کانہیں ہے۔ نصار کی ہیں نہیں ہے۔ (امداد الفتاوی ۲۱۳:۲ کتاب النکاح و تفسیر بیان القرآن ۳:۹)

فناوی دارالعلوم دیوبند میں ہے: آج کل جولوگ نصاریٰ کہلاتے ہیں ان میں بہت ہے لوگ ایسے بھی میں جو دہری ہیں کسی غدیب ہی کونہیں مانتے بلکہ خدا کے وجود ہی کے قائل نہیں بیلوگ اگر چہ باعتبار مردم شاری نصاریٰ کہلاتے ہیں گرتھم شرع میں ایسے لوگ اہل کتاب نہیں ہوسکتے۔

(فتاوي دارالعلوم قديم ۲۰۱: ۲۰۱)

وقال العلامة شبیر احمد العثمانی: جارے زمانہ کے نصاری عمومابرائے نام نصاری ہیں ان میں بکثرت وہ ہیں جونہ کسی آسانی کتاب کے قائل ہیں نہ ند بہب کے نہ خدا کے ،ان پرائل کتاب کا اطلاق نہیں ہو سکتا للبنداان کے ذبیحہ اور نساء کا تھم الل کتاب کا سمانہ ہوگا ..... موجودہ زمانہ میں یہودہ نصاری کے ساتھ کھا تا چیتا ، ب ضرورت اختلاط کرنا ،ان کی عورتوں کے جال میں پھنسنایہ چیزیں جوخطرنا ک نتائج پیدا کرتی ہیں وہ تخفی نہیں۔ (فوائد عنمانیہ علی تفسیر عنمانی ۲۹۷ سورة المائدة بارہ: ۲)

درست ہے، کین بہتر نہیں ہے، کے ما فی المهندیة ۱: ۱ ۲۸ وید جوز لله مسلم نگاح الکتابیة المحدویة ..... والاولی ان لا یفعل ( ا ). اور بسااوقات ایک غیرافضل کام عوارض فارجید کی وجہ سے افضل ہوجا تا ہے، پس اگراس کتابیکا اسلام تبول کرنامتیقن یا مظنون ہوتو بینکاح مصلحاً افضل ہے، ذا تا افضل نہیں ہے، کیکن واقعات سے ہے کدان کا اسلام تبول کرنا موہوم ہوتا ہے اور شوہر کی اولاد کا خلاف اسلام امور سے مالوف ہوتا میں موتا ہے اور شوہر کی اولاد کا خلاف اسلام امور سے مالوف ہوتا ہے تو الموفق عیسیائی عورت سے نکاح اور مال باب کے ساتھ معاملات کے متفرق احکام عیسیائی عورت سے نکاح اور مال باب کے ساتھ معاملات کے متفرق احکام

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین مسائل ذیل کے بارے میں کدایک مسلمان نوجوان عرصہ سات سال سے اللہ علی کے علامی کے علامی کے استعمال کا میں کہ ایک عیسائی ملک چلا گیا ہے اس وطن کے قوانین کے مطابق وہاں سکونت

اختیار کرنے کیلئے عیسائی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے ازروئے شریعت والدین مندرجہ ذیل امور میں رہنمائی جاہتے ہیں:

(۱) کیاموجوده زمانه کے عیسائی کتاب دسنت میں ندکورعیسائیوں جیسے الل کتاب سمجھے جاتے ہیں؟ (۲) جن کوائل کتاب سمجھا جاتا ہے ان میں تثلیث پرست شامل ہیں یانہیں؟ .....

﴿ ا ﴾ (فتاوي عالمگيريه ١: ١ ٢٨ القسم السابع المحرمات بالشرك)

﴿ ٢﴾ قال العلامة عبد الرحمن الجزيرى: الحنفية قالوا يحرم تزوج الكتابية اذا كانت فى دارالحرب غير خاضعة لاحكام المسلمين لان ذلك فتح لباب الفتنة فقد ترغمه على التخلق باخلاقها التى يأباها الاسلام ويعرض ابنه للتدين بدين غير دينه ويزج بنفسه فيما لا قبل له به من ضياع سلطته التى يحفظ بها عرضها وغير ذلك من المفاسد فالعقد وان كان يصح الا ان الاقدام عليه مكروه تحريما لما يترتب عليه من المفاسد اما اذا كانت ذمية ويمكن اخضاعها للقوانين الاسلامية فانه يكره نكاحها تنزيها.

(الفقه على المذاهب الاربعة ٣: ٣) مبحث المحرمات لاختلاف الدين)

(٣) اوراز کی عیسائی رہے کیاان کا تکاح جائز ہوگا؟

(۳) نکاح کرنے سے پہلے یا بعد بیلزگی سسر کے ساتھ خط و کتابت شروع کرے کیا اس کا جواب دینا چاہیے؟

(۵) شادی کے بعد وہ بہو ہرمسلم وغیرمسلم سوسائٹی میں شو ہر کے ہمراہ یا اس کے بغیر نقل وحرکت کرتی ہے اس صورت میں خواہ بہوعیسائی رہے یا مسلمان ہوجائے تو سسر بہوسے خط و کتابت اور لڑکی کے یاس آجا سکتا ہے؟ .....

(۲) بیٹا عیسائی ندہب اختیار کرلے تو اس صورت میں عیسائی بیٹے اور بہوسے کون می تعلقات کی ممانعت ہوگی؟

نوث: .... الرك نے والدين كواس طرح كاايك خطالكها إس كاكياتكم ب؟

''میں لڑی کوایک انسان کی حیثیت ہے ویکھا ہوں اس کی ذات پات، اس کے رنگ، ندہب اور ملکیت وغیرہ کونہیں پر کھتا اور نہ ہی مجھے اس کاحق ہے جو با تیس پاکستان میں ضروری مجھی جاتی ہیں ان کا یہاں شازمیں ہوتا مشرق اور مغرب کا ملاپ نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکے گا، شادی کے بعد بھی میری طرف سے آپ ہے وہی رشتہ رہے گا'۔

المستقتى: غلام نبي مدرسه عربية عيد گاه طوغي رود كوئنه....٢١٩٥١م/١٦/

المجسواب: (۱) چونکہ موجودہ زمانہ کے عیسائی اکثر طورد ہری بن چکے ہیں لہذاان پر بلاتحقیق اہل کتاب کے احکام جاری نہیں کئے جائیں گے، ان میں سے جواللہ تعالی کونہیں مانتے ہیں یا نبوت اور ارسال کتب سے منکر ہیں یا قیامت اور جنت ودوز نے سے منکر ہیں وہ اہل کتاب نہیں ہوں گے۔ ﴿ ا ﴾ ..... ﴿ ا ﴾ قال المشیخ المعلامة المحافظ محمد ادریس الکاندهلوی: اہل کتاب سے وہ اوگ مراد ہیں جوکہ نہ مہاائل کتاب ہوں نہ کہ وہ صرف قومیت کے لحاظ سے یہودی یا ..... (بقیہ حاشے المحلے میں)

(۲) اعتقاد تلیث اور بنوت عیلی (عیلی این الله) الل کتاب بونے میں گل نیں ہے ، لانه سم کانوا یعتقدون بهما فی زمنه نائیت و هو ظاهر المذهب ﴿ ا ﴾ .

(٣) اگر میلا کی اہل کتاب ہو یعنی پیغیبراور کتاب منزل کو مانتی ہوتو نکاح جائز ہے۔

(۴) محط و کتابت میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۵)نقل وحرکت میں مسلمہ وغیر مسلمہ کا خاص فرق نہیں ہے، خط و کتابت اور آنا جانا جائز ہے جبکہ فتنہ کا خوف ندہو۔

(۲) اس پر مرتد کے احکام جاری ہوں گے۔

نوث: ..... يزندقد كالفاظ بير وهو الموفق

# شیعہ سے نکاح کا حکم

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین شرع متین اس سکد کے بارے میں کدایک نی ورت کا شیعہ (بقیہ حاشیہ) نفرانی ہوں خواہ عقیدة وہ وہریہ ہوں ،اس زمانہ کے نصاریٰ عمو مابرائے نام نصاریٰ ہیں ان میں بکشرت ایسے ہیں جونہ خدا کے قائل ہیں اور نہ ذہب کے قائل ہیں اور نہ آسانی کتاب کے قائل ،ایسے لوگوں پرامل کتاب کا اطلاق نہیں ہوسکتا لہٰذاان کے ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح کا تھم اہل کتاب کا سانہ ہوگا۔ (تفسیر معارف القرآن ۲:۲۳ سورة المائدة آیت: ۵ باره:۲)

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: قال في البحر وحاصله ان المذهب الاطلاق لما ذكره شمس الائمة في المبسوط من ان ذبيحة النصراني حلال مطلقا سواء قال بثالث ثلاثة اولا لاطلاق الكتاب هنا والدليل ورجحه في فتح القدير بان القائل بذلك طائفتان من اليهود والنصارئ انقرضوا لاكلهم مع ان مطلق لفظ الشرك اذا ذكر في لسان الشرع لا ينصرف الى اهل الكتاب الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٣:٢ ١ ٣ قوله وصح نكاح كتابية باب المحرمات)

آ دمی سے نکاح جائز ہے یانبیں؟ جبدلاکی کی مرضی نہ ہواور اس کے والدین نے پییوں کی خاطر نکاح کرکے دے دیا ہو پھر بیلزگی اس سے بھاگ کے آگئی اور دوسرے شخص سے نکاح کرلیا، کیا بید دوسرا نکاح بھی جائز ہے؟ بینو اتو جروا

المستقتى: حافظ محمدا كرم مين بإزار سر كودها....٢٥/٣/١٩٤٢ م

الجواب: اگروالدین نے اس لاکی کوبغیراس کی مرضی کے نکاح سے دیا ہوتو بینکاح تا منظور اور
کالعدم ہے بشرطیک لاکی بالغہ ہوا وراطلاع نکاح پاتے ہی ردکر دیا ہو، (فی المهندیة ۱: ۳۰۵) لا یجو ز
نکاح احد علی بالغة صحیحة العقل من اب او سلطان بغیر اذنها (اله اوراگر نکاح حالت
عدم بلوغ میں ہوا ہوا وریہ شید کا فرہویعی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نبوت کا قائل ہویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قافل ہویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قافل ہو یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قافل ہویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قافل ہو و هکذا، تو یہ نکاح کالعدم اور نا منظور ہے اور دوسرا نکاح (سی مسلمان) کے ساتھ ورست ہو اور فی الکافر لا ہے، لانہ کافر صرح به فی ردالمحتار ۲۸ سرح کے ونکاح المسلمة من الکافر لا یصح اجماعا (۳۶). و هو الموفق

﴿ الله (فتاوي عالمكيريه ١ : ٢٨٧ الباب الرابع في الاولياء)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة رضى الله عنها او انكر صحبة الصديق او اعتقد الالوهية في على او ان جبرئيل غلط في الوحى او نحو ذلك من الكفر الصريح المخالف للقرآن.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٣: ١ ٣٢ مطلب في حكم سب الشيخين)

﴿ ٣﴾ قال العلامة عبد الرحمن الجزيرى: ولا يحل للمسلمة ان تتزوج الكتابى ، كما لا يحل للمسلمة ان تتزوج عيره (اى غير الكتابى من الكافر) فالشرط فى صحة نكاح المسلمة ان يكون الزوج مسلماً ودليل ذلك قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمن، (البقرة) وقوله مخاطباً للرجال: ولا تنكحوا المشركين حتى ..... (بقيه حاشيه الكلم صفحه پر)

### <u>شیعه عورت یا مرد سے سی کا نکاح جا ئرنہیں</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ شیعہ حضرات سے نکاح کا کیا تھم ہے، کیاعدم جواز اس صورت میں ہے کہ عورت شیعہ ہوا در مردسی ہویا عورت سی اور مردشیعہ ہو، تفصیل سے مطلع فرما کیں؟ بینو اتو جروا

المستقتى جمدسرداركوبات....٨١٩٥١م/١٠/٥

الجواب: پاکتانی اورای ان شید اسلام عارج بین کوکدی اوگریات و بن سے مکر بین کیما یدل علیه مافی ردالمحتار ۲۸:۳ و کذا قال فی شرح منیة المصلی ان ساب الشیخین ومنکر خلافتهما ممن بناه علی شبهة له لا یکفر بخلاف من ادعی ان علیا الله و ان جبرئیل غلط (الی ان قال الشامی) و کذا یکفر قاذف عائشة ومنکر صحبة ابیها لان ذلک تکذیب صویح القرآن کما مو فی الباب السابق اله اله المناشی و اله البخاشید و و ارتداد مرد منکاح ان کفرهم بعد ادعاء اسلامهم و هو ارتداد موسیه عالی البخالی کفرهم بعد ادعاء اسلامهم و هو ارتداد و ابقیه حاشیه) یؤمنوا، (البقرة) فهاتان الآیتان تدلان علی انه لا یحل للرجل ان ینکح المشرکة علی ای حال کما لایحل للمرأة ان تنکح المشرک علی ای حال الابعد ایمانهم و دخولهم فی المسلمین. (الفقه علی المذاهب الاربعة ۳:۳۷ مبحث المحرمات لاختلاف الدین) فی المسلمین. (الفقه علی المذاهب الاربعة ۳:۳۷ مبحث المحرمات لاختلاف الدین) و (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۳: ۳۳ قبیل مطلب الامام یصیر اماما بالمبایعة) و لا کافر و لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، (الآیة) ..... و اما المرتدة فلا یجوز لمسلم و لا لکافر و لا لمرتد نکاحها لانه لاملة لها للحال لانها ترکت ملة الاسلام فلا تقر علی ما و ارت الیه من الملة.

(تحفة الفقهاء ٢:٢ ٩ ١ ٩٣٠ بحث التحريم بسبب الشرك)

في الحقيقة ﴿ ا ﴾. فافهم، وهو الموفق

# رافضی اور شیعی ہے نکاح باطل اور کا لعدم ہے

**سوال:** کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرے چیا اہل سنت والجماعت قریثی ہائمی فرقہ حنفیہ سے تعلق رکھتا ہے بدشمتی سے میرے برہ پچھا نے نودس سال گزشتہ جنگ عظیم کے دوران میں ایران میں بسر کر کے جب واپس پاکستان آئے تو کٹرنشم کے رافضی اور شیعہ بن کرآئے اور آج تك اس مسلك برقائم ہے، بدشمتی سے میرے چھوٹے چیانے اپنے بھینچ کواپنی لڑکی دینے کا ابھی تک صرف وعدہ ہی کررکھا ہے جبکہ وہ داماد بھی اینے والد کے مسلک برمضبوطی سے قائم ہے ہم سب خاندان نے ان سے قطع تعلق کرلیا ہے اب اس رشتہ کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى: نورمحد قريشي راولين ثرى ...... كارمضان ١٣٩٥هـ

البواب: واضح رب كهاريان اورياكتان كروافض اسلام عضارج بين ان كساته ملمانون كاثكاح باطل اوركالعدم ٢٠ امسا خسروجهم عن الاسسلام فلانهم بعتقدون بتحريف القرآن سرأ ويتهمون بالافك على الصديقة وينكرون صحبة ابيها، وفي ردالمحتار ٣٩٨:٢ وبهذا ظهر أن الرافضي أن كان ممن يعتقد الالوهية في على (رضى الله عنه) او ان جبرئيل غلط في الوحي او كان ينكر صحبة الصديق او يقذف السيدة الصديقة ﴿ الله قال العلامة الحصكفي: (المرتد) شرعا الراجع عن دين الاسلام وركنها اجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الايمان، قال ابن عابدين: هذا بالنسبة الى الظاهر الذي يحكم به الحاكم والا فقد تكون بدونه كما لو عرض له اعتقاد باطل او نوى ان يكفر بعد حين. (الدرالمختار مع ردالمحتار ٣: ٩ ٠٣ باب المرتد)

فهو كافر لمخالفته القواطع المعلومة من الدين بالضرورة ﴿ ا ﴾، انتهى بقدر الضرورة. واما عدم صحة النكاح فلقوله تعالى: فان علمتموهن مؤمنات (الآية) (ممتحنة) ﴿ ٢ ﴾ قلت: انهم ادعو الاسلام اجمالا في بدء الامر ثم خرجوا منه في العاقبة فيكونون مرتدين ولا يكونون مشل اهل الكتاب لانهم يدعو الاسلام فافهم، فانه من مزال الاقسدام ﴿ ٣ ﴾ اورا كريثابت بوجائك كريرافض (تاكر) اسلام سفارج نبيل مضروريات وين كو تسليم كرتا م ﴿ ٣ ﴾ أو اس مين عدم كفاءت كاحكام جارى بول ع ﴿ ٥ ﴾ لهي ببرحال اس نكاح سه اجتناب ضروري به وهو الموفق

﴿ ا ﴾ ﴿ ردالمحتار هامش الدر المختار ٢:٣ ١ ٣ فصل في المحرمات كتاب النكاح)

﴿٢﴾ (سورة الممتحنة پاره: ٢٨ آيت: • ١)

وس الدنيا وتناسخ الارواح وانتقال روح الاله الى الائمة وان الائمة آلهة وبقولهم برجعة الاموات الى الدنيا وتناسخ الارواح وانتقال روح الاله الى الائمة وان الائمة آلهة وبقولهم بخروج امام ناطق بالحق وانقطاع الامر والنهى الى ان يخرج وبقولهم ان جبريل عليه السلام غلط فى الوحى الى محمد المناب الله وجهه واحكام هؤلاء احكام المرتدين اعلم ان المفهوم من هذه النقول المنقولة عن علماء مذهبنا وغيرهم ان المحكوم عليه بالكفر فى هذه المسائل حكمه حكم المرتد.

(رسائل ابن عابدين ١: ٩ ٣٥٩ تنبيه الولاة والحكام على احكام شاتم خير الانام)

و من العلامة الآفندي: واما المعتزلة فمقتضى الوجه حل مناكحتهم لان الحق عدم تكفير اهل القبلة وان وقع الزاما في المباحث بخلاف من خالف القواطع المعلومة بالعشرورة من الدين. (فتاوي الشامية ٢: ٣ ١ ٣ تحت قوله وصبح نكاح كتابية فصل في المحرمات) وهي الهندية: تعتبر الكفاء ة في الديانة ..... فلا يكون الفاسق كفا للصائحة سواء كان معلن الفسق اولم يكن . (فتاوي عالمگيريه ١: ١ ٢٩ الباب الخامس في الاكفاء)

# <u>شیعہ تی کے نکاح میں اہل سنت مولوی کے بیٹھنے کا حکم</u>

الجواب: الي مجل ميں شامل ہونے كى حرمت كى كوئى دونہيں ہے البتہ نكاح محرم ميں شموليت كرمائى كا محرم ميں شموليت كرمائى كرم ہے، لكونه تعاونا على المعصية ﴿ ا ﴾ وتقرير اللمنكر ﴿ ٢ ﴾. وهو الموفق سنى شبعه نكاح كرنے والوں اور اس مجلس ميں شركت كرنے والوں كا حكم

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس سئلہ کے بارے میں کدزیدی المد ہب ہا ورصالح شیعہ غالی ہے اب زید نے اپنی تی لڑکی کا نکاح صالح کے لڑکے کے ساتھ کر دیا ہے جو کہ باپ جیسا غالی شیعہ ہے، اس مجلس نکاح میں عام سلمانوں نے بھی شرکت کی ، اب دریافت طلب بیہ کدان شرکا وعقد کو تجدید نکاح کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ان نہ کورہ شرکا وکونماز عید، جناز ووغیرہ میں شریک ہونے ویا جائے یا ﴿ الله تعالیٰ: ولا تعاولو اعلی الالم والعدو ان (الآبة).

(سورة المالدة باره: ٢ آيت: ٢)

﴿ ٢﴾ صن جريس بين عبد الله قال سمعت رسول الله نَشَيْنَهُ يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصى يقدرون على ان يغيروا عليه ولا يغيرون الا اصابهم الله منه بعقاب قبل ان يموتوا ، رواه ابوداؤد وابن ماجة.

(مشكواة المصابيح ٢: ٣٣٤ باب الأمر بالمعروف القصل الفاني)

نہیں؟ اورائر کی کا نکاح بغیر طلاق کے کسی اور جگہ کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و ا المستقتی: مولوی عطاء اللہ چکڑ الوی میا نوالی ۱۹۷۸ ۱۹۷۰ مرادی

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ تین سال قبل ایک عورت کا نکاح ایک آوٹ ہیں کہ تین سال قبل ایک عورت کا نکاح ایک آدی ہے ہوگیا تھا ابھی معلوم ہوا کہ وہ قادیانی ہے اس کے دو بچے بھی ہو گئے ہیں اس کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستعتى: اختر ..... ١٩٤٥م/١٠٠٠

﴿ ٣﴾ قال العلامة الحصكفي: ما يكون كفرا اتفاقا ..... (بقيه حاشيه الكلي صفحه پر ()

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمحتار ٢: ٣ ا ٣ فصل في المحرمات كتاب النكاح) ﴿ ٢ ﴾ قال السملا على قارى: اذا احتقد الحرام حلالا فان كان حرمته لعينه وقد ثبت بدليل قطعى يكفر والا فلابان تكون حرمته لغيره اوثبت بدليل ظنى، وبعضهم ثم يفرق بين الحرام لعيشه ولغيره فقال من استحل حراما وقد علم في دين البي المحاجمة تحريمه كنكاح ذوى المحارم او شرب المحمر اواكل مبعة او دم اولحم خنزير من غير ضرورة فكافر. (شرح فقه الاكبر ١٥٢ ومنها استحلال المعصبة)

البعدواب: چونکه قادیانی ضروریات دین سے انکار اور زند قیت کی وجه سے کافر ہیں ﴿ اَ ﴾ للهذا اس کا یہ نکاح باطل اور کا تعدم ہے اور عورت کوجلدی جدا ہوتا چاہتے ﴿ ٢ ﴾ اور اہل اسلام پراس کی معاؤنت ضروری ہے ﴿ ٣ ﴾ ۔ و هو الموفق

(بقيه حاشيه) يبطل العمل والنكاح.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٣٢٨:٣ باب المرتد)

﴿ ا ﴾ قال العلامة صفت کفایت الله الدهلوی: مرزا قادیانی نے اپنی تالیفات میں نبوت ، مجددیت، محد هیت ، مبددیت کا اتن صراحت اور اتن کثرت سے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا انکاریا اس کی تاویل نامکن ہے، خاتم الرسلین قائدہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے، ملت اسلامیہ آنخضرت قائدہ کے بعد کسی مدی نبوت کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کیلئے قطعا تیار نہیں خواہوہ نبوت ظلیہ بروزیہ جزئیہ کی تاؤیلات رکیکہ کی پناہ لے یا تملم کھلا نبوت تخریعیہ کا مدی ہومرزا قادیانی کے کفر کی اور بھی وجوہ ہیں مثلا عیسیٰ علیہ السلام کی تو ہیں ، مجزات قرآنیکا انکار اور تاقابل اعتبار تاؤیلات سے ان کورد کرنایا استہزاء کرنا، اور چونکہ یہ امور مرزا صاحب کی تالیفات میں انکار اور تاقابل اعتبار کی طرح روثن ہیں اسلئے لا ہوری جماعت کو کفر سے نہیں بچاسکتیں، اگر چہ میہ دونوں جماعت کو کفر سے نہیں بچاسکتیں، اگر چہ میہ دونوں جماعت کو کفر سے نہیں بچاسکتیں، اگر چہ میہ دونوں جماعت کو ہیں۔ اسلامیہ سے خارج قرار دے بچے ہیں۔

(كفاية المفتى 1: ٣٢٣ فصل جهارم فرقه قادياني)

﴿٢﴾قال العلامة ابن عابدين: (وحرم نكاح الوثنية) ..... ويدخل في عبد الاوثان عبدة الشمس والنجوم والصور التي استحسنوها والمعطلة والزنادقة والباطنية والاباحية وفي شرح الوجيز وكل ملعب يكفر به معتقده قلت وشمل ذلك الدروز والنصيرية والتيامنة فلا تحل مناكحتهم الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۳:۳ فصل في المحرمات)

﴿٣﴾ قال الله تعالى: وتعاونوا على البروالتقوى.

(سورة المائدة باره: ٢ آيت: ٢)

### مرزائیوں کے نکاح میں رجسٹرار کے تعاوٰن کا تھم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک مرزائی شخص نے اپی لاکی کی مرزائی شخص سے شادی کردی، جس کا عقد نکاح مرزائی نکاح خوال سے کرایا گیا، اور نکاح نامہ کی چار فہر شیل مائی کر کے متعلقہ وارڈ نکاح رجٹر ارکوروانہ کیس، یعنی وفتر ٹاؤن کمیٹی میں فارم بھیج دیئے، نکاح رجٹر ارنے ان فارموں کو پڑھے بھی نہیں ہیں اب صرف فارم بوساطت نکاح رجٹر ارٹاؤن کمیٹی کوروانہ کرنے ہیں کیا اس دوانہ کرنے پرشری گرفت ہوگی؟ کیونکہ بیتو مالا بیطاق ترک موالات کی صورت ہے؟ بینو اتو جو و السروانہ کرنے پرشری گرفت ہوگی؟ کیونکہ بیتو مالا بیطاق ترک موالات کی صورت ہے؟ بینو اتو جو و السروانہ کرنے پرشری گرفت ہوگی؟ کیونکہ بیتو مالا بیطاق ترک موالات کی صورت ہے؟ بینو اتو جو و ا

المجواب: اگر چهاس میں حرج نہیں ہے لیکن آپ کیلئے ضروری ہے کہ ایسے ممل سے بھی بیخے کی کوئی تدبیر کیا کریں ﴿ ا﴾۔و هو الموفق

### <u>قادیانی عورت مسلمان ہوکر دوبارہ قادیانی کے حوالے کرناحرام ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسکد کے بارے میں کدایک ورت شادی شدہ جوم زائی عقیدہ رکھتی تھی، قادیانی شوہراوراس کے درمیان بعض ناگر پر وجو ہات کی بنا پر اختلاف پیدا ہوگیا، وہنی تضاد کے باعث شوہر سے قانونی طور پر علیحدگی اختیار کرلی، اور آٹھ ماہ تک ایک سی العقیدہ شخص کی کفالت میں رہی، اس دوران میں اس کا شوہر مباشرت کرنے اور تان نفقہ دینے میں ناکام رہا، عورت نے دومسلمان گواہوں کے روبر وعدالت میں پیش ہوکر مرز اغلام احمد کی نبوت سے انکار کر دیا اور ایک متاز عالم دین کے دست مبارک پر الحج سو السور عمداد الدین ابن کئیر: یامر الله تعالیٰ عبادہ المؤمنین بالمعاونة علی فعل السخیر ات و ہو السفوی وینھا ہم عن التناصر علی الباطل والتعاون علی الباطل والتعاون علی المائم و المحارم.

(تفسير ابن كثير ٢:٠١ سوره المائدة آيت: ٢)

اسلام قبول کیا، علماء دین نے فتو کی صادر کیا کہ اگر عدت کے دوران میں شوہر نے بھی اسلام قبول کرایا ، توضیح ورنہ بعد از عدت بیاس کے نکاح سے خارج ہوجائے گی ، لیکن دکام نے اس فتو کی کوشلیم کرنے سے انکار کرے ملکی عالمی قوانین کے تحت اسے قادیانی کی بیوی قرار دے کراس کے ساتھ جانے کا تھم دے دیا ، کیا شرعا بیاس قادیانی کی بیوی ہو تکتی ہے ؟ نیز ہم ندگورہ حکام نے خلاف دعوی دائر کرنے کے مستحق ہیں کہ ایک مسلمان بیاس قادیانی کی بیوی ہو تک ہے بیز ہم ندگورہ حکام نے خلاف دعوی دائر کرنے کے مستحق ہیں کہ ایک مسلمان عورت کومرزائی کی زوجیت میں دے کرزنا کاری پر مجبور کر کے اسلام کی توجین کی جارہی ہیں ؟ بینو اتو جو و المستفتی خمد بجائب گوندل تھر پار کر ، ۱۹۲۹ء /۱۰/۹

المبعد البعد الراس عورت نے مرزاغلام احمد کی نبوت اور مجددیت دونوں سے انکار کیا ہواور مرزائیوں سے انکار کیا ہواور مرزائیوں کے تمام عقائد سے بیزار ہوئی ہوتو اس عورت کو قادیانی کے حوالہ کرنا حرام ہے ﴿ اَ ﴾ اور ہمیشہ کیلئے زنا پر مجبود کرنا ہے جو کہ مسلمان حاکم اور محکوم تمام کیلئے بدنما دانے ہے۔ و ھو الموفق

قادیانی سے نکاح کالعدم اور حرام ہے اور اولا دصرف والدہ سے ثابت النسب ہوگی

**سوال:** کیافرماتے ہیں ماہ وین اس مسئلہ کے بارے میں کہایک مسلمان لڑکی کا نکائے قادیانی (لا ہوری) سے کیا گیا،اوراولا دبھی پیدا ہوئی، پھر پوتے پوتیاں اب جبکہ وہ غیر مسلم قرار دیئے گئے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ بینو اتو جو و ا

روس المستفتی :ملازم حسین راولینڈی .....یا/ جولائی ۹ ۱۹۷۶ء

البيد البن ابى اوسكت فرق بينهما.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٣٢٢.٢ باب نكاح الكافر)

فولدت منه لایثبت النسب منه و لا تجب العدة لانه نکاح باطل ﴿ ا ﴾. وهوالموفق لاعلمی کی وجه سے قاویا نبیہ کے ساتھ نکاح کرنے اور کرانے والے کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس سکدے بارے میں کہ میں گرات کار ہائٹی ہوں میں نے جنوری 1940ء میں شہبازی نوشہرہ صدر سے اسلامی فقد کے مطابق نکاح کیا نکاح مولانا ۔۔۔۔۔۔۔خطیب مسجد در زیان نے بڑھایا، اس دوران میں لڑکی نے خود کو مسلمان حنفی مذہب ظاہر کیا، ساڑھے تین سال جدہ میں میرے پاس آ بادر ہی، میں نے مسمی مذکورہ کوفریضہ جج کی ادائیگی کا کہا تو اس نے نازیبا الفاظ استعال کے اور کہا کہ میراج آ کبرد مبر میں ربوہ میں ہوتا ہے میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی لیکن انکار کے بعد میں نے طلاق ٹلا شددے کریا کستان رخصت کیا، یو چھنا ہے:

(۱) کہ بعجہ لاعلمی اس نکاح کے دوران میں جماع کا کیاتھم ہے؟ کیا شرعا کوئی تعزیر ہے؟

(۲) بعد میں سول جج باختیارات فیملی بج عجرات نے نکاح کوغیر شرعی قرار دے دیا ان کی قادیا نیت ثابت ہوگئی، تاہم اس نکاح کے کرنے والے مولوی پرکوئی گناہ ہوگا؟ یا گواہان گنہگار ہوں گے؟

قادیا نیت ثابت ہوگئی، تاہم اس نکاح حق مہر پانچ ہزار معجل اور پانچ ہزار مؤجل رکھا تھاوہ نکاح کے دوسرے دن دے دیا تھا اب انکاری بھی ہے، اور عدالت سے رجوع کیا ہے اس مہر کا کیا تھم ہے؟ ۔۔۔۔۔۔
دیا تھا اب انکاری بھی ہے، اور عدالت کے علاوہ تقریبا بچیس ہزار کا میرا سامان بھی لے گئی ہے اس کوواپس کرسکتا

(۵)ر بوہ کاعقیدہ اورغلام احمد کو نبی کہنے والے اگرمسلمان کے ساتھ دھوکہ یا ندہبی تو بین کا ارتکاب کریں تو جا کم وفت ان کامحاسبہ کرے گایا نہیں؟ نیز حکومت نے ان کوغیرمسلم قرار دیئے ہیں ،مگر بیلوگ شناختی

﴿ ا ﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٨٤:٢ قبيل باب الحضانة)

ہوں یاوہ اس کا ہوگا؟

کارڈ، پاسپورٹ اورمسلم فیملی لاء ۱۹۲۸ء کی عدالتوں کو دھوکہ دینے کیلئے اسلام کانام استعمال کرتے ہیں کیا یہ لوگ مسلم فیملی لاء ۱۹۲۹ء کے خطاف دعویٰ کرنے کے بجاز ہیں یانہیں؟ بینو اتو جوو الوگ مسلم فیملی لاء ۱۹۲۹ء کے تحت مسلمان کے خلاف دعویٰ کرنے کے مجاز ہیں یانہیں؟ بینو اتو جوو المستقتی :محداورنگزیب خان لودھی تنجاہ گجرات ۱۳۰۳/محرم ۱۳۰۳ھ

السجسواب: (۱) قادیانی ورت مرقده بادر مرقده سانکاح ناجائز اور کالعدم بوتا به رشاهی (۱) اورکالعدم بوتا به رشاهی (شاهی (۱) به بحر) (۲) اور لا علمی کی وجه ساس فاوند پرکوئی حدیا تعزیز بیس به خصوصا جبکه شبه عقد موجود به (شاهی) (۳) .

(۲) چونکه ناکح ، خطیب (نکاح خوان) اورگواہان نے لاعلمی کی وجہ سے متعلقہ کارروائی کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ ناکے ، خطیب (نکاح خوان) اور گواہان نے لاعلمی کی وجہ سے متعلقہ کارروائی کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ ناان میں سے کوئی بھی مجرم اور گنہگا رئیس ہوگا، لحدیث ورد بذلک ﴿ ٢﴾ .....

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: ويبطل من النكاح والذبيحة والصيد والشهادة والارث، قال ابن عابدين: النكاح اي ولو لمرتدة مثله.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ٣: • ٣٣ باب المرتد)

(۲) قال العلامة ابن نجيم: فلا يتزوج المرتد مسلمة ولا كتابية ولا مرتدة ولا يتزوج
 المرتدة مسلم ولا كافر ولا مرتد.

(البحر الرائق ٣: ٩ ٢٠ باب نكاح الكافر)

﴿٣﴾ قال العلامة الحصكفى: ولا حد ايضا بشبهة العقد اى عقد النكاح، قال ابن عابدين: اى ما وجد فيه العقد صورة لاحقيقة ..... او لكون اختها مثلا فى نكاحه او هى مجوسية او مرتدة فلا حد عليه وان علم الحرمة.

(الدرلمختار مع ردالمحتار ١٦٨:٣ مطلب في بيان شبهة العقد كتاب الحدود)

﴿ ٢﴾ عن ابن عباس ان رسول الله عليه قال ان الله تجاوز عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجة والبيهقى وفى الجامع رواه ابن ماجة عن ابى فر والطبرانى والحاكم فى مستدركه عن ابن عباس وفى السياد عاشيه الكلر صفحه بو)

(۳) صورت مسئول میں شبہ عقد کی وجہ سے حد ساقط ہے اور جماع کی وجہ سے مہرلازم ہے (مشامی) ﴿ ا ﴾ (سمی) آپ اینے کے مجاز ہیں۔

(۵)مرتد لوگ اس دعویٰ کےمجاز نہ ہوں گے بلکہ فراڈ کرنے دغیرہ جرائم کی سزا ملنے کے مستحق ہیں۔وھوالمعوفق

### مشركة عورت سے ديو بندى عقيده ركھنے والے كا نكاح

المستقتى: سيف الدين الكشر .....١٩٨٣ م/ ٢

(بقيمه حاشيم) رواية للطبراني عن ثوبان. (مرقاة المفاتيح 11: 12 باب ثواب هذه الامة)وفي انجاح الحاجة هامش ابن ماجة: ان الله تعالى رفع عن امتى الخ (ابن ماجة 1: 12) وقال العلامة ابن عابدين: (رفع عن امتى الخطأ) قال في الفتح ولم يوجد بهذا اللفظ في شيئ من كتب الحديث بل الموجود فيها ان الله وضع عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرطهما.

(ردالمحتار ١: ٣٥٣ مطلب في الفرق بين السهو والنسيان)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: وفي مسئلة النسيان اذالحكم في تزوجهما معا البطلان وعدم وجوب المهر الا بالوط كما في عامة الكتب الخ.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: • ١ ٣ باب المحرمات)

البهواب: الى عورت ئى سلمان كانكاح درست نبيس ب، الى عورت مرتده باورابل كاب سريم بريد و باورابل كاب سريم بريد بروا به تعالى: ولا تسكحوا المشركات حتى يؤمن (الآية) ﴿ ٢ ﴾. وهو الموفق

قبر برست اورغیراللّٰد کے نام نذرو نیاز کرنے والے کے ساتھ نکاح کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں ملا ، دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک قبر پرست ، پیر پرست غیر اللہ کے نام نذرو نیاز دینے والے اور دوسرے شرکیہ عقا کدر کھنے والے نظم کے ساتھ نکاح کرنا شرعا جائز ہے یانہیں؟ بینو اتو جروا

المستقتى :صوفى محمرشريف كيمليور..... ١٩٧٥ /١٠/١

الجواب: بشرط صدق و ثبوت ایسے خص کے ساتھ مسلمان لڑکی کا نکاح درست نہیں ہے، سما

فى الهندية ١: ٩٩٦ ويدخل فى عبدة الاوثان عبدة الشمس والنجوم والصور التى استحسنوها والمعطلة والزنادقة والباطنية والاباحية وكل مذهب يكفر به معتقده كذا فى فتح القدير ﴿٣﴾. وهو الموفق

برچمی خلقی بارٹی والوں <u>سے نکاح کا حکم</u>

**سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جولوگ افغانستان میں پرچمی اور

﴿ الله وفي الهندية: لا يجوز نكاح المجوسيات ولا الوثنيات ويدخل في عبدة الاوثان عبدة الاوثان عبدة الاوثان عبدة الاوثان عبدة الاوثان عبدة الشمس والنجوم والصور التي استحسنوها والمعطلة والزنادقة والباطنية والاباحية وكل مذهب يكفر به معتقده كذا في فتح القدير.

(فتاوي عالمگيريه ١:١ ٢٨ القسم السابع المحرمات بالشرك)

هِ ٢﴾ (سورة البقرة پاره: ٢ آيت: ٢٢١)

١١٥ (فتاوي عالمگيريه ١: ١ ٢٨ القسم السابع المحرمات بالشرك)

خلتی ہیں اور مجاہدین کے مقابلہ میں لڑتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ نکاح کا کیاتھم ہے اور ان کے نکائ ختم ہو کچے ہیں یانہیں؟ بینو اتو جرو ا لر مے میں ن

المستقتى جمهود حقاني 🗀 ۱۹۸۷/۱۹۸۷

المبود مرتد ہے۔ ہرائ شخص جس کا عقیدہ کمیوز م ہواور کمیوز م کومو جب ترقی اوراسلام کومو جب تنزل کہتا ہووہ مرتد ہے۔ ﴿ اَ ﴾ ان کے ساتھ نکات جائز نہیں ،اوران کی زوجات کے ساتھ بعداز عدت نکات کیاجا سکتا ہے۔ ﴿ ٢﴾ ۔ و هو الموفق

# فنخ نكاح كيليّے ارتد ادموجب فنخ اور مجوز نكاح ثانى نہيں

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسلک بار میں کدایک ورت ہوگی آ دمی کا منکومہ بواور صرف ای اراد میں کہ ایک عورت ہوگی آ دمی کا منکومہ بواور صرف ای اراد دو افتیار کرے اور دوسرے آ دمی کے ساتھ نکاح فی ایک اللہ العلامة الافندی: ذکر فی المسایرة ان ماینفی الاستسلام او یو جب التکذیب فهو کفر، وقال الحصکفی: من هزل بلفظ کفر ارتد وان لم یعتقدہ للاستخفاف فهو ککفر العناد والکفر شرعا تکذیبه اللی فی شیئ مماجاء به من الدین ضرورة.

رالدر المختار علی هامش ردالمحتار ۳:۱ ۳ باب المرتد)

(الدرالمعتار على هامس ردالمعتار ۱۲:۱۰ اباب المرلد)
وفي الهندية: وبتحسين امر الكفار اتفاقا. (فتاوى عالمگيرية ۲،۷۷ كتاب الارتداد)
(۲) قال العلامة الحصكفي: لم تبن حتى تحيض ثلاثا او تمضى ثلاثة اشهر قبل اسلام الآخر
اقامة لشرط الفرقة مقام السبب، قال ابن عابدين: وهل تجب العدة بعد مضى هذه المدة فان
كانت المرأة حربية فلا لانه لا عدة على الحربية وان كانت هى المسلمة فخرجت الينا فتمت
الحيض هنا فكذلك عند ابى حنيفة خلافا لهما لان المهاجرة لاعدة عليها عنده خلافا لهما
كما سيأتي بدائع وهداية و جزم الطحاوى بوجوبها قال البحر وينبغى حمله على اختيار قولهما.
(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۳۲۳ باب نكاح الكافر)

کرے تو کیا یہ پہلانکاح ختم ہوجاتا ہے اور جب اسلام قبول کرے تو بیددوسرا نکاح دوسرے آدمی کے ساتھ منعقد ہوجاتا ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى بمتعلم جامعه حقانية ..... ١٣٠ م١٣٠ هـ/٢٠/٢

البعدواب: عورت كى ارتداد جب خاوند ي جدائى كيليّ بوتو موجب فنى تكاح نهيس باور دوسر عفاوند كيليّ بحوز تكاح نهيس ب اور دوسر عفاوند كيليّ مجوز تكاح نهيس ب، والتفصيل في ددالمحتار ٢: ٠ ٥٣٠ ( ا ﴾. وهو الموفق

<u>شیعہ بن جانے سے سابقہ نکاح کا حکم</u>

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفى: لو ارتدت لمجئ الفرقة منها ..... تجبر على الاسلام وعلى تجديد النكاح زجرا لها بمهر يسير كدينار وعليه الفتوى ولو الجية وافتى مشائخ بلخ بعدم الفرقة بردتها زجرا وتيسيرا لا سيما التى تقع فى المكفر ثم تنكر قال فى النهر والافتاء بهذا اولى من الافتاء بسما فى النوادر لكن قال المصنف ومن تصفح احوال نساء زماننا وما يقع منهن من موجبات الرحة مكررا فى كل يوم لم يتوقف فى الافتاء برواية النوادر قال ابن عابدين: (قوله زجرا لها) عبارة البحر حسما لباب المعصية والحيلة للخلاص منه ولا يلزم من هذا ان يكون الجبر على تجديد النكاح مقصورا على ما اذا ارتدت لاجل الخلاص منه بل قالوا ذلك سدا لهذا الباب من اصله سواء تعمدت الحيلة ام لا كى لاتجعل ذلك حيلة ..... ولا يخفى ان الافتاء بما اختاره بعض ائمة بلخ اولى من الافتاء بما فى النوادر الخ. (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲۲۲ ۲۲ باب نكاح الكافر)

الجواب: تاونتیکه بیٹا بت نه ہو که میخص شیعه کے اس طائفه میں داخل ہواہے جو کا فر ہیں اس وئت تک پہلانکا تر ہاتی رہے گاڑا ہے۔و ہو الموفق

# مہر معجّل کی عدم ادائیگی ہے نکاح کونقصان نہیں پہنچتا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے ہیں کہ زیدا پیالا کے بحر کے دشتہ کے واسطے خالد کے گھر جرگہ لے جاتا ہے خالد انکار کرتا ہے لیکن زید اور خالد کے سرال خالد کو مجبود کرتے ہیں بالا فر خالد نے ایک شرط لگائی کہ زید بحر کی طرف سے لڑکی کو دس ہزار رو پید نقتہ یا اس مالیت کی زمین مہر میں دے ، اس شرط کو مانے ہوئے سرال یعنی زینب کا جدفا سد نکاح کر اویتا ہے جبکہ زینب اس وقت نابالغ میں ، بالغ ہونے پر زینب نے انکار کیا خالد نے متعدد دفعہ بحر سے بذریعہ جرگہ کہا کہ شرط پوری کر دوتو رشتہ اٹھالو ور ندرشتہ نہیں دوں گا ، اس بات پر نینب کا جدفا سدائی جائیداد بحرک نام بھے کر ویتا ہے کہ تم شرط پوری کر وہ بحر انتقال درج کر انتقال درج کر انتقال درج کر انتقال درج کر انتقال کا غذات محکمہ مال سے خارج ہوجا تا ہے ، اب سوال سے ہے کہ اگر کیراس شرط کو پورا کر سے و درج شدہ انتقال کا غذات محکمہ مال سے خارج ہوجا تا ہے ، اب سوال سے ہے کہ اگر کیراس شرط کو پورا کر سے و نینبیں ؟ اور اگر یہ شرط پورا نہ کر سے تو بھی بہ نکاح درست ہے یانہیں ؟ اور اگر یہ شرط پورا نہ کر سے تو بھی بہ نکاح درست ہے یانہیں ؟ اور اگر یہ شرط پورا نہ کر سے تو بھی بہ نکاح درست ہے یانہیں ؟ اور اگر یہ شرط پورا نہ کر سے تو بھی بہ نکاح درست ہے یانہیں ؟ اور اگر یہ شرط پورا نہ کر سے تو بھی بہ نکاح درست ہے یانہیں ؟ اور نہ نہ بھی ہزارہ

﴿ الهو العلامة ابن عابدين: وبهذا ظهر ان الرافضي ان كان ممن يعتقد الالوهية في على او ان جبريل غلط في الوحى او كان ينكر صحبة الصديق او يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمخالفة القواطع المعلومة من الدين بالضرورة بخلاف ما اذا كان يفضل عليا او يسب الصحابة فانه مبتدع لاكافر.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٣:٣ ١ صل في المحرمات قوله وصح نكاح كتابية)

السجسواب: ندب نالدى في كانكركماتيوتا بالموجود بالبذادومرى بكذاكات ورست نيس به يكان في المنط الوطى ورست نيس به يكان في المنط الوطى عند عدم قبض المعجل المنع الوطى من بغير قضاء قاض ك نكات في نيس المعجل المنع الوطى وغيره في المدر المسختار: ولها منعه من الوطى و دواعيه لاخذ ما بين تعجيله انتهى مختصرا، قال العلامة الشامى ٢٠١٢ وكذا لولى الصغيرة المنع المذكور ﴿ ا ﴾ وفى الهندية ١ : ٣٠ و ويشترط فيه القضاء بخلاف خيار العتق كذا في الهداية فان اختار الصغير او الصغيرة الفرقة بعد البلوغ فلم يفرق القاضى بينهما حتى مات احدهما تو ارثا ويحل للزوج ان يطأها مالم يفرق القاضى بينهما ﴿ ٢ ﴾ وهو الموفق

# بیوی کو بلاتحقیق خنتی کہدکریاب کے گھر بٹھا ناظلم ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک عورت کوئ بلوغ پہنچ جانے پر جیش آتار ہتا ہے بہتان عورتوں کی طرح ہیں اس کے علاوہ داریجی اس کی عورت ہونے کا اعتراف کرتی ہوئی اور تین ماہ تک شوہر کے پاس خلوت میں ربی اب شوہر نے بعد اس عورت کی شادگی ہوگئی اور تین ماہ تک شوہر کے پاس خلوت میں ربی اب شوہر نے بوی ہے کہا کہ اپنے جا گھر بیٹھ جا کیونکہ میرے پاس آپ کار ہنا گناہ ہے، تو عورت نہیں ہے نئی ہے، اس کا کیا تکم ہے جو او ا

المستنتى بمندتم متعلم حقانية ١/١/١١٠٠٠٠ ه

**الجواب:** اگرعقد نکاٹ ان ملامات کے ظہور کے بعد ہوا ہوتو بیعقد لا زم ہے اور بیعورت

﴿ ا ﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ٣٨٩،٣٨٨:٢ مطلب في منع الزوجة نفسها لقبض المهر) ﴿ ٢ ﴾ (فتاوى عالمگيريه ٢٨٥٠١ الباب الرابع في الاولياء) منكوحه به اله بغير طلاق كة زاوبيس بوسكتي اوريشوبراس اقدام بيس طالم هم بيدل عسلى اصل المسئلة ما في الهندية ٢ : ٢٣ م ولو ظهر له ثدى كندى المرأة اونزل له لبن في ثديه او حاض ..... فهو امرأة (٢) . وهو الموفق

### لڑ کی کے نکاح میں فریقین کا دعویٰ اورصورت فیصلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علاء وین اس مسلد کے بارے میں کدا کیا لڑکی مطلقہ کا نکاح تیرہ جون کوزید کے ساتھ اجلاس عام میں کیا گیا بعد میں اگرم نے اسے اغوا کیا اور دعویٰ کیا کہ میں نے ۲۳ مئی کواس کے ساتھ اجلاس عام میں کیا گیا بعد میں اگرم نے اسے اغوا کیا اور دعویٰ کیا کہ میں نے کہ میں کے بھیا کا بیان ہے کہ میں نے لڑکی سے وکالت کی تھی اور لڑکی کا ماموں کہتا ہے کہ میں نے لڑکی سے وکالت کی تھی اور زید دعویٰ کرتا ہے کہ ۱۳ جون کے نکاح کے ملاوہ ۲۱ اپر میل پر بندہ نے اس کے ساتھ گندم کی کٹائی کے دوران میں دوگواہوں کے سامنے نکاح کیا ہے اب متواتر دو جرگوں نے لڑکی کا نکاح زید کے ساتھ تا بہت کیا ہے ، علاوہ ازیں امام صاحب مجد کا بیان ہے کہ میں تیرہ جون سے ایک ہفتہ اس لڑکی کوا نکاح کس کے ساتھ تھے جون سے ایک ہفتی نمبر میں راضی نہ ہونے کی وجہ سے والیس آیا ،اب اس لڑکی کوا نکاح کس کے ساتھ تھے جو بینو اتو جو و ا

﴿ ا ﴾ قال العلامة الافندى: لو زوجه ابوه او مولاه امرأة او رجلا لا يحكم بصحته حتى يتبين حالمه انه رجل الهوامة الافندى و المؤلف مازوج به تبين ان العقد كان صحيحا والافباطل لعدم مصادفة المحل.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱ ۲۸ کتاب النکاح) ﴿ ٢﴾ (فتاوی عالمگیریه ۲:۷۵۷ الباب التاسع فی میراث الخنثی)

السجسواب: اگرزید نه ۱/۱ پریل کے عقد نکاح کے واق کم یا حاکم کے سامنے پیش کے تو سبقت تاریخ کی وجہ سے اس کا دعوی ثابت ہوگا، اور فریقین کیلئے شہادت پیش کرنے سے بل عورت اس کی بوگ، جس کیلئے عورت اقرار کرتی ہو، صوح به فی جمیع معتبرات الفقه، قال صاحب الهدایة ۱۲ ۲ ویوجع الی تصدیق المرأة لاحدهما وهذا اذالم یوقت البینتان فاما اذا وقتا فصاحب الوقت الاول اولی (یعنی اذا لم یکن الدعوی بعد الطلاق) وان اقرت لاحدهما قبل اقامة البینة فهی امرأته لتصادقهما وان اقام الآخر البینة قضی بها لان البینة اقوی من الاقرار انتهی باختصار یسیر (ا). وهو الموفق

### كنيز كے ساتھ جماع كرنے اور نكاح نه كرنے كامسكلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا یہ ہے کہ ایک مسلمان چار
عدد ہیویاں رکھنے کے باوجود بے شار کنیز بھی رکھ سکتا ہے ، کیا یہ درست ہے؟ جبکہ جس کتاب کو میں مطالعہ
کرر ہاتھااس میں لونڈ یوں سے نکاح نہ کرنے کا لکھا تھا ، بچے مسئلہ کیا ہے؟ بینو اتو جو و ا
المستقتی : قاضی غلام نبی مردان .....۱/ربیج الاول ۱۳۰۴ھ

الجواب: مسلمان اونذی سے مالک بغیر نکاح کے جماع کرسکتا ہے، لقوله تعالیٰ: الا علی ازواجهم او مساملکست ایمانهم (۲) الیکن بشرطیک یے تیزمسلمان یا ابل کتاب ہو لان محل الجماع هو هذا کما فی ر دالمحتار (۳) ......

المالكية..... وحرم نكاح الوثنية بالاجماع قال ابن عابدين:.....(بقيه حاشيه الكلح صفحه پر)

<sup>﴿</sup> لَهُ (هداية ٢١٨:٣ باب مايدعيه الرجلان)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (سورة المؤمنون آيت: ٢ پاره: ٨ ا )(وسورة المعارج آيت: ٣٠ پاره: ٢٩) ﴿٣﴾ قال العلامة الحصكفي: وحرم نكاح المولى امته والعبد سيدته لان المملوكية تنافي

..... والبدائع ﴿ ا ﴾ ا في كنير ت نكاح نبيل كياجائكًا، لانه كاستيجار مملوكه ﴿ ٢ ﴾ وايضا لقوله تعالىٰ: كمامر. وهو الموفق

(بقيه حاشيه) وافاد بحرمة النكاح حرمة الوط بملك اليمين كما يأتي ..... قوله كتابية اطلقه فشمل الحربية والذمية والحرة والامة الخ.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ٣:٢ ٣ قبيل مطلب فيما لو زوج المولى امته)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الكاساني: والاصل ان لا يحل وطء كافرة بنكاح ولا بملك يمين الا الكتابيات خاصة.

(البدائع الصنائع ٢: ٥٥٣ مبحث عدم نكاح المشركة)

﴿٢﴾ قال العلامة المرغيناني: ولا يتزوج المولى امته ولا المرأة عبدها لان النكاح ما شرع الامشمراً بثمرات مشتركة بين المتناكحين والمملوكية تنافى المالكية فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة. (هداية ٢: ٢ ا ٣ فصل في بيان المحرمات)







# مسائل شتی

اس عنوان کے تحت وہ مسائل بھے گئے مگئے ہیں جو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم منے بیاری کی حالت میں لکھے اور سہابی الفرید میں دارالا فقاء کے محت برکاتہم منے بیاری کی حالت میں لکھے اور سہابی الفرید جلد: ۸ شارہ: ۳۰ محتوان سے شائع ہوتے رہے ، سہ ماہی الفرید جلد: کشارہ: ۱ سے جلد: ۸ شارہ: ۳۰ کتک کے ان مسائل کو جمع کر کے مسائل شتی کے عنوان سے برائے افادہ عام شامل فقاوی کیا جاتا ہے۔ ۔۔۔۔۔(از مرتب)

### سلام کے الفاظ میں اضافی کلمات کی مقدار

سوال: اگرکوئی شخص السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته کبد ئوجواب دین والا اس پراضافی کلمات کبیس می بانبیس؟ مثلاً و مغفر ته وغیره؟

الجواب: أفضل يه کم الام كرنے والا اور مجيب دونوں "وبو كاته" تك الفاظ كهديك، كما في الهندية ١٥٥٥ والافضل للمسلم ان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمجيب كذلك يرد، ولا ينبغي ان يزاد على البركات شيئ قال ابن عباس رضى الله عنهما لكل شيئ منتهى ومنتهى السلام البركات كذا في المحبط (1).

البته ابو داؤد ٢٥٩:٢ باب كيف السلام من ومغفرته كالفظآ ياب عَ الهدوهو الموفق

### زلزلہ کے وقت مکان ہے یا ہرنگلنامستحب ہے

سوال: زلزلدے وقت مکان سے باہر فضامیں نکلنا جائز ہے یا مکروہ؟

البوسواب: زارلد كوقت چونكدمكان اورجهت كرفكان طره بوتا باسك فضايس نكانا مستحب به كما في الهندية ٥: ٣٤٩ رجل كان في البيت احدته الزلزلة لا يكره له الفرار الى الفضاء بل يستحب لما روى عن النبي الناه مر بحانط مائل فاسرع في المشى فقيل له أتفر من قضاء الله قال أفر من قضاء الله الى قضاء الله الخ ﴿٢﴾ وهكذا

في البزازية على هامش الهندية ٢: ١ ٢٥٠٠ م. وهو الموفق

﴿ ا ﴾ عن سهل بن معاذ بن انس عن ابيه عن النبي النبي النبي المعناه زاد ثم اتى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فقال اربعون قال هكذا تكون الفضائل.

(سنن ابي داؤد ٢: ٩ ٣٥٩ باب كيف السلام)

وقبال الشيخ محمد زكريا الكاندهلوى: وفي الدرالمختار لا يستحب ان يزيد على وبركاته وقد ورد في ذلك روايات مرفوعة في مجمع الزوائد وفي جمع الفوائد عن ابن عباس ان السلام قد انتهى الى البركة وكذا عن ابن عمر انه كره الزيادة وفي الدرالمنثور حكى الانتهاء الى البركة عن عروة بن الزبير وهكذا في العالمگيرية عن على وابن عباس واورد الحافظ الآثار في ذلك في الفتح.

(التعليق على بذل المجهود في حل ابي داؤد ٢:٥، ٣٢٢ باب كيف السلام)

وقال في اوجر المسالك بعد ما نقل كلام الحافظ: فغاية ما يثبت به الجواز والسنة ما عليها الروايات المعروفة (هامش عمل اليوم والليلة للدينوري ٩٣ / باب ثواب السلام) ﴿٢﴾ وفتاوي عالمگيريه ٥: ٩٤ الباب الثلاثون في المتفرقات)

الله العلامة ابن البزاز الكردرى: واذا تزلزلت (بقيه حاسيه الكلح صفحه بر)

# مدیث "من بشرنی بخروج صفر بشرته بالجنة" ثابت بیس بے

سوال: كيايه مديث تابت ، "من بشوني بخروج صفر بشرته بالجنة".

الجواب: ما الله قارى في الماسل له كما في الموضوعات الكبرى صفحه: ٢٢٥ في حق صفر فذلك صفحه: ٢٢٥ في حق صفر فذلك صفحه: ٢٢٥ في حق صفر فذلك شيئ كانت العرب يقولونه (واما الخبر المذكورة) فهو كذب محض كذا في جواهر الفتاوئ ﴿٢﴾. وهو الموفق

# گردوغبارختم کرنے کیلئے راستوں میں بقدرحاجت بانی حیر کنا

سبوال: بارش وغیرہ نہ ہونے کی وجہت گرد وغبار ختم کرنے کیلئے سڑکوں اور راستوں پر پانی ڈ الناجائز ہے؟ بینو اتو جو و ا

الجواب: بقرر ما برش الماء في الطريق لتسكين الغبار فالزيادة على الحاجة لا تحل شي وهكذا في الطريق لتسكين الغبار فالزيادة على الحاجة لا تحل شي وهكذا في (بقيه حاشيه) الارض وهو في بيته له الفرار الى الصحراء لقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وفيه قيل الفرار مما لا يطاق من سنن المرسلين.

(فتاوي بزازية على هامش الهندية ٢: ١ ٢٥ كتاب الكراهية التاسع في المتفرقات)

﴿ الله قال العلامة نورالدين ملاعلى قارى الهروى: حديث "من بشرنى بخروج صفر بشرته بالجنة" لا اصل له، وعلى هامشه ذكره تذكرة الموضوعات ١١١ وكشف الخفاء ٣٢٤:٣ (الموضوعات الكبرى للقارى ٢٢٥ رقم حديث: ٨٨١)

«٢ ﴾ (فتاوي عالمگيريه ٥: ٠ ٣٨٠ الباب الثلاثون في المتفرقات)

ه ٣٠ مر الملتقط في الفتاوي الحنفية ٢١ كتاب الطهارات)

الهندية ٥: ١ ٣٨١ ﴿ ١ ﴾. وهو الموفق

### <u>نوافل میں آیت واحدہ کی تکرارمکروہ ہیں</u>

سبوال: بعض کمانوں نے نماز حاجت کے مختف طریقے بتائے ہیں۔ مثلاً پہلی رکعت میں حسبنا اللہ و نعم الو کیل سوبار دوسری ہیں و افوض امری الی الله سوبار یا سورة اخلاص کو اتن بار وغیرہ ،کیا تکرار آیات ایک رکعت میں جائز ہے؟

البيواب: نقلى نمازيس يكرار كروة بين اورفرض نمازيس بغيركى عذراورنسان كمروه بين اورفرض نمازيس بغيركى عذراورنسان كمروه بين المحمد عند المندية ا: ٧٠ او اذاكرر آية واحدة مواراً فان كان فى التطوع الذى يصلى وحده فذلك غير مكروه، وان كان فى الصلواة المفروضة فهو مكروه فى حالة الاختيار واما فى حالة العذر والنسيان فلا بأس هكذا فى المحيط ﴿٢﴾. وهو الموفق

# روضه رسول عليسته برحاضر ہوكر دوسروں كاسلام پہنجانا جائز ہے

**سے ال**: بعض لوگ روضہ رسول ﷺ پر حاضر ہو کر دوسر بے لوگوں کا سلام پہنچاتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟ وہاں پر بعض لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں۔

الحجواب: يمام به المسلم عليك يا رسول الله من فلان بن فلان يستشفع بك الى ربك اوصاه فيقول السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان يستشفع بك الى ربك فاشفع له ولجميع المسلمين وم ماوريه القصالحين كامعمول رائه كما في الملتقط ٩٣ والموفى الهندية: لا بأس برش الماء في الطريق لتسكين الغبار والزيادة على الحاجة لا تحل. (فتاوى عالمگيريه ٥: ١٨٦ قبيل كتاب التحرى) وتاوى عالمگيريه ١: ١٠٠ الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة ومالايكره)

ق ال عسم و بن عبد العزيز لرجل اذا قدمت المدينة واتيت قبر النبي مَنْ فَاقرأه منى السلام ﴿ اللهِ ، سوائِ نَجدى لوگول كرسى غَيْرَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اله

### نابالغ یا کافرنے آیت سحدہ پڑھ لیاتو مکلف سامع پرسحدہ واجب ہے

**سوال:** کسی کافریانابالغ نے آیت مجدہ تلاوت کی بیدونوں چونکہ اہل نہیں ہیں توان سے سننے پر مجدہ واجب ہوگایانہیں؟ بینو اتو جرو ا

الجسواب: نابالغ اوركافر پر بجده بیس البته عنے والا اگر ابل اور مكلف ہے تو اس پر واجب ہ، كما فى الملتقط ٥٢ الصبى اذا تلا آية السجدة لا يجب عليه السجدة و تجب على من سمع ذلك و كذلك الكافر و الحائض ﴿٢﴾ وهو الموفق

﴿ الملتقط في الفتاوي الحنفية ٩٣ مطلب في الحاج عن الغير)

وقال الشاه اشرف على التهانوى: حفرت عمر بن عبدالعزيز (بوكوليل القدر تابعى بيس) على البحث عبد وضافت برسلام ببنيات كيك قصدا قاصد كوجيج تضاوركى سئير منقول بيس تويدا يك تم كالبحاع بوكيا اور جب دوس كاسلام ببنيات كيك مقرجا تزب لانه اقرب الى المضرورة لكونه عملا لنفسه اور وهروايت بيب: في خلاصة الوفاء ٤٣ للسمهودي المتوفى ١١٠ ه وقد استفاض عن عمر بن عبد العزيز انه كان يبرد البريد من الشام يقول سلم لى على رسول الله الناس وقال الامام البوب كر بن عمر بن ابي عاصم النبيل من المتقدمين في مناسك له المتزم فيها النبوت (لعل المراد انه لا يروى فيها الا الروايات الثابتة المقبولة عند اهل الفن) وكان عمر بن عبد العزيز ببعث بالرسول قاصدا من الشام الى المدينة ليقرئ النبي النبي المدينة من يرجع. (كذا كتب المي المولوى محمد شفيع من الديوبند).

ربوادر النوادر ۴۰۳ تحقیق اعراس وزیارت روضه مقدسه) ﴿٢﴾ (الملتقط في الفتاوي الحنفية ۵۲ مطلب في زيارة القبور)

### کھانا کھانے کے بعد شوپیرسے ہاتھ صاف کرنا

سوال: کیا کھانے کے بعد شو پیپرے ہاتھ صاف کرنا جائز ہے۔ کیا یکا غذی بے حرمتی نہیں؟ بینو اتو جروا

البواب: كمانا كهائ كان يكره استعمال الكواغذ في وليمة ليمسح بها الاصابع وكان يشدد فيه ويزجر عنه زجراً بليغاً كذا في المحيط إله البت يخصوص شم كاغذ جومفائي كيك بنايا كيا به البت يخصوص شم كاغذ جومفائي كيك بنايا كيا به كرونيس، لانه لا قيمة لمه بعد القطع و كذا ليس هذا للكتابة فافهم (٢)، البت الكيون كوصاف كرن عيه إنا سنت به كما في الهندية ١٤٥٥ ومن السنة لعق الاصابع قبل المسح بالمنديل كذا في الوجيز للكردرى (٣)، وهو الموفق

### امام ما لك رحمه الله تا بعي بي تنع تا بعي؟

#### سوال: الم ما لكرحمالله تابعي بي تبع تابعي؟

﴿ ا ﴾ (فتاوى عالمگيريه ٥: ٣٢٢ الباب الخامس في اداب المسجد والقبلة والمصحف الخ) ﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: واذا كانت العلة في الابيض كونه آلة للكتابة كما ذكرناه يؤخذ منها عدم الكراهة فيما لا يصلح لها اذا كان قالعا للنجاسة غير متقوم كما قدمناه من جوازه بالخرق البوالي وهل اذا كان متقوما ثم قطع منه قطعة لا قيمة لها بعد القطع يكره الاستنجاء بها ام لا الظاهر الثاني لانه لم يستنج بمتقوم نعم قطعه لذلك الظاهر كراهته لو بلا عذر بان وجد غيره لان فض القطع اتلاف.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار 1: ٢٥٠ فصل في الاستنجاء) ﴿٣﴾ رفتاوي عالمگيريه ٢٥٠٥ الفصل الحادي عشر في الكراهة في الاكل وما يتصل به) المجواب: تع تابعی بونے میں کوئی شک نہیں ،البتدآپ کوتا بعی شارکیا جاتا ہے ، کیونکہ عاکشہ بنت سعد بن الی وقاص کی سحا بیت اور امام مالک کا ان سے روایت کرنا ثابت ہے ، ذکرہ فی المسرقاة ا : ۸ اوقیل من التابعین اذروی انه روی عن عائشة بنت سعد بن ابی وقاص و صحبتها ثابتة ﴿ ا ﴾ وهو الموفق

### موبائل میں گھنٹی کی بچائے آیات قرآن یاذ کرالٹد کی آواز بھردینا

**سوال:** موبائل سیٹوں میں گھنٹی کی بجائے آیات قرآن یا کسی دوسرے ذکروغیرہ کی آواز بھروی جاتی ہے۔ کیا بیجائز ہے؟ بینو اتو جروا

### مخصوص قتم کے کتوں کے ذریعے قاتل و چور کا کھوج لگانا

**سوال: نو**جی لوگ بخصوص بشم کے بیرونی ممالک سے کتے لاکران کے ذریعہ قاتل، چوروغیرہ کا کھوج لگاتے ہیں کیا میہ جائز ہے؟

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (موقاة المفاتيح شرح المشكوة ١٠٨١ تذكرة الامام مالك رحمه الله تعالىٰ) ﴿ ٢ ﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ٢٠٥ قبيل كتاب احياء الموات كتاب الحظر والاباحة)

الجواب: يقين نبيل بلكظنى امرب، اورتجربه يناطبى ثابت مواب، البذا باكشخص كم متهم بون كانديشه كى وجه ي مثل جائز نه بوگا ﴿ الله اورا كراتباع قرائن ميل معتبر مانا جائزة آيت قرآن كو د نظر ركهنا چائز مان السلسه تسعسالسى: و لا تسقف مسالسس لك بسه عسلم (الآية) ﴿ ٢ ﴾ . و هو الموفق

واله كي المرارت المرارة المرارة المرارة كيلي شريعت مقدسة فلابر بريناكيات كايا الموصلية وتثبت السوقة الرارت البرية المرارة والمرارة المرارة المرارة والمرارة والمرارة

اور حضرت شاہ اشرف علی التھانوی رحمہ اللہ امداد الفتاوی میں حضرت شاہ صاحب کے اس عمل کے بارے میں استفساد کے جواب میں لکھتے ہیں کہ جس کا اس طرح سے پند سکا اس کا تفحص بطریق شرق کریں لیکن عوام اس حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور پھر اس سوال کے جواب میں کہ بیٹل کیسا ہے فرماتے ہیں : میرے نزدیک بالکل ناجائز اس لئے کہ عوام حد فقص سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ (امداد الفتادی ۸۸:۲ عویذ ات داعمال) (ازمرتب)

اس لئے کہ عوام حد فقص سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ (امداد الفتادی ۸۸:۲ عویذ ات داعمال) (ازمرتب)

(اسورة بنی اسوائیل بارہ: ۱۵ آیت ۲ س)

## مردوں کیلئے سرخ کیڑے بہنناجا ئرنہیں

سوال: بعض اوگ تومی یا طبقاتی تعصب میں سرخ کیڑے پہنتے ہیں کیا یہ جا تزہے؟

الجواب: مردول كيك مرخ لباس ببننا جائز نيس يكمافي ردالمحتار ﴿ ا ﴿ وايضاً

رجع المحرمة في تنقيح الفتاوي الحامدية ﴿ ٢﴾ قلت ويؤيدالحرمة الروايات الحديثية البضا ﴿ ٣﴾. وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله فا فادانها تحريمية النع) هذا مسلم لو لم يعارضه تصريح غيره بخلافه ففى جامع الفتاوى قال ابوحنيفة والشافعى ومالك يجوز لبس المعصفر وقال جماعة من العلماء مكروه بكراهة التنزيه وفى منتخب الفتاوى قال صاحب الروضة يجوز للرجال والنساء لبس الشوب الاحمر والاخضر بلا كراهة وفى الحاوى الزاهدى يكره للرجال لبس المعصفر والمزعفر والمورس والمحمر اى الاحمر حريرا كان او غيره اذا كان فى صبغه دم والا فلا ونقله عن عدة كتب وفى مجمع الفتاوى لبس الاحمر مكروه ... اقول ولكن جل الكتب فلا ونقله عن عدة كتب وفى مجمع الفتاوى لبس الاحمر مكروه ... اقول ولكن جل الكتب على الكراهة كالسراج والمحيط والاختيار والمنتقى والذخيرة وغيرها وبه افتى العلامة قاسم. (ددالمحتار هامش الدرالمختار ٥: ٢٥٢ فصل فى اللبس كتاب الحظر والاباحة)

﴿٢﴾ قال العلامة محمد امين: وما في المجتبى وشرح النقاية لابي المكارم الحنفي لابأس بلبس الثوب الاحمر يفيد كراهة التنزيه لكن صرح صاحب تحفة الملوك بالحرمة فافادان المراد كراهة التحريم وهو المحمل عند الاطلاق .... ومثله في معين المفتى وفي الاختيار شرح المختار ويكره الاحمر والمعصفر لانه عليه السلام نهى عن لبس المعصفر، وفي المحيط ويكره لبس الثوب الاحمر والمعصفر قال عليه الصلاة والسلام اياكم والحمرة فانها زى الشيطان ولا نها كسورة النساء ويكره التشبيه بهن وللعلامة قاسم فتوى مفصلة طويلة في حرمة لبس الاحمر كمافي فتاوي الكازروني الخ.

(تنقيح الفتاوي الحامدية ٣٥٥:٢ تحرير مسئلة لبس الاحمر)

﴿٣﴾ عن عبد الله بن عمر وقال مر رجل وعليه ثوبان احمران ... (بقيه حاشيه اگلر صفحه بر)

#### <u> خراب انڈاخرید نے کے بعد د کا ندار کو واپس کرنے کا مسئلہ</u>

**سوال:** کسی نے انڈ ہے خریدے، توڑنے پر معلوم ہوا کہ وہ گندے اور بے کار ہیں ، کیا د کا ندار کو واپس کر کے وہ رقم واپس لے سکتا ہے؟

النجواب: دكانداركودا اللهداية من الهداية من المحواب كركرةم (قيمت) والاسلامكان، كسما في الهداية من الشعرى بيضاً او ببطيخاً او قثاء او حياراً او جوزاً فكسره فوجده فاسداً فان لم ينتفع به رجع بالثمن (باب حيار العيب ٢٤:٣) ( ا ) . وهو الموفق

# منگنی ہونے کے بعدایک دوسرے کے گھر عیدی وغیرہ بھیجنا

**سوال:** یہاں جب منگنی ہوجاتی ہے تو جانبین ایک دوسرے کے گھر عید کے موقع پرعیدی وغیرہ سجیج ہیں شرع میں اس کا کیا تھم ہے؟

الجواب: نمطلوب باورندممنوع بلكهمباح بـ

# لا وارث میت کے حقوق مالی کی ادائیگی کاطریقہ

سبوال: ایک شخص کی میرے پاس پچھر قم تھی ، میں انکار کرر ہاتھا ، اب اس کا کوئی وارث نہیں ہے ، اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ اختیا رکروں؟

الجواب: الاوارث ميت كى جانب سال كاوه الصدقد كرك، فى شوح فقه الاكبو: (بقيه حاشيه) فسلم على النبى النبى النبي فلم يرد عليه رواه التومذى وابوداؤد، وعن عمران بن حصين ان نبى الله المسلطة قال لا اركب الارجو ان الخرواه ابوداؤد. (مشكواة المصابيح ٣٤٥:٢ كتاب اللباس)

﴿ ا ﴾ (هداية على صدر فتح القدير ٢:٨ ا باب خيار العيب)

رجل له حق على خصم فمات و لا وارث له تصدق عن صاحب الحق بقدر ماله عليه ليكون وديعة عند الله، يوصلها الى خصمائه يوم القيامة (٥٨) ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

## <u>وضومیں گردن کا سے مشروع اور ثابت ہے</u>

سوال: یبال ایک مولوی صاحب لا وَ وْسِیکر بِرَرْ جمد کرر ما ہے کہتا ہے کہ معنق حدیث ہے۔ تابت نبیں ہے، لہذا یہ بدعت ہے کیا دیجے ہے؟

الجواب: مرحم و المرحب ب عندناوعندا حمد وعند الشافعي في رواية اورروايات عابت ب رواه ابوعبيد والمديل مي وتاريخ اصفهان عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً انه امان من العل ومن توضاً ومسح عنقه وقي الغل يوم القيمة، وكذامارواه ابوداؤد مرفوعاً بمسح راسه حتى بلغ القذال وهواول القفا وجه المدلالة ان بلوغ منتهى اليدالي القذال يستلزم مسح العنق، وقال مسدد مسح رأسه من مقدمته الى مؤخره حتى اخرج يديه تحت اذنيه وهو واضح الدلالة (٢ ) وهو الموفق (١ ) (شرح فقه الاكبر للقارى ١٥٨ ا بحث التوبة)

﴿ ٢﴾ وفي المنهاج: اعلم ان مسح العنق مستحب عندنا وعند احمد وقال به الامام الشافعي في رواية، والحجة على مشروعيته ما رواه ابوعبيد والديلمي وتاريخ اصفهان عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا انه امان من الغل ومن توضأ ومسح عنقه وقي الثل يوم القيامة وكذا ما رواه ابوداؤد مرفوعا يمسح رأسه حتى بلغ القذال وهو اول القفا، وجه الدلالة ان بلوغ منتهى اليد الى القذال يستلزم مسح العنق، وقال مسدد مسح رأسه من مقدمه الى مؤخره حتى اخرج يديه تحت اذنيه وهو واضح الدلالة، واعلم انه لم يرو ان العنق من الرأس وكذا لم يثبت اخذ الماء الجديد له فالانسب ان يمسح ببلة ظهور الكفين بعد الاذنين.

(بقیه حاشیه اگلے صفحه پر)

# اجتاع ختم خواج گان بردوام مندوب اورالتزام مکروہ ہے

**سوال:** بعض لوگ اجتماعی ختم خواجگان پڑھتے ہیں کیااس کا ہمیشہ پڑھنا بدعت نہیں؟

الجواب مكرات (مثلاً يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئاً لله) عال مت فواجاً ان

(بقيه حاشيه)(منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذي ١٢٨:١ باب ان الاذنين من الرأس)

وقال العلامة عبد الحي اللكهنوي: ما روى ابوداؤد واحمد من حديث طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده قبال رأيت رسول الله الشيئة يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القلذال، ووقع في سنن ابي داؤد هو اول القفا ..... ومنها ما روى الطحاوي في شرح معاني الآثار ....عن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده قال رأيت رسول الله الناسية مسح مقدم رأسه حتى بلغ القذال من مقدم عنقه ومنها ما ذكره ابن السكن في كتاب الحروف من حـديث مصرف بن عمر .... قال رأيت رسول الله الناه توضأ فمسح لحيته وقفاه ..... ومنها ما رواه ابونعيم في تاريخ اصبهان من حديث ابن عمر ان النبي النبي النبي ما وصل ومسح عبنقيه وقي الغل يوم القيامة ومنها ما رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر مستح التوقية امنان من الغل يوم القيامة ... ومنها ما رواه ابوعبيد في كتاب الطهور عن عبد الرحمن بن مهدى عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة انه قال من مسبح قفاه مع رأسه وقي الغل يوم القيامة قال العيني في شرح الهداية هذا وان كان صوقوف لكن له حكم الرفع لانه لا مجال للرأى فيه، ومنها ما حكاه ابن الهمام من حديث وائل في صفة وضوء رسول الله الله مسح على رأسه ثلاثا وظاهر اذنيه ثلاثا وظاهر رقبته واظنه قال ظاهر لحيته ثم غسل قدمه اليمني الحديث رواه الترمذي ثم قال ابن الهمام فيه دليل على أن مسح الرقبة أدب الخ.

(مجموعة سبع رسائل ٢٠٥ ، ٢ تحفة الطلبة في تحقيق مسح الرقبة)

حسول برئت كيك مثائخ كا مجرب مل ب واله الدوام المرمندوب اور مستحسن بردوام مندوب اور المستحسن بردوام مندوب اور النزام مكروه بوتاب، والمعروف هو الدوام لا الالتزام مكروه بوتاب، والمعووف هو الدوام لا الالتزام مكروه بوتاب، والمعووف

وقوع بلية بسرعاية العالم الفاضل محمد مراد القزانى: واما هذه الختمات فالمروى منها من قدماء اكابر النقشبندية هو ختم خواجكان وكانوا يستعملونه عند ظهور حادثة ووقوع بلية بسرعاية شروطه من عدم الزيادة على الاعداد المعينة والنقص عنها ويصرفون همتهم لدفعها لا انهم كانوا يستعملونه في جميع الاوقات وانما كان استعماله واستعمال غيره من الختمات على سبيل الدوام عند مشانخنا المتأخرين ويمكر اختيارهم ذلك على الدوام لامرين احدهما كثرة الحوادث والبلية في زماننا بحيث لا يخلو منها وقت كما يحكم به المساهدة والشانى ان لكل مقام مقالا ولكل ميدان رجالا فانهم لما رأوعدم تأثر بعض الطالبين من طريق الخفية واحتظاظهم به اختاروا المداومة على تلك الختمات من اجلهم وذلك جائز بل مطلوب الخ.

(هامش رشحات حين الحباة ٢٣٢ بيان الطريقة النقشبندية)

المحافظ الاستاذ الكامل السيد محمد حقى النازلى: اعلم ان الامام جعفر الصادق وابويزيد البسطمي وابوالحسن الخرقاني ومن دونهم الى شاه النقشبندية قدس الله اسراهم انهم اتصقوا في قنضاء الحاجات وحصول المرادات ودفع البلاء وقهر الاعداء والحساد ورفع البدرجات ووصول القربات وظهور التجليات قد استعملوا هذه الفائدة الجليلة والاسرار العربة وهي الاستغفار مأة مرة والفائحة سبع مرات الخ.

(خزينة الاسرار الكبرى للحقى ٢٢٠ باب خواص ختم خواجكان)

﴿ الله النه الريال ملزم يعنى تسمى كالري حيثيت سه مافوق البتمام كرنا بدعت بموتا سه التزام دوهم كان الكرام حقيق كرايك شه الزم اور واجب ندة واور اس كازوم اور وجوب كالم تقاد كيا جائة تويدنذ ركي صورت ميل جائز به اور نذر سدا ووكر ووور النزام حكمي جيز كولا زم اور واجب نبيس بمحقاليكن جائز به اور نذر سدا و وكم و دوور بدوت بسال ووسر النزام حكمي سهدك كسى جيز كولا زم اور واجب نبيس بمحقاليكن بالرود المرابي المرابي كالمبتى مركزة ، وجيسا كه مبدر خدد ناما المام كالبتال والتيب فاشيدا كلي عني براس كالمبتى مركزة ، وجيسا كه مبدر خدد ناما المام كالبتال والتيب فاشيدا كلي عني براس كالمبتال كالمبدر خدد المام كالبتال والمبدر خدد المام كالبتال والمبدر خدود المبدر كالبتال والمبدر كالمبدر كالبتال كالمبدر كالمبدر كالمبدر كالمبدر كالبتال كالمبدر كالمبدر

# روٹی کے اوپرسلاد کے بتے یانمک رکھنا مکروہ ہیں

الشيطان من الاضلال. (مرقاة المفاتيح شرح المشكواة ٥٣٠٢)

**سوال:** بعض علماء نے لکھا ہے کہ روٹی کے اوپر کاسہ دغیر ہر کھنا مگروہ ہے ہیکن عام طور پرسلا داور نمکدان اس پرر کھے جاتے ہیں کیا ریھی مکروہ ہے؟

(بقيه ماشير) اورالله تعالى نے اس پرازکاركيا اور به آيت نازل بونى (يا بها الله ين آمنوا الدحلوا في السلم كافة و لا تتبعوا خطوات الشيطان (البقرة) اورائ طرح الساركي انتاء ميں به آيت نازل بوئى (ليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها) اورالله تعالى نے اس پرانکاركيا، ای طرح عبدالله این مسعود رسى الله عند آنکاركيا ان پر جونماز كے بعدوا ميں جانب پھيرنالازى بجورت سخة، حيث قسال: لا بسجعل احد كم المشيطان شيئا من صلاته يوى ان حقا عليه ان لا ينصوف الاعن يمينه (بخارى ان ۱۱۸۱) اور طلى تارى فرماتے ميں: من اصر على امر مندوب و جعله عزما و لم يعمل بالو خصة فقد اصاب منه على قارى فرماتے ميں: من اصر على امر مندوب و جعله عزما و لم يعمل بالو خصة فقد اصاب منه

البت الترام اور دوام بيس فرق شرورى بيكس مستحب كالترام ممنوع بها وراس بردوام طلوب به قال رسول الله النشخ حيو العمل ما ديم عليه وقال رسول الله النشخ احب الاعمال الى المله ادومها وان قبل، (رواه السحارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها) بيل امر مندوب ومحسن به ووام مندوب به الا ترى الى مداومة المحقق البغدادى على تلاوة سورة الملك كل ليلة حيث حمد الله بذلك مع ان تلاوة سورة الملك من المستحسنات لامن الواجبات وكذا اهتمام بلال رضى الله عنه لتحية الوضوء واهتمام الصلحاء القيام للتهجد وغير ذلك من المستحبات.

التزام اوردوام کے درمیان میں نموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے ہیں جوشص کی مستحب امرکو ہمیشہ کیلئے کرتا ہے اور التزام کے ساتھ کرتا ہے وہ دوام اور التزام دونوں کا مرتکب ہوا، اور جوشخص کسی مستحب کو بھی کرتا ہے اور التزام کے ساتھ کرتا ہے وہ دوام اور التزام کیا اور دوام نہیں کیا، اور جوشخص کسی مستحب ومندوب ہے البتہ التزام کے اعتقاد کے ساتھ کرتا ہے تو اس نے التزام کیا اور دوام نہیں کیا، اور جوشخص کسی مستحب ومندوب امرکو ہمیشہ کیلئے کرتا ہے لیکن نہ اے لازم ہمجھتا ہے اور نہتارک پرانکارکرتا ہے تو اس (بقیہ صاشیہ اسکے صفحہ پر)

الجواب: يَكُروهُ بين بِهِ الهندية (٥: ١ ٣٣) ويجوز وضع كاغذ فيها ملح على الخبز ووضع البقول عليه قال شمس الائمة الحلواني كل ذلك جائز ﴿ الله عليه قال شمس الائمة الحلواني كل ذلك جائز ﴿ الله عليه قال شمس الائمة الحلواني كل ذلك جائز ﴿ الله عليه قال شمس الائمة الحلواني كل ذلك جائز ﴿ الله عليه قال شمس الائمة الحلواني كل ذلك جائز ﴿ الله عليه قال شمس الائمة الحلواني كل ذلك عائز ﴿ الله عليه قال شمس الائمة الحلواني كل ذلك عليه قال شمس الائمة الحلواني كل ذلك عليه المناس ا

## <u>سنن قبلیہ بیں پڑھے اور امامت کرے</u>

سوال: جيامام ظهرك پيلے جارسنن نه پر دے اورامامت كرے كيابيجائز ہے؟

الجواب: بائرَ من عائشة ان النبي النهاكة كان اذا لم يصل اربعاً قبل الظهر صلاهن بعدها (ترمذى ا: ۵۷) قلت ظاهر هذا الحديث يدل على جواز امامة الذى لم يصل الراتبة (۲) فافهم

دوآ دمی اکٹھاذیج کرر ہے ہوں تو دونوں برتشمیہ بڑھناواجب ہے

سوال: کوئی شخص ذبح کرر ہاہولیکن اس میں پوری قوت نبیں ہے، للبذاد وسراشخص اس کے ساتھ حچری کچڑ کرذبح کررہاہے، توان میں ہے کس پرتشمیہ پڑھنا واجب ہے؟

الجواب: وونول پر پرهناواجب ، في الدرالمختار: وضع يده مع يد القصاب في الدرالمختار: وضع يده مع يد القصاب في الندبح سمى كل وجوباً فلو تركها احدهما اوظن ان تسمية احدهما تكفي حرمت (٢٣٥:٥ كتاب الاضحية) ﴿٣﴾. وهو الموفق

(بقیہ حاشیہ ) نے دوام کیااورالتز ام نہیں کیااور بدعت ہے نیج گیا ، ہمارے حضرت (مفتی ) صاحب کے ایک مرید نے آپ ہے کہا کہ ممیں ختم خوا دیگان کی اجازت دیجئے تو حشرت مفتی صاحب دامت بر کاتہم نے اسے فرمایا کہ بید کوئی لازی چیز نہیں البتہ مجرب اور مستحسن ہے اور پھر اجازت و یکر فرمایا کہ بھی مجھوڑ ویا کریں اور طریقے کے اسباق کی یا بندی کیا کریں (ماخوذ از مقالات فریدیہ وغیرہ)۔ (از مرتب)

﴿ ا ﴾ (فتاوي عالمگيريه ١:٥ ٣٣ الباب الحادي عشر في الكراهة في الاكل)

ر منهاج السنن شوح جامع السنن للتومذي ٢ : ٢٩٣ باب ماجاء في الركعتين بعد الظهر) المراجعة على الركعتين بعد الظهر

«٣أ» (الدر المختار علي هامت ، دالمحتار ٥: ٢٣٥ قبيل كتاب الحظر و الاباحة)

## <u>پہلے سلام کرے یا اجازت طلب کرے؟</u>

**سوال:** کوئی شخص مکان کے اندریا کمرہ میں بیٹے اہوا در دوسر شخص آجائے تو پہلے سلام کرے گایا اجازت طلب کرے گا؟

الجواب: پہلے اجازت مائے گا پھر سلام کرے گا، بخلاف الفضاء کہ پہلے سلام کرے گا پھر کلام کرے گا، کے مافی الهندیة (٣٢٣:٥) اذا اتبی الرجل باب دار انسان یجب ان یستأذن قبل السلام ثم اذا دخل یسلم اولا ثم یتکلم وان کان فی الفضاء یسلم اولا ثم یتکلم ﴿ ا ﴾. وهوالموفق

# کیک اور ڈبل روٹی حیری کے ساتھ کاٹنا جائز ہے

سوال: بعض لوگ چهرى يا چاقو كرماته و نمل روفى اوركيك كائة بين كيابيد به اولى نهين؟

الجواب: جائز به به اولى نهين به وفى الهندية (۵: ۱ ۳۳) وسئل عن (قطع البخو بالسكين) على بن احمد فقال ينظر ان كان خبز مكة معجونا بالحليب فلا يكره ولا بأس واما اذا لم يكن كذلك فهو من اخلاق الاعاجم كذا فى التتار خانية ﴿٢﴾.

#### صديث 'کل قرض جر نفعا فهو ربا' 'کا ثبوت

سوال: كيامديث "كل قرض جر نفعا فهو ربا "تابت ہے؟

الجواب: ثابت بـ عن على قال: قال رسول الله النه كل قرض جر منفعة فهو رباً ، قال العسقلانى: رواه الحارث بن ابى اسامة واسناده ساقط وله شاهد ضعيف اله أنه وفتاوى عالمگيريه ٣٣٠٥ الباب السابع فى السلام وتشميت العاطس) الله و الفتاوى الهندية ٥: ١ ٣٣٠ قبيل الباب الثانى عشر فى الهدايا والضيافات)

## زنده آ دمی کا سے لئے قبرتیار کرنے کا مسئلہ

موال: بعض صوفی قسم کے لوگ اپنے لئے پہلے سے قبر تیار کرتے ہیں کیا یہ جا زنہ؟

الجواب تمطلوب ماورنهمنوع مبلك فقهاء في الاباس بهكبام، كما في الشامية:

﴿ ا ﴾ (بلوغ المرام من ادلة الاحكام ٢٨٢ قبيل باب التفليس والحجر)

﴿ ٢﴾ سنن ابن ماجه ١٤٤ باب القرض)

وم الفصل الثالث) (مشكواة المصابيح ١:١٠ ٢٣ باب الربوا الفصل الثالث)

وفى السنهاج: قال النبى المسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا اخرجه الحارث بن ابى اسامة عن على امير المؤمنين وله شواهد كثيرة روى ابن ماجه عن انس مرفوعا بمعناه وروى عن ابى ماجه عن انس مرفوعا بمعناه وروى عن ابى بمن كعب وابن عباس وابن مسعود وفضالة بن عبيد وغيرهم موقوفا او هو محمول على اختلاف الانواع كما قال الطبرى.

(منهاج السنن شرح ترمذی ۲۳:۵ باب ماجاء في الصرف)

ويحفر قبراً لنفسه اى و لاباس به وفى التتارخانية لاباس به ويؤجر عليه هكذا عمل عمر بن عبد العزيز و الربيع بن خيثم وغيرهما (ردالمحتار كتاب الجنائز ١:٢٠٢) ﴿ ١ ﴾. وهو الموفق

# نام مبارک نی بیافیہ کے ساتھ لفظ سیدنا بڑھنا

سسوال: بعض لوگ در و دشریف وغیره پڑھتے وقت نام مبارک نی تعلیقے کے ساتھ لفظ سید تا پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں کیا دیتے ہے؟

#### <u>مدارس دینیه میں دستار بندی کی شرعی حیثیت</u>

سوال: مدارس ديديد مين دستار بندى كى جورسم جارى بكيابيت به ب

الجواب: دوره حدیث کطلباء کی دستار بندی تبرک اورا ظبارا عمّا دکیلے کی جاتی ہے اس کیلئے اصل موجود ہے، اما التعمیم للتبرک فیدل علیه ما رواه ابو داؤ د عن عبد الرحمن بن عوف و فی استفاده شیخ مجھول و کذا یدل علیه ما رواه ابونعیم ان رسول الله ملتب عمم علی بن ابی طالب فی غدیر خم، و ما رواه عن عمار بن یاسر ان ﴿ اَ ﴾ ردالمحتار هامش اللوالمختار ۱:۲۲ بعید مطلب فی اهداء تواب القواء قالمنی ملتب الله علی مسلم ۲ : ۲۳۵ کتاب الفضائل)

رسول الله الله الله عليه عليا حين بعثه الى خيبر، وكذا التعميم لاظهار الاعتماد جانز ايضا يدل عليه ما رواه البخارى ان النبى المالية عند اول الهجرة لم ينكر على تعميمهم عبد الله بن ابى، والتفصيل فى منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذى 17:0 منها الله بن ابى، وهو الموفق

# ذنج کے وقت تسمیہ کس وقت کہنا جائے؟

سوال: ذرى كوفت تسميه پہلے ہے شروع كرنا جا ہے يا چھرى ركھ كر پڑھنا جا ہے؟

الجواب: يدونول ساته ساته كرنا عابي الركه كه يكند تقديم به وجائة كوئى حرج نبيس ، وفى الهنديه: واما وقت النسمية فوقتها على الذكاة الاختيارية وقت الذبح لا يجوز تقديمها على الذكاة الاختيارية وقت الذبح لا يجوز تقديمها عليه الابزمان قليل لا يمكن التحرز عنه واما وقت الاضطرارية فوقتها وقت الرمى والارسال ص: ٢٨٦: ٥ ﴿ ٢﴾. وهو الموفق

# حکومت کے خرج برجج کرنے سے فریضہ ساقط ہوجاتا ہے

سوال: حکومت اپنے ملاز مین کومختلف سیموں کے ذریعے حج کراتے ہیں کیااس طرح حج فرض شار ہوگا؟ بینو اتو جو و ا

البوات السبواب: السرج فرض ادابه وكراس كاذمه فارغ به وجاتا بريج كراتا اورقم وينابطور تعاون بندكم في ردالمحتار: بخلاف ما لو خوج ليحج عن نفسه وهو فقير فانه والهود السنن شرح جامع السنن ١١٢،٢١٦ باب سدل العمامة بين الكتفين) (٢) وفتاوى عالم گيريه ٢١٢،٢٥ كتاب الذبائح الباب الاول)

وصوله الى الميقات صار قادرا بقدرة نفسه ص ٢٠٣: ٢ كتاب الحج ﴿ ١ ﴾.

## عورت كيلئے پاكستان سے جدہ تك جہاز میں بغیرمحرم كے سفركرنا

سوال: اگرکوئی عورت صرف جہاز میں محرم کے بغیر سفر کرے بیثا درائیر بورث تک محرم ساتھ ہو پھر جدہ میں بھی ہوائی اڈے پرمحرم کھڑا ہو،اور پھراپنے بیٹے کے ساتھ افعال جج اداکرے کیا یہ جائڑ ہے؟

الجواب: بيناور عبوه تك يه بلامم مغرجا تزنيس ب كما في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرة تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذى محرم عليها (٢ ) ، اورج ادا بوجائك كاليمن كروه ضرور ب، في الدر المختار ولو حبحت بلا محرم جاز مع الكراهة ص ٢: ٣١٥ كتاب الحج (٣) . وهو الموفق

# <u>صاحب استطاعت کیلئے بہتے پرجے مقدم ہے</u>

سوال: ایک شخص پراستطاعت کی وجہ ہے جج فرض ہوگیا ہے جبکہ وہ بلنغ میں سال لگانے کا بھی ارادہ رکھتا ہےاب کونی عبادت مقدم کرے؟

﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش المرالمحتار ٢٠٢٢ مطلب العمل على القياس دون الاستحسان) ﴿ ٢ ﴾ قال ابن الهمام: ما في الصحيحين عن قزعة عن ابي سعيد الخدرى مرفوعا لا تسافر الممرأة يومين الا ومعها زوجها او ذومحرم منها واخرجا عن ابي هريرة مرفوعا لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم عليها وفي لفظ لمسلم مسيرة ليلة وفي لفظ يوم وفي لفظ لابي داؤد بريد او هو عند ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وللطبراني في معجمه ثلاثة اميال فقيل له ان الناس يقولون ثلاثة ايام فقال وهموا. (فتح القدير ٢: ١٣٣١ كتاب الحج)

﴿٣﴾ (الدرالمختار هامش على ردالمحتار ١٥٨:٢ قبيل مطلب في فروض الحج وواجباته)

السجسواب: جب حج فرض ہو چکا ہے تو تمام چیز وں پر حج کومقدم رکھے تبلیغ میں جاناعذر شرعی نہیں ،اگرایک سفر میں دونوں ہو سکتے ہوں تو بہت اچھا ہے۔

## <u>حالت فقرمیں جے کے بعد دوبارہ جج لازمی نہیں</u>

سوال: بعض فقیرلوگ عمره پرجا کروبال حج کیلئے شہرتے ہیں حالانکہ ان پر حج فرض نہیں ہوتا یہ مخص غنی ہوکردوبارہ حج کرے گایا اس ہے فریضہ ساقط ہوا ہے؟

المجواب: فرض ج كادا يكى كياع غناش طنيس بلوغ ك بعد ج اواكر في سفرضيت ماقط موجاتى م، قال ابن عابدين: الفقير الافاقى اذا اوصل الى ميقات فهو كالمكى سوليفيد انه يتعين عليه ان لا ينوى نفلا على زعم انه لا يجب عليه لفقره لانه ماكان واجبا وهو آفاقى فلما صار كالمكى وجب عليه ﴿ ا ﴾ ، ردالمحتار ص ٢ ٢ ٢ مطلب فى من حج بمال حرام. وهوالموفق

## خطيه نكاح كاسنناوا جب اوراس دوران ياتيس وغيره كرناحا تزنهيس

**سوال:** خطبہ جمعہ کے دوران میں لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ، کیا خطبہ نکاح میں بھی بیا حکام لا گوہوں گے؟

المجواب: برخطبخواه خيدين وجمد بويا نكاح ال كاستاوا جب اوراس دوران ميل با تمل كرنا اوردوسر المورمين مشغول ربناوغيره ناجائزين، كما في الدر المنحتار: وكذا يجب الاستماع لسائر الخطب كخطبة نكاح وخطبة عيد وختم على المعتمد ص: ٢٩٤٤ (٢٠٠٠).

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (ردالِمحتار هامش الدرالمختار ١٥٥:٢ كتاب الحج)

<sup>﴿</sup> ٢﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٠٢١ مطلب في حكم المرقى بين النع باب الجمعة)

# مكانات ير هذا من فضل دبي لكضخ كاحكم

سوال: بعض لوگ نے مکانات بنا کراس پر ہذا من فضل رہی کا بورڈ لگاتے ہیں اس کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جرو ا

الجواب: اگریدمکان حرام مال سے بنایا گیا ہوتو اس پرید کھنا جا ترنہیں ہے۔

# افطاری کے وقت دعامیں "وبک امنت " کہنے کا تھم

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعائے افطاری میں وبک آمنت کہنا بدعت ہے کیا ہے جے کہا ہے کا مسیح ہے۔ اور ا

الجواب: يالفاظ معنى من البته الأرنيس، قال الملاعلى قارى: وبك امنت لا اصل لها وان كان معناها صحيحا وكذا زيادة عليك توكلت ولصوم غد نويت بل النية باللسان من البدعة الحسنة ، مرقاة شرح مشكواة ص٢٦٨: ٣ قبيل تنزيه الصوم ﴿ ١ ﴾. وهو الموفق

## <u> آ ب زمزم کی خرید وفر وخت کا مسئلہ</u>

سسوال: حجے ہے واپسی پربعض حاجی جدہ اور کراچی میں آب زمزم خرید کرلاتے ہیں کیا آب زمزم کی خرید وفروخت جائز ہے؟ بینو اتو جرو ا

﴿ الله (مرقاة المفاتيح شرح المشكواة ٢٩٨٠ قبيل تنزيه الصوم) وقال الشيخ محمد زكريا الكاندهلوى: وفي روضة المحتاجين ما اشتهر على الالسنة من زيادة (وبك آمنت) كذا زيادة (وعليك توكلت) لا اصل لها وان كان معناها صحيحا. ويظهر منه ان الزيادة ثابتة في رواية اخرى قلت وزاد في الاذكار للنووى على رواية ابى داؤد من رواية ابن عباس فتقبل منا انك انت السميع العليم. (هامش بذل المجهود ٣٠٠ سياب الصوم باب القول عند الافطار)

الجواب: آب محرز میں تقوم اور ملک سی ہما صوحوا به ﴿ ا ﴾ پس اس کی خرید وفروخت میں کوئی امر مانع نہیں ہے، واما کو نه تبر کا فایضا لیس بمانع کبیع المصحف وغیرہ. وھوالموفق متعدد اموات کوایک چیز کا ایصال تو ایس ہمانک کو بور ابور املی ہے

سوال: ایصال تواب مثلاختم قرآن یا صدقه وغیره متعددلوگون کونجزی موکر پینچا ہے یا بلا تجزی پراپوراماتا ہے؟ بینو اتو جروا

الجواب: با تجرى برايك و پورا پورا لامائه مسرح به الفقهاء وقال الحافظ ابن الحجر المكى: وهو اللائق بسعة الفضل (ردالمحتار) ﴿٢﴾، ﴿٣﴾. وهو الموفق ﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: المعتمد عندنا ان شراء الشرب لا يصح وقيل ان تعارفوه صح … نعم لو كان محرزا باناء فانه يملك.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۵۵ باب العشر)

﴿٢﴾ قال العلامة الشامى: الافضل لمن يتصدق نفلا ان ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات لانها تصل اليهم ولا ينقص من اجره شيئ ..... قلت لكن سئل ابن حجر المكى عما لو قرأ لاهل المقبرة الفاتحة هل يقسم الثواب بينهم او يصل لكل منهم مثل ثواب ذلك كاملا فاجاب بانه افتى جمع بالثاني وهو اللائق بسعة الفضل.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱:۲۲۲ مطلب فی القراء ة للمیت و اهداء ثوابها له)

(ح) قال الشاه اشرف علی التهانوی: فی ردالمحتار ویوضحه انه لو اهدی الی اربعة یحصل لکل منهم ربعه فکذا لو اهدی الربع لواحد و ابقی الباقی لنفسه ملخصا قلت لکن مندل ابن حجر المکی عما لو قرأ مسلم الربع لواحد و ابقی الباقی لنفسه ملخصا قلت لکن مسئل ابن حجر المکی عما لو قرأ مسلم المرائل عن ابن کاور فاجر المرائل عمرو قال قال رسول مندل ابن المرائل المرائل عمرو قال قال رسول المرائل عمرو قال قال رسول المرائل المرئل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المر

# <u>جنازہ کیلئے کئے گئے تیم پرفرض نماز پڑھنے کا مسکلہ</u>

سوال: جنازه كيلئة تيم كيا، كيااس تيم سفرض نماز براهي جاسكت ب؟

الجواب: يُرسى ما كما في الهندية ١:٢١ لو تيمم لصلاة الجنازة او لسجدة التلاوة اجزأه ان يصلى به المكتوبة بلا خلاف كذا في المحيط ( ١ ﴾. وهو الموفق

# <u>کفار کے شکار کئے ہوئے مجھلیوں کا حکم</u>

**سوال:** عرب مما لک بلکہ اب پاکستان میں بھی کفار مما لک سے بند ڈیوں میں محصلیاں آتی ہیں جو کفار کے شکار کئے ہوتی ہیں اس کا کیا تھم ہے؟

الجواب: كفارك شكارك مونى مجهل بشرطيكه طافى نه موه ٢ ﴾ كھانا جائز ہے ﴿٣﴾ .....

(بقیہ حاشیہ) کیونکہ اجر ہا کامرجع صدقہ ہے جس کا تھیقی مفہوم سکل الصدقة ہے نہ کہ جزو الصدقة اور لهما سے متبادراورشائع اطلاق کے وقت سکل واحد ہوتا ہے اور مجموعہ مرادہ ونامختاج قرینہ ہوتا ہے اور قرینہ کا فقد ان ظاہر ہے ہیں معنیٰ بیہوئے کہ دونوں میں سے ہروا صدکو بورے صدقہ کا اجر ملے گا۔

(بوادر النوادر ۳۵۳ اسی وین حکمت)

﴿ ا ﴾ (فتاوي عالمگيريه ١: ٢٦ الباب الرابع في التيمم)

وفي الهندية: السمك والجراد يؤكلان غير ان الجراد يوكل مات بعلة او بغير علة
 والسمك اذا مات بغير علة لا يؤكل كذا في الظهيرية.

(فتاوي عالمگيريه ٢٨:٥ مالباب السادس في صيد السمك)

﴿ ٣﴾ قَالِ المعلامة عبد المحنى اللكهنوى: محربن موى دميرى رحمه الله حياه الحيوان مين امام حسن بقرى رحمه الله حياه الحيوان مين امام حسن بقرى رحمه الله حيف الميام عن الميام عن الميام عن الميام عن الميام عن الميام الميام الله الميام الله الميام الميا

لانها تحل بدون التسمية والذبح﴿ ا ﴾. وهوالموفق

# <u>جاند برنماز پڑھنے کا تھم</u>

سوال: بعض لوگ ہو چھتے ہیں کہ اب جا ند پر لوگ آتے جاتے ہیں وہاں نماز پڑھنے کا کیا تھم ہے کیونکہ مجدہ تو زمین پر پیشانی رکھ کرادا ہوتا ہے؟

البواب: جاند پرنماز پڑھناجائز ہے اس میں کوئی محظور شرعی نہیں اورتحری سے ست قبلہ معلوم کیا کریں ﴿٢﴾ ۔ وهو الموفق

(بقیہ حاشیہ)اصطادھا المجوسی لانھا تحل بدون التسمیۃ فالمجوسی وغیرہ فیہ سواء، مچھلی جے محوی نے محال کے محصل کے موائی میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ مجھلی بغیر خدا کا نام لئے ہوئے بھی حلال ہے پس محوی اور دوسر رلے وگ سب اس معالمے میں مساوی ہیں۔

(مجموعة الفتاوي ٢:٢ ٣٠ كتاب الاكل والشرب)

﴿ ا ﴾ قال العلامة شمس الدين السرخسى: ذكاة السمك والجراد اخذه ومراده بيان ان الذكلة ليست بشرط فيهما بل يثبت الحل فيهما بالاخذ من غير ذكاة الاترى انه لا تثبت الحرمة بكون الآخذ مجوسيا او وثنيا وما يشترط فيه الذكاة يشترط فيه الاهلية للمذكى وحيث لم يشترط في السمك والجراد.

(كتاب المبسوط للسرخسي ١١: ٢٢٩ كتاب الصيد)

(۲) وفي المنهاج: فإن قبل أن السجدة لا بدأن تكون على الارض أو على ما قام مقام الارض والمعلق في الجو والفضاء ليس هكذا قلنا: كما أن الماء جسم فاصل بين السفينة والارض لا يعتد بفصله فكذلك الريح جسم فاصل بين الطيارة والارض لا يعتذ بفصلها وكما أن السمآء جسم ليس بارض ولا قام مقامها وتصح الصلواة فيها لقوله تعالى: وأوصائي بالصلواة والزكوة مادمت حيا، ولاستقرار الجبهة عليها، فكذلك يقال في الصلواة في القمر والمريح وغيرهما. (منهاج السنن شرح ترمذي ٢٣٣٢ باب الصلواة على الدابة)

## <u>صوفیاء کےاشغال واذ کارکاحکم</u>

**سوال:** صوفیاء کرام کے اشغال واذ کارمثلا جس دم وغیرہ جواحادیث سے ثابت نہیں بدعت ہیں یانہیں؟ بینو اتو جو و ا

الجواب: احسان اورا ظام عندالله مجوب اور بنده سے مطلوب ہے، ان بدارج اوران کے مبادی کا نظیر علم قرآن کے حصول جیسا ہے، پس جس طرح اسان عربی کے مبادی میں مشغول رہنا عبادت ہے بدعت نہیں ہاتی طرح حصول احسان کے مبادی میں مشغول ہونا اور مجادات کرتا عبادت ہے بدعت نہیں ﴿ ا﴾ اور مبادی میں بیضروری نہیں ہے کہ نص صرتے سے ثابت ہول البت بیضروری ہے کہ نص سے متصادم نہوں کے ما اشیس الیہ فی حدیث مسلم اعرضوا علی دقا کم لابانس بالرقی مالم یکن فیہ شرک ﴿ ۲﴾ وهو الموفق

# تالی سوار ہے اور سامع پیادہ جار ہاہے بحدہ تلاوت کے تکرار کا کیا تھم ہے؟

سسوال: ایک آدمی سوار ہے اوراس کے پیچھے دوسرا آدمی پا بیادہ جار ہاہے جبکہ سوار آدمی نے آیت بجدو کی بار تلاوت کیا اب ایک بجدہ کافی ہے یا سب بجدے ؟ بینو اتو جرو ا

الجواب: اتحاد محلس کی وجہ سے تلاوت کرنے والے پرایک سجدہ واجب ہے اور سامع پرسب کی اصل نصوص ﴿ الله فِقَالِ الفقیہ العلامة رشید احمد المجنجو هی: اشغال صوفیا بطور معالجہ کے ہیں سب کی اصل نصوص سے ثابت ہے جیسا اصل علاج ثابت ہے مگر شربت بنفشہ صدیث صرح سے ثابت نہیں ایسا ہی سب اذکار کی اصل ہیئت ثابت ہے جیسا تو پ بندوق کی اصل ثابت ہے اگر چاس وقت میں نہیں سویہ بدعت نہیں ، ہاں ان ہیئات کو سنت ضروری جاننا بدعت ہے اور اس کو بھی علاء نے بدعت لکھا ہے۔

(صحيح مسلم ٢ : ٢٢٣ قبيل باب جواز اخذ الاجرة على الرقية)

(فتاوي رشيديه ١٩٣ كتاب الاخلاق والتصوف)

واجب بي، لاختلاف المجلس (قاضي خان) ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

#### <u>وساوس اور رغبت معصیت دور کرنے کا وظیفہ</u>

سوال: وسوسوں اور گناموں میں رغبت زیادہ ہے اور دل کی صفائی نہیں ہوتی اس کیلئے کونساوطیفہ بہتر ہے؟ بینو اتو جرو ا

الجواب: اعوذب الله من الشيطن الرجيم لاحول و لا قوة الا بالله، كثرت يخ ماكري ﴿ ٢ ﴾ يا ١٣ باروزانه وظيفه بنالے ﴿ ٣ ﴾ وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة فخر الدين الفرغاني: المصلى اذا قرأ آية السجدة على الدابة مرارا وخلفه رجل يسوق الدابة يسجد المصلى سجدة واحدة والسائق يسجد لكل مرة.

(فتاوي قاضي خان على هامش الهنديه ١: ٩٥ فصل في قراءة القرآن)

﴿٢﴾ عن مكحول عن ابى هويرة قال قال لى رسول الله الله الله الله ولا تحول ولا قوة الا بالله ولا منجاً من الله الا بالله فانها من كنز الجنة، قال مكحول فمن قال لاحول ولاقوة الا بالله ولا منجاً من الله الا اليه كشف الله عنه سبعين بابا من الضر ادناها الفقر، رواه الترمذى ..... وعن ابى هويرة قال قال رسول الله الله الله الله عنه الله دواء من تسعة وتسعين دآء ايسرها الهم، وعنه قال وسول الله الله الله الله على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة لا حول ولا قوة الا بالله يقول الله يقول الله تعالى اسلم عبدى واستسلم رواهما البيهقى فى الدعوات الكبير.

(مشكونة المصابيح ٢٠٢:١ باب ثواب التسبيح الفصل الثالث)

﴿ ٣﴾ قال الامام ولى الله الدهلوى: اعلم ان الشرع لم يخص عدداً ولا مقداراً دون نظيره الالحكم ومصالح وان كان الاعتماد الكلى على الحدس المعتمد على معرفة حال المكلفين وما يليق بهم عند سياستهم وهذه الحكم والمصالح ترجع الى اصول الاول ان الوتر عدد مبارك لا يجاوز عنه ما كان فيه كفاية الخ.

(حجة الله البالغة ١: • • ، باب اسرار الاعداد والمقادير)

# قرآنی آیات اور دعائیں لکھ کرینے اور بلانے کامسکلہ

سوال: بعض عامل قرآنی آیات اور دعائیں وغیرہ لکھ کراور پانی ہے دھوکر مریضوں کو پلاتے ہیں کیا ہے جائز ہے؟ بابدعت اور ناجائز ہے؟ بینو اتو جو و ا

الجواب: جن تعویذات کامضمون معلوم اور جائز ہواس کا پینااور پلا نابرائے علاج جائز ہے، خیرالقرون میں ﴿ا﴾ اورمشائ کے ہال معمول اور مجرب ہے ﴿۲﴾ ۔وهو الموفق

﴿ ا ﴾ عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى الله عنه قال: اذا عسر على المرأة ولدها اخذ اناء لطيفا يكتب فيه (كانهم يوم يرون ما يوعدون) الى آخر الآية، و (كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الاعشية او ضحاها)، و (لقد كان في قصصهم عبرة لاولى الالباب) الى آخر الآية، ثم يغسل ويسقى المرأة منه وينضح على بطنها وفرجها. (الحديث)

قال عبد السرحمن البونى: ذكره السيوطى فى الدرالمنثور، وقال: اخرجه ابن السنى والديلمى، وفيه عبد الله بن محمد المغيرة، قال ابوحاتم: ليس بالقوى، وقال ابن يونس، منكر الحديث. (عمل اليوم والليلة المعروف بابن السنى ٢٥٠ باب ما تعوذ به المرأة التى تطلق) الحديث (عمل اليوم والليلة المعروف بابن السنى ٢٥٠ باب ما تعوذ به المرأة التى تطلق) مرضا شديدا حتى اشرف عملى الموت واشتد عليه الامر قال فرأيت رسول الله المنات من أيات الشفاء فانتبهت فتفكرت فيها فاذا المنام فشكوت اليه ما بولدى، فقال: اين انت من آيات الشفاء فانتبهت فتفكرت فيها فاذا هى فى ستة مواضع من كتاب الله تعالى (ويشف صدور قوم مؤمنين، وشفاء لما فى الصدور، يختلف الوانه فيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، واذا مرضت فهو يشفين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ه) قال فكتبتها ثم محوتها بالماء وسقيته اياها فكانما نشط من عقال.

(شرح الخربوتي على قصيدة البردة ٢ ١ ١ كم ابرأت وصبا الخ)

# العقائد الاسلاميه باللغة السليمانيه

جالیس عقائد اور جالیس مہم احکام پر پشتوز بان میں شائع کی گئی ہیں۔ اردوزبان میں ترجمہ کیا گیاہے، بہت جلد شائع کیاجائے گا۔

مسائل جي

جے کے اہم مسائل ولحکام اور جدید دو رمیں پیش آنے والے واقعات کو قدیم کتب کے حوالوں سے مزین کرکے لکھا گیاہے۔

# برساله فبربيه

میت کے موت سے ن ون تک تمام اہم مسائل اس میں جمع کئے گئے ہیں۔ بہت سے اختلافی مسائل واضح اور ملل انداز میں بیان کئے گئے ہیں۔



عن على القدرية بالقدرية بالقدرية بالقدرية بالقدرية بالقدرية بالقدرية بالقدرية بالقدرية بالمالي والمالي المالي المالي المالي المالية بالمالية بالما

منهاج السنن

شرح جامعالسنن للامام الترمذي



لفضيلة الشيخ محدث كبير فقيه العصر مفتى اعظم عارف بالله مولاتا مفتى محمد فريد الزروبوى المجددى النقشبندى المفتى والشيخ بدارالعلوم حقانيه آكورُه حثك

کلصفحات د ۱۳۸۰

ناشر

مولتا عافظ مين احمصر بتي نقشهندي مهتم والعلم صديقيه زروبي معسوابي



منافاضات

المحدث الشهير والفقيه النبيل الشهير والفقيه النبيل الشيخ المفتى محمد فريد المحددى الزروبوى حامعة دارالعلى الحقانية اكوره ختك اكستان

ويليه المقدمة في مصطلحات علم الحديث للشيخ عبد الحق الدهلوي رحمه الله

اعداد وتقديم مفتى محمد وهاب المنجلورى حادم العلم والافتاء بدار العلوم صديقيه

....: الناشر:.....

مولا ناحا فظ حسين احمر صديقي مدير دارالعلوم صديقيه زروبي (صوابي)

صحيح البخارى ك كتاب الايمان كتاب العلم كاجامع عربي شرح

هدايةالقارى

صحيحالبخاري

للعلامة فضيلة الشيخ مولاناالحاج محد فريد المجددى التقشيدى الزرويوى

بخارك شريف مصطول اوشخيم شروح كالخص، اكابرى ثين كامالى كانجوز كالفات ١٥٢٧ ناشر: دارالعلوم صديقيه زروني شلع صوابي

صیح سلم کے مقدمہ کی محققانہ شرح (عربی)

فتحالمنعم

مقدمةالمسلر

لفضيلة الشيخ مولاتا فتى محرفر بيرىجدوى اشيخ والمفتى بدارالعلوم حقائبياكوره مخلك ن مات ران بیشرر تون مباحث پرتمنل ہے بالمبار مدیث کیلیے شعل راہ ہے۔

ناش : ميلانامانظ سين احمد بقي نعشبندي مهتم والعلم مديقيه ندولي معواني



| • |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   | • |  |
|   |  |   |   |  |
| • |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  | • |   |  |
|   |  |   |   |  |